SUL Criticiana

# مركالماسي افلاطول المحالي (جلدسوم)

مترجم: ڈاکٹر ذاکر حسین

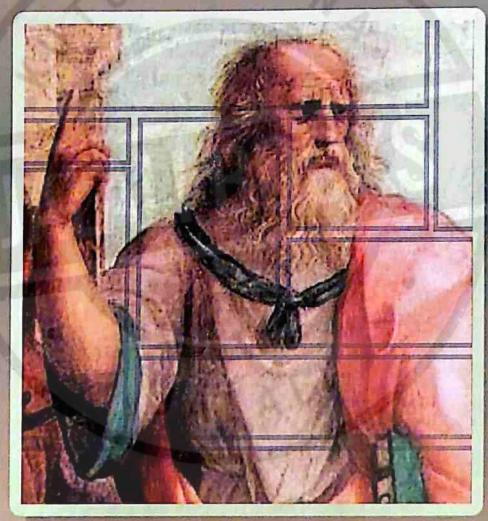

ادارهٔ فروغ قوی زبان

# م كالمات افلاطون (جمهوريه)

(جلدسوم)

مرج ڈاکٹر ذاکر <sup>حسی</sup>ن



ادارهٔ فروغ قومی زبان ۲۰۲۲ء

## فهرست

| صفحه        | عنوان                           |               |
|-------------|---------------------------------|---------------|
| v           | ز: رؤف پار کھ                   | عرضِ ناشر     |
| vii         | پروفیسر فتح محمر ملک            | ييش لفظ:      |
| ŀ.          | و اکثر ذا کر حسین               | مقدمه:        |
| 10          | میلی کتاب                       | ☆             |
| 79          | دوسری کتاب                      | ☆             |
| 1.4         | تيرى كتاب                       | ☆             |
| 102         | چوتھی کتاب                      | ☆             |
| 199         | پانچویں کتاب                    | $\Rightarrow$ |
| 229         | چھٹی کتاب                       | ☆.            |
| rn 9        | ساتوین کتاب                     | ☆             |
| <b>r</b> 12 | آ تھویں کتاب                    | ☆             |
| <b>74</b> 2 | نویں کتاب                       | ☆ **          |
| 14-1        | دسویں کتاب                      | ☆             |
|             | $\triangle \triangle \triangle$ |               |

## عرضِ ناشر

افلاطون (Plato) کا شاران فلسفیوں میں ہوتا ہے جھوں نے نہ صرف قدیم یونان اور مغرب کے فلسفے پر گہرے اثرات مرتب کیے بلکہ اے ان اہم ترین شخصیات میں بھی شار کیا جاتا ہے جھوں نے پوری انسانی تاریخ وتہذیب کواینے فکروفلفے ہے متاثر کیا۔

افلاطون کا زمانہ لگ بھگ کا ۳۲۷ قبل سے ۳۲۷ قبل کے تک بتایا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے ابتدائی حالات مے متعلق بہت کم معلومات حاصل ہو تکی ہیں لیکن جن فلسفیوں نے افلاطون کو بہت زیادہ متاثر کیاان میں خاص طور پراس کے استاد سقراط (Socrates) نیز فیڈا غورث (Pythagoras) کا نام لیا جاتا ہے۔ افلاطون کو بعض فلسفیانہ نظریات کے بنیاد گذاروں میں شامل کیا جاتا ہے اور ان فلسفیانہ نظریات میں نہیا ت اور سیاسیات کے علاوہ اخلاقیات ، شعرونون لطیفہ اور بعض دیگر موضوعات بھی شامل ہیں۔

افلاطون کو جدلیات (dialectics) اور مکالے (dialogue) کا بانی بھی کہا جاتا ہے، کیکن افلاطون سے پہلے بھی کہا جاتا ہے، کیکن افلاطون سے پہلے بھی کچھ کے فلسفیوں کے ہاں جدلیات کے تصورات ملتے ہیں۔ یہاں تفصیل میں جانا تو ممکن نہیں اور ویسے بھی مارکمی فکر میں جدلیات کی اصطلاح کمی اور مفہوم میں بھی برتی جاتی ہے، کیکن مختراً عرض ہے کہ افلاطون کے ہاں جدلیات سے مراد ہے:

" مختلف ومتضاداً را پر بحث کر کے حقیقت کو تلاش کرنے کافن ۔ "

یے بختف نظریات رکھنے والے افراد کے درمیان ایس گفتگو ہوتی ہے جس کا مقصد فکری وعلمی ہے اُل کا بنیاد پر بحث ہوتی ہے۔ جدلیات کی اصطلاح بظاہر مباحث کے مفہوم ہے مماثل نظر آتی ہے لیکن اس میں مباحث کے برعکس جذباتیت، موضوعی باتوں اور لفاظی ہے گریز کیا جاتا ہے۔ مکالمہ بنیادی طور پر باہمی گفتگو ہوتی ہے لیکن اس میں عقل اور دلائل کی مدد سے تبادلہ خیال کر کے جاتا ہے۔ مکالمہ بنیادی طور پر باہمی گفتگو ہوتی ہے لیکن اس میں عقل اور دلائل کی مدد سے تبادلہ خیال کر کے بات واضح کی جاتی ہے۔ چنانچہ افلاطون کے مکالمات کی زیر نظر جلدوں میں کئی مقامات پر قار مین کو مقامات پر قار مین کو مقامات پر قار کین کو برکا ہے گفتگو کے با قاعدہ نام اور سوال جواب بھی نظر آئیں گے۔ اس گفتگو اور سوال جواب کا مقصد فکری مغالطوں کو دورکر کے حقائق تک رسائی ہے۔

مكالمه مفرني اوب ميں ايک ہا قاعد و نثری صنف ہمی رہا ہے۔ اس کی ابتدا کا سراغ تو ستراط کے ہاں ہمی ماتا ہے لیکن افلاطون نے مکالے کو ایک ایسی ہا قاعدہ فلسفیانہ یا جدلیاتی شکل دی جس میں ایک گفتگو کرنے والا گفتگو میں شامل مجرد وسرے لوگوں ہے بات کرتا ہے، سوالات قائم کرتا ہے اور دلائل منطق اور عقل کے ذریعے حقیقت یا سپائی تک ویکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کام افلاطون نے اپنے مکالمات میں کیا جوفلسفے کی و نیا میں بہت احترام کی نظرے و کھے جاتے ہیں اگر چداس کے بعض مباحث سے افتلاف کیا جاسکتا ہے۔

افلاطون کے فلنے کی اہمیت کے پیش نظرادارہ فروغ تو می زبان (سابقہ مقتدرہ تو می زبان) نے افلاطون کے مکالمات کو اپنے ایک اہم منصوبے بعنوان' سائنسی آنگنیکی وجد پدعوی موادِ مطالعہ کی تو می زبان میں تیاری'' کو شامل کیا اور اس کی جمھے (۲) جلدوں کا ترجمہ کروا کے شائع کیا۔ تراجم کے سلسلے کی ان جمھے جلدوں کے مترجمین کے اساے گرامی ہے ہیں:

پہلی جلد بروفیسراے ڈی میکن دوسری جلد جناب عبدالحمید اعظمی تیسری جلد ڈاکٹر ذاکر حسین چوتی جلد جناب عبدالحمید اعظمی پانچویں جلد جناب عارف حسین چیشی جلد جناب عارف حسین

ان تراجم کی تیاری پی خطیرر قم ،وفت اور محنت صرف ہوئی ہے اور جن مختلف مترجمین نے ان تراجم پی حصہ لیاان کا شکریہ واجب ہے۔ادارے کے افسران و کارکنان نے جن محنت سے ان تراجم کے مسودے کو مختلف مراحل ہے گزار کر طباعت تک پہنچایا اور اس کی اشاعت کے لیے کاوش کی اس کا اعتراف مذکرنا ناسیاس ہوگی۔

ان یکے (۱) جلدوں کے تراجم، طباعت اوراشاعت کا کام محترم پروفیسر فتح محمد ملک اور محترم افتخار عارف کے دوریش ہوا تھا اور باو جوداس کے کہ ان کو خاصی بڑی تعداد میں شائع کیا تھا یہ جلد ہی فروخت ہوگئیں اور ان میں سے بعض جلد ول کو دو ہارہ شائع کیا جارہا ہے تا کہ بیاہم فلسفیانہ مباحث تکمل طور پر قار کمین کی دست رس میں دہیں۔

---- رۇن پارىكى

## ييش لفظ

وطن عزیز میں علم و حکمت اور عقل و دانش کی روایات کوفرو ی دیے کی خاطر مقتدرہ تو کی ذبان کے شعبہ درسیات نے اپنے شخر تیاتی منصوبی 'سائنسی، کلیکی وجدید عمو کی مواد خواندگی کی تو می ذبان (اُردو) میں تیار کی 'میں فلفہ و نفسیات کے بنیا دی تصورات پر بنی دائی اہمیت کی کتابوں کے اُرد و تراجم کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے۔ ''مکالمات افلاطون (چوجلدیں) 'ایس سلسائہ کتب کی پہلی کڑی ہیں۔ ''مکالمات افلاطون 'ایس سلسائہ کتب کی پہلی کڑی ہیں۔ ''مکالمات افلاطون 'ایس سلسائہ کتب کی پہلی کڑی ہیں۔ ''مکالمات افلاطون 'ایس اللہ کتب کی پہلی کڑی ہیں۔ ''مکالمات افلاطون کی عطا ہے۔ یہ مسلمان اہلی علم ہی ہتے جنھوں نے پہلے پہلی ایونانی دائش کو تربی ذبان میں منتقل کیا ، اُسے رد و قبول کی چھانی سے گز ار ااور اُس پر تحقیقی ، تقیدی اور تجزیاتی کتابیں دائش کو تربی ذبان میں اور پھر لا طبی سے مختلف مغر لی ذبانوں میں منتقل ہوں کے میعلمی کمالات پہلے پہلی لا طبی زبان میں اور پھر لا طبی سے مختلف مغر لی ذبانوں میں منتقل ہوں منتقل کا سب سے بردا مرچشمہ بن گئے۔

افلاطون (۳۲۷ – ۳۳۷ قبل اذری ایستیمنری اشرافید کا ایک نامورفرد قبار اسکادور حیات معاشر تی اور سیای بے چنی کادور تھا۔ افلاطون اقل اول سیای عزائم کا حامل تھا گرجب من ۱۹۹ قبل اذری میں عبد کے عظیم ترین مفکر اور اُستاد ستر اطکومز ای موت دی گئی تو افلاطون ایجسنز کو خیر باد کہد کر مدت تک یبال وہاں بناہ کی تلاش میں سرگردال رہا۔ وہ ایو تان ممنر، المی اور سلی وغیرہ میں مارا مارا کجر تار ہا اور بالا خر ۲۸۵ قبل اذری کی تارش میں سرگردال رہا۔ وہ ایو تان ممنر، المی اور سلی وغیرہ میں مارا مارا کو جرتار ہا اور بالا خر ۲۸۵ قبل اذری کی منافر اس نے والیس ایجنز آ کر سائنس اور فلسفہ میں ریسر ج کی خاطر اکادی قائم کی۔ ''مکا لمات افلاطون' اِسی دور کی یادگار ہے۔ ترقیاتی منصوبے کے تحت مقتر رہ تو می زبان یو تانی دائش کے اِس عظیم شاہکار کی چھی کی جد حلاوں کو پہلی بادار دو دوئیا کی نذر کرنے کی سعادت حاصل کر دہا ہے۔ اُمید ہے کہ اِن مکا لمات کی اشاعت مارے ہاں عقل دوائش کے فروغ میں نمایاں کردارادا کرے گ

یبان ایک د ضاحت ضروری ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کا پیسین ترجمہ پہلی بار۱۹۳۲ء میں شائع ، واقعالی ترجمہ کی عظمت کے اعتراف میں مقتدرہ اسے جوں کا توں شائع کر رہا ہے۔ مکالمات کی جمائی ہے۔ تمام جلدوں کے تراجم میں بکسانیت پیدا کرنے کی خاطر فقط الما میں معمولی سارد و بدل ضروری سمجھا گیا ہے۔ تمام جلدوں کے تراجم میں بکسانیت پیدا کرنے کی خاطر فقط الما میں معمولی سارد و بدل ضروری سمجھا گیا ہے۔ سے بروفیسر فتح محمد ملک



دنیا کے سب سے بڑے مصنف کی سب سے اہم کمآب کواُردو زبان میں پیش کرتے ہوئے کی معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مترجم نے نہ جانے کتنی جگہ نجم مطالب اور اظہارِ معانی میں غلطیاں ہوئی ہول گی جن کے لیے وہ بدادب معذرت خواہ ہے۔ لیکن شاید ان غلطیوں کے باوجود اُردو ہو لئے ، بجھنے والے اس بویائی فلسفی اور شاعر ، عالم اور مصلح کے سالباسال کی کاوش وہی کے نمائج سے تحویر ٹی بہت واتفیت حاصل کر سکیں گے اور یہ بچی کہجھے کم نہیں۔ ذیل میں مصنف اور کمآب کے متعلق چند ضروری با تیں کھی جارہی ہیں جن سے شاید کما بے کہ علی میں مدر ملے۔

افلاطون کا سال ولادت یقی نہیں، کین غالب گمان ہے کہ وہ حضرت کے ہے ٣٢٧ بری قبل پیدا ہوا۔ اس کا خاندان ''ایتیسنز' (اثینہ ) ہیں بہت ممتاز تھا۔ حسب نسب کے اختبار ہے بھی اور جاہ و دولت کے لحاظ ہے بھی۔ دادانے ارسٹاکلس نام رکھا تھا لیکن بچپن ہی ہے اس کی صحت بہت انچیم تھی اور جسم چوڑا چکا۔ اس لیے ایک اُستاد نے اس رعایت سے اس کا نام'' پاٹون' رکھ دیا جس کے معنی چوڑے چکے ہیں۔ اسے ہم نے مغر ب کر کے فلاطون اور افلاطون کر لیا ہے ۔ لڑکین ہی ہے جوڑا اور ولو نے کے ساتھ بچھے ہو جھے کے آثار نمایاں تھے۔ چنا نچیساری عمر حیات فطری و مملی ہیں تو ازن اور ہم آ ہم تی پیدا کرنے کی کوشش کر تار ہا اور سے چیزاس کی زندگی کی امتیازی خصوصیت بن گئی۔

یے جوشیا، من چلا امیرزادہ، اپنے عہد کی ساری متاع علمی سے بہرہ اندوز، قلفے اور اوب میں ماہر، وقت کے سیاس بنگاموں سے متاثر ہوا اور کیوں نہ ہوتا۔ اس کالڑکین، ی تھا کہ اہل اثینہ نے سلی کی مہم شروع کی اور شباب شروغ ہوتے ہوتے شہر کی توت کا تقریباً خاتمہ، ی ہوگیا۔ ایک طرف خارجی جنگیس اپنااثر، دکھاری تھیں دوسری طرف وافلی مفاسد سرا ٹھارہے تھے۔ افلاطون شریف متمول خاندان کا نوجوان تھا۔ اوجر موام نے حکومت پر قبضہ کررکھا تھا۔ جمہوریت کا دور دورہ تھا۔ اشراف اور امرائحض بے بس تھے۔ بینوجوان

ویکھاتھا کہ جماعتی زندگی کا بیرسب سے دشواراورسب سے اہم کا م'' حکومت'' کرنے کے لیے ہر کس و ناکس،
ہرچھوٹا بڑا، ہرا چھاگرا آ مادہ بلکہ کوشال ہے۔ بیہ جھتا تھا کہ بیہ جمہوری ریاست ایک بے ملآح کی ناؤ ہے، کہاں
ویکھیے تھے۔ پھر صرف جمہوریت کا بیسیاس طوفانِ بے تمیزی بھی اس شریف زادے کے لیے سوہانِ روح نہ تھا
بلکہ بیہ نیک ول منصف مزاج نو جوان جمہوریت کی مادی ترقیوں سے بھی اثر لے رہا تھا۔ بیدد بکھتا تھا کہ عام
زندگی بیس سکون اور سادگی کی جگہ مسابقت اور تعیش نے لے لی ہے۔ بیتجارت کے انظامات دیکھتا اور کا روبار کا
فروغ، تجارتی بیڑے اور اچھی اچھی بندرگاہ، مگرانہی بندرگاہوں، انہی تجارتی منڈیوں کی ریل پیل میں نگے
موکوں کی بیتا پر بھی اس کی نظر پڑتی۔ تمول کے ساتھ افلاس اور محلوں کے قریب جھونیٹر ایاں بھی دکھائی دیتیں اور
جمہوریت کی سیاس کمزوریاں بی نہیں سرمایہ داری کی اجھائی مفتر تیں بھی اس کا دل دُکھا تیں اور اسے سوچنے پر
مجموریت کی سیاس کمزوریاں بی نہیں سرمایہ داری کی اجھائی مفتر تیں بھی اس کا دل دُکھا تیں اور اسے سوچنے پر

افلاطون ان سب چیزوں کو دیکھا اور سو جا، سو جا اور دیکھا لیکن اس نے تنائج پر پہنچنے میں گلت کا م نہیں لیا۔ شایداس وجہ سے کہ اس کا عہد یونانی تاریخ کا وہ زمانہ ہے جب جماعتی زندگی نے گویا اپ معراج کمال پر پہنچ کر و بہ زوال ہونا شروع ہی کیا تھا اور ان زوال آمادہ اداروں کا بھرم ابھی اچھی طرح کھلانہ تھا۔ اس لیے آٹار زوال کا احساس بھی نہ بہت توی تھا اور نہ بہت واضح ۔ ابھی علم اور فن وشاعری اور نائک، تھیرات اور صورت تراثی، غرض وہنی نہیں کی مارے مظاہر نہایت اچھی شکل میں سامنے موجود تھے۔ کھلی خویوں کے سامنے چھی برائیوں پر نظر پہنچ بھی جائے تو آدی آسانی سے انھیں درست کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ واقعے کے مقابلے میں خیال اور موجود کے سامنے موہوم کے لیے کوئی گلت سے آمادہ گل کیے ہو؟ جنانچہ جوانی میں افلاطون نے عملی سیاست میں کوئی حقہ نہیں لیا۔ بیا ثینہ کی علمی صحبتوں سے مستفید ہوتا رہا۔ جنانچہ جوانی میں افلاطون نے عملی سیاست میں کوئی حقہ نہیں لیا۔ بیا ثینہ کی علمی صحبتوں سے مستفید ہوتا رہا۔ اسے ادر اور شعر سے شخف تھا اور سنا ہے کہ شعر کہتا بھی تھا مگر ابھی آس کے ذبن کی گرہ نہیں کھلی تھی، اس کی در تی کی گرہ نہیں کھلی تھی، اس کی در تی کی گرہ نہیں کھلی تھی، اس کی در تی کی گرہ نہیں کھلی تھی۔ اس کے ایس بی تاب تھا اور ذبنی زندگی اپنے مرکز کی تلاش میں بیتر ار۔

انسانی زندگی، وین زندگی بین جماعتی زندگی ہے۔ ساری وین زندگی کا خاصہ ہے کہ وہ اجتماع میں یا کم ہے کہ دوئی ہے پیدا ہوتی ہے۔ حیات انفرادی کا بودا جماعت کی نمو پخش فضائی میں پرورش پا تا ہے۔ من وتو دولوں کی سال طور پر وینی زندگی کے لوازم ہیں۔ بچے ہی مال کو مال بنا تا اور اس میں وہ ساری وہنی خصوصیات دولوں کیسال طور پر وینی زندگی کے لوازم ہیں۔ بچے ہی مال کو مال بنا تا اور اس میں وہ ساری وہنی خصوصیات

پیدا کر دیتا ہے جو مورت میں محض بحیثیتِ جنس نہیں ہوتیں۔ اور ماں ہی اپنی محبت اور شیفتگی ہے بچے کی وہ نی زندگی کو وہ متاع گراں ما بید دے سکتی ہے جس کا بدل دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہوسکتی۔ اچھا اُستاد شاگر دے اور اچھا شاگر داستاد ہے، سچا گر و چیلے ہے اور سچا چیلا گروہے، وہ مناز لِ وہ فی وروحانی طے کرا دیتا ہے جواس کے بغیر نا قابلی تصور ہوتے۔ جس زندگی کے ساز کوکی دوسری زندگی کا معزاب نہیں چھیڑتا اس کے نفیے خاموش ہی رہتے ہیں جس زندگی کی کی کو دوسری زندگی کی حیات بخش شبخ نہیں نصیب ہوتی وہ شگفتہ ہونے کی جگہ مرجھا جاتی ہے۔ افلاطون کی زندگی کی کلی اس وقت کھلی جب اس پراس انو کھے بوڑھے ستراطی نظر بہارا ڈر پڑی۔

ان دونوں ہیں شروع سے خیالات ور جانات کی مطابقت تو یوں تھی کہ افلاطون امرا اور اشراف ہیں سے تھا۔ اس لیے جمہوری نظام حکومت سے چنداں لگا دُنہ رکھتا بلکہ اس سے تعنفر ہی تھا۔ ادھرا یک غریب کا بیٹا، ستراط، خاندانی اثر ات سے نہیں بلکہ عقلاً واعتقاداً جمہوریت کا مخالف تھا۔ جمہوریت کی مخالفت نے اسے بیٹا، ستراط، خاندانی اثر ات سے نہیں بلکہ عقلاً واعتقاداً جمہوریت کا مخالف تھا۔ جمہوریت کی مخالف نے لئے کا وجوانوں سے جا ملایا۔ ان ہی نوجوانوں میں افلاطون بھی تھاجس کی زندگی کی کا یا اس بوڑھ فلسفی کے بیفر اپنی شاعری کا سارا فلسفی کے بیفر اپنی شاعری کا سارا دفتر سپر دوآتش کر دیا۔ نہ جانے ادب عالم کواس سے کیا نا قابلِ تلانی نقصان پہنچا ہوگا۔ مگر شاعری کا کیسا بی نقصان ہوا ہوانسانیت کو ایک انسان لی گیا، جس کی ذبی توت کے ارتعاشات آج تک نوع انسانی کی حیات نقصان ہوا ہوانسانیت کو ایک انسان لی گیا، جس کی ذبی توت کے ارتعاشات آج تک نوع انسانی کی حیات دبئی وعلی دونوں کے لیے تموج وحرکت کا باعث ہیں۔

حیات بخشی کے اس احسان سے افلاطون نے یوں سبکدوثی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنی اکثر تصانف میں خود اپنے خیالات کوستر اط کی زبان سے ادا کیا ہے اور اس طرح اپنی فکر کے سارے نتائج کو ایپ اُستادہی کی طرف منسوب کیا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ جہاں تک نظریا ہے عقلی کا تعلق ہے افلاطون کو ستر اط سے بہت کم ور شد ملا ہے ، اس لیے کہ سقر اط غریب کے پاس مشکل ہی سے کوئی مثبت نظریء عقلی تھا۔ بتانے والوں نے بہت کم ور شد ملا ہے ، اس لیے کہ سقر اط غریب کے پاس مشکل ہی سے کوئی مثبت نظریء عقلی تھا۔ بتانے والوں نے بہت کم ور شد ملا ہے کہ سقر اط میں وہ فد بہیت بکسر مفقود تھی جس میں افلاطون کا سار اتخیل ڈوبا ہوا ہے۔ اس شریف زادے کو فد ہی گداز اپنے خاندان کی روایتوں سے ملا تھا نہ کہ ستر اط کے شکلی فلفے سے۔ اس شریف زادے کو فد ہی گداز اپنے خاندان کی روایتوں سے ملا تھا نہ کہ ستر اط کے تشکیکی فلفے سے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ستر اط کی تعلیم بے تر تبیب تھی ، افلاطون ایک کمل نظام فلفہ کا موجد ہے۔ سب درست لیکن اس قتم کا فرق د کیکھنے والے شایداس حقیقت کونہیں بھے کہ ستر اط کے فیفن نظر نے سب حیات کرنے میں ایک قبلے فی یا فرق د کیکھنے والے شایداس حقیقت کونہیں بھے کہ ستر اط کے فیفن نظر نے سب حیات کرنے میں ایک فلفی یا فہ ہی رسیت کے دلدادہ محض بننے سے بچا کرا یک زندگی بخش قوت

بنا دیا۔ اس کی مردہ رسی اور خاندانی ند ہبیت کو اصلاح اجتماعی کے جذبے ہے کس نے آشنا کیا؟ اس کے وقتی سیاس ربھانات کو ایک مستقل اخلاقی مطالبہ کس نے بنایا؟ اشراف اثینہ کے فرقہ وارانہ تحقیبات رکھنے والے نوجوان کو کس نے یقین دلایا کہ بہیت اجتماعی کی نجات خوداس کے فرقے ہے بھی ممکن نہیں؟ اور بہ حقیقت کس نے افلاطون کو و بہن نثین کرائی کہ مصائب وقت اور مفاسدِ زمان سے بہنے کی راہ کسی عارضی اور جزوی تذہیر سے نہیں نکل سکتی بلکہ صرف اس طرح کہ کسی مخصوص گروہ یا طبقے کے اغراض پر ریاست کی بنیا در کھنے کے بیائے اس کی اساس تعلیم اخلاق پر بمونی چاہے۔ یہ سب پھھ ستراط بی کا فیض تھا۔ ان بی خیالات سے بیائے اس کی اساس تعلیم اخلاق پر بمونی چاہے۔ یہ سب پھھ ستراط بی کا فیض تھا۔ ان بی خیالات سے افلاطون کا دماغ مرتے دم تک معمور رہا اور انہی کو عملی جامہ پہنا نے کے لیے وہ مدت العرابی تصانیف، اپنے ورس، اپنے سیاس اشغال کے ذریعے جان توڑ کوشش کرتا رہا۔ اس نے دنیا کے اس سب سے بڑے مصنف میں شان پنج بری پیدا کردی۔ مس

#### ☆☆☆

افلاطون کی زندگی کا بیرسب ہے اہم معاملہ یعن ستراط ہے اس کا تعلق ۳۹۹ ق۔م بین ختم ہوگیا۔
ستراط کوزہر کا بیالا بینا پڑا اور چونکہ اس کی سزائے موت کے اسباب سیای شخصاس لیے اُستاد کی رحلت کے بعد شاگر دوں کو بھی اثبیۃ ہے ہجرت کرنی پڑی۔ بیرسب کے سب میگا را بیں اقلیدس کے ہاں چلے گئے۔انہی بیں افلاطون بھی تھا۔اس کے بعد حالات کا تفصیلی بیانہیں چلاا۔ قیاس ہے کہ اثبیۃ واپس آنے ہے پہلے افلاطون نے افریقہ کا سفر کیا۔ قیر وال اور مصر بیس فلنے اور ریاضی کی تحصیل کی اور اثبیۃ واپس پہنچا۔ پھر ۹۹۰ ق۔م ہے پہلے سلی اور جنوبی اٹلی کا سفر کیا۔اس سفر بیس علمی اغراض کے علاوہ افلاطون کے پیش نظر عملی سیاسی مقاصد سے پہلے سلی اور جنوبی اٹلی کا سفر کیا۔اس سفر بیس علمی اغراض کے علاوہ افلاطون کے پیش نظر عملی سیاسی مقاصد کی جبوریت ہے اس کے دل بیس جو بیز اری سی پیدا ہوگئی تھی اور اصلاح حکومت کے جو نئے نئے منصو ہے اس کے ذہاں سے مشکل سے کوئی ہمنوا ملتا تھا۔خوداس کے خاندان کے بہت سے لوگ، دے رہے تھے۔اپنی ریاست بیس اے مشکل سے کوئی ہمنوا ملتا تھا۔خوداس کے خاندان کے بہت سے لوگ، امراوا شراف، ذمانے کا رنگ دیکھ کر جمہوریت کے قائد بن بیٹھے تھے۔ جب اس نے اپنوں بیس کوئی ساتھی نہ اور اعراق نہوں کی دوبال اسپنے سیاسی خیالات کو بیا تو بیا ہو تا کہ کی اور وینانی تمد ن کے مغربی علاقوں کی راہ لی۔اسے تو تع تھی کہ کوہاں اسپنے سیاسی خیالات کو علی عارب بینا نے بیاس مقتصین فیٹا غورث سے مدد ملے گی۔

یہ ہما احت چھٹی صدی ق م جی قائم ہوئی تھی۔ آئے دن کے سیای تغیرات نے اس ہما اعت کو سمی اُہمارا، مجھی گرایا۔ اس نے بہت کھ دھوپ چھا کل دیکھی۔ ہوتے ہوتے سیای اثر جی خاص کی بھی ہوئی ۔ لیکن پھر بھی چونک ان کا فدائی اور نلمی تسلط ہما ہر ہو حتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اُنھوں نے سیای مقاصد کو ہمیٹ پیش نظر رکھا اس لیے مید الاکھ کمزورہ وں ان کا تھوڑ ابہت سیاس اقتد اراب تک باتی تھا۔ ان کے پیش نظر بھی اصلاحی مقاصد ہے۔ میں وام کی حکومت کو عقل ووائش کے تفوق اور اخلاتی تعلیم اور فدائی عقا کدک اثر سے بدلنا چاہے ہے تھے اور جمہور کے مقا لیے جس ہمیشہ طبقہ امراکی طرفداری کرتے تھے۔ اس سیاس سلک اثر سے بدلنا چاہے ہے تھے اور جمہور کے مقالے جس ہمیشہ طبقہ امراکی طرفداری کرتے تھے۔ اس سیاس سلک کے باعث نیز ان ملک اور فدائی خیالات کی وجہ سے افلاطون کو ان سے لگا کہ پیدا ہوا اور اس نے سوچا کہ سراکیون میں اس کے لیے عملی کام کا احتمام وقع ہے۔

اس شہر شی عرصہ ایک مطلق العنان محمران ڈائیونائیسس کی محومت تحی ۔ سیات خارتی شی اس نے کا تھے اور یونانی ریاستوں ہے اپنا معاملہ استوار کر لیا تھا۔ اندرون ملک میں مختلف فرتوں کے باہمی نفاق ہے فائدہ اُٹھا کراس نے اپناا تقدار خوب جمالیا تھا اور اپنے دربار کوظم دوتی اور فن پروری ہے چارچا ندلگا چکا تھا۔ درباریوں میں طبقہ کشراف کا مرکر دہ اور خوداس کا بہنوئی دیون بھی تھا۔ جس کا فیشا غور ٹی جماعت ہے تعلق تھا۔ چنا نچھاس واسطے ہے افلاطون کی دربار میں رسائی ہوئی۔ پہلے بہت کچھا آ و بھگت کی گئے۔ افلاطون نے بادشاہ پراپنے خیالات کا بہت کچھا اڑ بھی ڈالا۔ مگر دربار کی سازشوں نے زیادہ دن تک سے حالت قائم نہ رہنے دی۔ انجام کا روہ دربار کی اشراف پارٹی کی سازشوں میں شرکت کے الزام پرقید کیا گیا اور پھر فلام کی حیثیت ہے تھے دیا گیا۔ شاہی برقی کے بعد کی قیروانی فلسفی کی علم دوتی اس کی کام آئی کہ اس نے اس قیمی غلام کوئر پرکر آزاد کردیا۔

عملی سیاست میں افلاطون کی میں پہلی کوشش ناکام رہی اور جب میرکوئی ۱۳۸۸ ق۔م میں اثینہ لوٹا تو عالبًا میتہیہ کرکے کھملی سیاست کو خیر باد کہے اور اپنے جماعتی وسیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے درس اور علمی مختیت ہے گام کے میں ہے اپنی مشہور تعلیم گاہ'' اکادی' قائم کی اس کے اکھاڑے اور تمارتوں کے لیے خیت ہے کام لے۔ چنا نچیاس نے اپنی مشہور تعلیم گاہ'' اکادی' قائم کی اس کے اکھاڑے اور تمارتوں کے لیے زین خالبًا اس نے خود اپنے روپے سے خریدی۔ پچھ مدد دوستوں نے دی اور اس طرح میسب سے قدیم یو نیورٹی وجود میں آئی تعلیم کاکوئی مالی معاوضہ یہاں نہ لیاجا تا تھا۔ ہاں بھی کوئی طالب علم بھی کوئی ہدرو، روپیہ یا جائیدادوتف کردیتا، اس سے رفتہ رفتہ اکادی کے پاس خاصی جائیدادہوگئے۔ کتب خانہ بھی ای طرح عطیوں یا جائیدادوتف کردیتا، اس سے رفتہ رفتہ اکادی کے پاس خاصی جائیدادہوگئے۔ کتب خانہ بھی ای طرح عطیوں

سے بنا۔ جیتے جی افلاطون ہی اس علمی جماعت کا صدر رہا۔ اس کے بعد سابق صدر کی وصیت کے مطابق اراکین میں سے ایک شخص صدر بنایا جاتا تھا۔ بیسلسلہ کوئی ۹۰۰ سال تک چاتا رہاحتی کہ ۵۲۹ء میں شہنشاہ جسٹی نین نے اسے ختم کر دیا۔ مرتے دم تک اس اکا دمی میں درس و تدریس ہی افلاطون کا مخصوص شغل رہا۔ شادی اس نے نہیں کی۔ اس لیے اس کا بید مدرسد ہی گویا اس کا خاندان تھا۔ سیاسی زندگی میں شرکت کے ولو لے نے بھی یہی شکل اختیار کی کہ اس کے وقتی ہنگاموں سے الگ رہ کر آنے والی نسل کو اس تغییر نوکے لیے تیار کرے۔

لیکن اس کے دل میں سیای اصلاح کے جذبے کی قوت کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ ساتھ برت کی عمر میں جب علمی مشاغل کی پُرسکون فضا میں ایک مدت گزر چک ہے اسے (۲۳۹۸ ق ہم میں) خبر ملتی ہے کہ ڈائیونائیسس کی وفات کے بعد تخت و تاج اس کے بیٹے کو ملا اور اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ تمام سلی اور جنوبی اٹلی میں فدیا غور ٹی جماعت کا اثر ااز سر نو بردھ گیا ہے تو یہ بے چین ہوجا تا ہے اور جہاں اسے دعوت پینچتی ہے کہ آکر اپنے مشورے سے سیای تشکیل میں مدودے، تو اس سے نہیں رہا جا تا اور یہ پیراندسال معلم چل کھڑا ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر نو جو ان حکر ان کے مزاح میں فاصا دخل بھی پالیتا ہے۔ لیکن کچھ دن بعد اس کی سیاس جماعت کے سرا تھ جو دن بعد اس کی سیاس جماعت کے سراتھ ہی اثینہ واپس چلا آتا ہے۔ دیون بھی اس خریک کے ساتھ ہی اثینہ آتا ہے اور ان کے ہمراہ فیٹا غور ٹی جماعت کے اور بہت سے لوگ آ کراکا دی میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن سیاسی دلچہی اب بھی ختم نہیں ہوتی۔ ۱۳۳۳ ق م بیں افلاطون ایک مرتبہ اور سلی کا سفر کرتا ہے تا کہ اپنے اثر سے دیون اور بادشاہ میں مصالحت کرا دے۔ اس مرتبہ بھی پہلے تو خوب خاطر مدارات ہوتی ہے گئین آگے چل کرسیاسی اختلافات خطرناک صورت اختیار کر لیتے ہیں اور حکومت ٹارنٹ کی مداخلت سے جو کیس آئی خور ٹی جاعت کے دریا ترفقی افلاطون کی جان بھی تھی اور ٹی جماعت کے دریا ترفقی افلاطون کی جان بھی تھی۔

عملی سیاست سے دل بر داشتہ ہونے کے لیے اتن پیم ناکا میوں اور ما یوسیوں کی ضرورت تھی!اس کے بعد افلاطون نے بھی عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا اور آخر عمر تک اکا دمی میں پڑھانے اور لکھنے کے کام میں مشغول رہا اور جب وہ وفت آیا جوسب کے لیے آتا ہے تو عقیدت مندشا گردوں اور ہونہا رنو جوانوں کے حلقے میں جان دی۔سال وفات سے سے متایا جاتا ہے۔ اس عظیم الثان شخصیت کی عملی ناکامیوں کی داستان کیسی عبرت انگیز ہے اوراس کا حال کوبد لئے میں 
عاکام رہ کر درس وتصنیف ہے ستعبل کو متاثر کرنے کا تہیں کہ قدر سبق آموز۔ تاریخ عالم الی بہت کم شخصیتوں 
ہے آشا ہے جن میں خیال اور فکر کے مراتب اعلی غیر معمولی عملی صلاحیتوں ہے توام ہوں۔ افلاطون بھی ان 
بوے انسانوں میں تھا جن کے دل میں تشکیل نوکی آگ بھری ہوتی ہے۔ جن کا ذبحن اس تشکیل کے مفصل سے 
مفصل نقتے بناسکتا ہے۔ مگر انھیں عملی دنیا کی تو تیں ارزانی نہیں ہوتیں۔ چنا نچھ اس صفِ اوّل کے مفکر سیاسی کو 
بھی تدبیر سیاسی کا موقع نہیں ملتا۔ اور مینا چیارام وزے آئے کھیں بند کر کے فردا ہے کو لگا تا ہے اور عملی وقتی و آئی 
کے بجائے اپنی تضانیف کے ذریعے اس عمل جاری کی طرح ڈ التا ہے جس کے اثر ات آج تک دنیا ہے فکر اور 
دنیا ہے عمل میں محسوس ہوتے ہیں اور نہ جانے کہ بتک محسوس ہوتے رہیں گے۔

افلاطون کی نظر چونکہ مستقبل پڑھی اس لیے اس نے اینے تعلیمی کام کو درس ہی تک محدود نہ رکھا۔ ہر چنداس کی زندگی کا بڑا حصہ اس شغل میں صرف ہوالیکن اس درس کے نتائج اس نے آنے والی نسلوں کے لے اپن متعدد تصانیف میں چھوڑے ہیں اور اس کا درس ہارے لیے اس شان سے محفوظ ہے کہ کتابوں کو یر جتے وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم خودا فلاطون کے صلقہ تلمذ میں جابیٹے مصنف کی حیثیت سے افلاطون کی سے ا تبیازی خصوصیت ہے کہ ایک شاعرانتخیل رکھنے والے معلم کی کاوشِ ذہنی و ادبی کا نتیجہ ہیں جن میں سیاسی اور ند ہی مقاصد اور علمی افکار کا ایک زندہ مرقع ہارے سامنے آجاتا ہے۔ ونیا کی تاریخ او بی میں مشکل ہی نے یہ بات کہیں اور اس درجہ کمال برمل سکے گی۔افلاطون کی کتابیں ایک طرف تو مجدوانہ مقالات ہیں جن میں ایک نے تصورِ حیات، ایک جدید دستورِ زندگی کی شروع سے آخر تک تمایت کی گئی ہے۔ دوسری طرف وہ نہایت بلند پاید محقیق کی شان رکھتی ہیں اور پھراپنے شاعرانہ کسن اوراد بی کمال کی وجہ سے بے مثل ہیں۔ پج یہ ہے کہ تصنیف کے میدان میں افلاطون کو وہ مرتبہ ملا جواور کسی کو حاصل نہیں۔ بقول ونڈل بانڈ''اس کی شخصیت کے نظری اور علمی پہلو دونوں آ کر جمالیاتی کمال میں مل گئے ہیں۔مصلح اور مفکر کا تضاوآ رشٹ کی ذات میں غائب ہو گیاہے''۔افلاطون کابیجرمن سوانح نگارایک اورجگہ کیا خوب لکھتاہے کہ''ا کٹر فلسفیوں مشلاً ارسطو،اسپنوزا، ہیوم، کانٹ، ہیگل کوہم ان کے علمی تعق کی داددیتے ہیں۔بعض مثلاً فشے ،کونت کے یہاں اس علمی کہرائی کے ساتھ ایک پینمبراندشان سی نظر آتی ہے اور اوروں میں مثلاً دیکارت، طیلنگ، شوین ہاور کے يهاں اس كے ساتھ حسن بيان كى آميزش بے ليكن بيتنوں چيزيں ايك جگه اگر ملتى ہيں تو بس افلاطون كى تسائيف من" \_اس خوبي كاكمال افلاطون كوائي آخرى تصائيف فصوصاً" رياست" مين حاصل مواج\_

یہ کتاب جوافلاطون کے جم علم کا پختہ ترہے ہم تک دونا موں سے پنجی: "جہوریہ" (ریاست) اور
"تحقیق عدل" ان نا موں سے یہ بچھے لینا کہ بیسیاست یا قانون پرایک تصنیف ہے غلط ہوگا۔ یکی بیہ ہے کہ اس
میں انسان کی پوری زندگی پر نظر ڈال گئی۔ البتہ زیادہ توجہ انسانی زندگی کے عملی پہلو پر ہے۔ اس لیے کتاب کا
زیادہ حصدا خلاتی اور سیاسی مسائل ہے پُر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بیٹیں ہے کہ فکر دخیال کی دنیا کو یک قلم نظر انداز
کر دیا گیا ہو۔ فلسفہ کی بلندیاں دیکھنی ہوں تو بیس خیر میں ، سب چیز دل کے اشحاد کا جلوہ بھی اس کتاب میں
دکھائی دیتا ہے۔ اخلاق کا سبق لینا ہوتو اس میں روی انسانی کے بحاس کی گہری اور لطیف تحقیق موجود ہے۔ تعلیم
کے مسائل پر دوشی درکار ہوتو بقول روسو" نفن تعلیم پراتی تک جشنی کتا ہیں تھی گئی ہیں ان میں بیسب سے بہتر
کے سائل پر دوثی درکار ہوتو بقول روسو" نفن تعلیم پراتی تک جشنی کتا ہیں تھی گئی ہیں ان میں بیسب سے بہتر
کری کر دیتی ہے اور انسانی جماعتوں کے تغیر ، عروج وزوال کے اسراوسر بستہ کی کئی کی تلاش ہوتو فلسفہ تاریخ
کے بیمشکل مسائل بھی یائی کردیے گئے ہیں۔

اس سے شاید بید خیال پیدا ہو کہ مختف سائل کا ایک کتاب بیں اس طرح بہتے ہو جانا اس وجہ سے

ہے کہ قدما کے بہاں علوم کی تقلیم کچھ بہت واضح نہ تھی۔ بیدگان بھی ہوتا ہے کہ '' ریاست'' کی تیاری بیں
افلاطون نے دس سال سے زیادہ صرف کیے ۔ شاید مختلف و توں بیں کھے ہوئے رسائل کو یکجا کردیا ہواور جوڑ

پیند لگا کر ان بیں تسلسل قائم کیا ہو لیکن بید خیالات صحیح نہیں ۔ افلاطون نے ان مختلف مسائل پر اپنے مرکزی

مسئلی خاطر مجبوراً بحث کی ہے اور اس کا مرکزی مسئلہ بیہ ہے کہ آدی اچھا آدی کیے ہے ہے۔ اس سوال کا جواب

دینے کے لیے اجہا عیات کے اس مرکزی مسئلے کا طل ضروری ہے کہ فرداور جماعت بیں تعلق کی نوعیت کیا ہے۔

دینے کے لیے اجہا عیات کے اس مرکزی مسئلے کا طل ضروری ہے کہ فرداور جماعت بیں تعلق کی نوعیت کیا ہے۔

افلاطون کے نود کیک انسان محن انفراوی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اپنی تمام صلاحیتوں کو درجہ کمال تک پہنچانے

افلاطون کے نود کیک انسان محن انفراوی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اپنی تمام صلاحیتوں کو درجہ کمال تک پہنچانے

افلاطون کے نود کیک انسان محن کی رکئیت کا محتاج ہوتا ہے۔ اچھا آدی انجی ریاست ہی میں پیدا ہوسکتا

میل بیاست کا ممئلہ بن گیا اور اس بیا کی مسئلے پر بحث میں افلاطون کو معاصرانہ سیاست کے خلاف جہاد ہالقلم کا مسئلہ بیاست کا مسئلہ بی گیا اور اس بیا کی مسئلے پر بحث میں افلاطون کو معاصرانہ سیاست کے خلاف جہاد ہالقلم کا مسئلہ بی میں بیدا

افلاطون کے زمانے میں اقتر ارسیای شخصی آرزووں کو پوراکرنے کا وسیلہ بن گیا تھا۔انفرادیت کا بھوت سب کے سر پرسوار تھا اور افلاطون فرد کو جسم اجتماعی کا ایک عضو مانتا تھا۔اس لیے اس نے اس اخلاقی صفت پر بحث کی جس کی وجہ ہے آدی ہوائے نفس کا بندہ بن جانے کے بجائے ضبط نفس سے کام لیتا ہے اور جماعت کی فلاح کے لیے بس ایک کام اختیار کر لیتا ہے یعنی اپنے وظیفہ اصلی کو پورا کرتا ہے۔اس انفرادیت کے بجائے جو جمہوریت کے پردے میں پھیلی ہوئی تھی۔افلاطون اجتماعی تعاون کا بیام دیتا ہے اوراس کی بحکیل کے لیے تصبیر کار کا اصول پیش کرتا ہے تا کہ ہر فر داور ہر طبقہ اپنے فرضِ مفوضہ کو قناعت اور خوش دل سے انجام دیتا ہے اوراس کی تعموں کار کا اصول پیش کرتا ہے تا کہ ہر فر داور ہر طبقہ اپنے فرضِ مفوضہ کو قناعت اور خوش دل سے انجام دیتا ہے۔ای ویتا رہے۔ای کا دور اکرتار ہے کہ افلاطون کی نظر میں بھی اجتماعی زندگی کا سچا اُصول یعنی عدل ہے۔ای وجہ ہے۔''جمہوری' (ریاست) کا دور رانام' تحقیق عدل' بھی ہے۔

اس تخصیص کارکوکامیاب بنانے کے لیازی ہے کہ ہرفرداور ہر طبقے کواس کے وظائف بخصوص

کے لیے تیار کرنے کا انظام کیا جائے۔ یہ تعلیم کا کام ہے۔ چنا نچہ افلاطون اس کتاب بیں تعلیم کا نہایت مفصل نظام پیش کرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ''جمہورین' (ریاست) دراصل تعلیمات پرایک مقالہ ہے۔ پھر حکمران کی تعلیم اعلیٰ کے سلسلے میں علم مطلق بعنی مابعد الطبیعات کی فلسفیانہ بحثیں آ جاتی ہیں۔ اس نظام تعلیم کی تفصیلی بحث کے بعد افلاطون محسوس کرتا ہے کہ اے کا میابی کے ساتھ کل میں لانے اور مستقل بنانے کے لیے اجتماعی زندگی کے بہت سے اداروں کو بدلنا ضروری ہے۔ چنا نچہ معیشت کا ایک اشتراکی نظام تجویز کرے گمراہیوں کا کے بہت سے اداروں کو بدلنا ضروری ہے۔ چنا نچہ معیشت کا ایک اشتراکی نظام تجویز کرے گمراہیوں کا سڈ باب کرتا ہے۔ ہم ذیل میں کتاب کے ان تین اہم مباحث کا خلاصہ ناظرین کی مہولت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یعنی (۱) ماہیت عدل (۲) نظام تعلیم (۳) نظام معیشت۔

### (۱) ماهيت عدل:

ریاست میں عدل کے رائج الوقت نظریات نہایت خوبی سے پیش کیے گئے ہیں اور ان پر بحث کر کے خصوص سقراطی انداز میں انھیں روکیا گیا ہے۔ سب سے پہلے عدل کا روایتی نظریہ فیلس کی زبان سے پیشے معدل قرض اوا کرنے یا ما و جب کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اثنائے گفتگو میں ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ عدل کوئی مہارت یا ہنرہے جس سے دوستوں کو نفع اور دشمنوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ افلاطون سے جتا دیتا ہے کہ عدل کوئی ہنر مندی یا مہارت نہیں بلکہ روح کی ایک صفت اور ذہمن کی ایک عادت ہے جس کا حامل بس

ایک ہی طریقتہ پڑمل پیرا ہوسکتا ہے اور وہ طریقتہ ہرگز ایسانہیں ہوتا جس سے کسی کو چاہے دوست ہو چاہے دشمن تقصان پہنچے یااس کی ذات میں کسی طرح کا زوال یا انحطاط پیدا ہو۔

کیفیلس اوراس کے بیٹے کے بعدمشہورسوفسطائی تقریبی میکس اس روایتی تصویرعدل کے مقابلے میں انقلالی اور تنقیدی نظریہ پیش کرتا ہے۔ بیعدل کوقو کا تر فریق کے اغراض ہے تعبیر کرتا ہے بعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اُصول نہایت ہے باکی اور دیدہ دلیری سے پیش کرتا ہے۔ بیصاف صاف کہتا ہے کہ ریاست میں حکران کے اغراض کی یابندی عدل ہے مینی تو ی کے لیے اپنی غرض اور کمزور کے لیے دوسرے کی غرض پورا كرنے كا نام عدل ہے۔عدل كابي نظريه انفراديت كى حدہے جس كے جواب ميں افلاطون اس موقع پراپنا نظريه جماعت پیش نہیں کرتا کہ افراداورگروہ کے جدا جدا بے تعلق وبے ربط اغراض ہوتے ہی نہیں بلکہ ہرا یک کی غایت بیہے کہ گل کی بھلائی کے لیے اپنے اپنے وظائفِ مخصوص کو پورا کرے۔ یہاں تو وہ صرف اپنی بے پناہ ستراطی جرح ہے اس نظریۂ انفرادی کوختم کر دیتا ہے اور بیٹا بت کر دیتا ہے کہ اگر حکومت کوئی فن ہے تو ہرنن کی طرح اس کا مقصد بھی اینے موضوع کے نقائص کور فع کرنا ہوگا اور حکمران کے لیے، اگر وہ سیا حکمران ہے، بےغرض اورمحکوموں کے مفاد کا ضامن ہونالازی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ تھر کیی میکس سے رفتہ رفتہ یہ بھی منوالیتاہے کہ عادل محص ظالم سے زیادہ دانشمند، زیادہ توی، اور زیادہ خوشحال ہوتاہے۔ زیادہ دانشمنداس لیے كدوه برايك سے جادبے جامقابلہ اور مسابقت میں وقت ضائع نہیں كرتا۔ اس كامقصد خولی و كمال حاصل كرنا ہے نہ کہ کسی دوسرے سے بوجہ جانا۔ زیادہ تو ی اس لیے کہ غیر عادل ظالم لوگوں کے کسی گروہ کو بھی توت حاصل کرنی ہوتو وہ ایک دوسرے سے عدل وانصاف ہی سے پیش آنے پرمجبور ہوتے ہیں ، ورندساری قوت منتشر ہو جاتی ہے۔ زیادہ خوشحال یوں کہ ہر چیز کا ایک مخصوص وظیفہ ہوتا ہے جے بس وہی انجام دے سکتی ہے اور کوئی دوسری چیزاس سے خوبی سے ادانہیں کرسکتی۔ ہر چیز کا کمال یہی ہے کہ وہ اسے مخصوص وظفیے کو باحسن وجوہ پورا كرے۔جس طرح آئھ كا كمال اچھى طرح ويكھنا اوركان كا كمال اچھى طرح سننا ہے اى طرح انسانی روح کا مخصوص کمال اچھی زندگی'' حیات طیب'' ہے۔روح عدل سے محروم ہوکر جواس کی مخصوص خوبی ہے ہی حیات ِطیبہ حاصل نہیں کرسکتی اور اس کے بغیرا سے حقیقی مسرت وخوش حالی نصیب نہیں ہوتی۔

افلاطون کے ستراط نے تھر لیم میکس کو کچپ تو کرادیا، لیکن حاضرین کے ول سے پی خیال جو بہت مام خیال ہے نہیں ہٹا کہ عدل اچھی چیز ہمی گرایک غیر فطری ہی چیز ہے اور آ دمی اس پر بس اس لیے مل کرتا ہے

کرتم ورواج نے اس پڑل کرناسکھایا ہے اور تم ورواج ہی اس کی پابندی پر مجبود کرتے ہیں۔ چنانچہ جو تیسرا

نظریہ کدل اس بحث کے سلسلے میں سامنے آتا ہے وہ بھی ہے کہ عدل ایک مصنو گل رکی چیز ہے۔ آد کی جب

قدرتی حالت میں رہتا تھا تو بس مجرظم کرتا تھا اور سکت بجرظم سہتا تھا۔ لیکن بہت سے افراد کے لیے بیصورت حال

نا قابل برواشت ہوگئی ظلم سہنا زیادہ پڑا اورظم کرنے کے مواقع استے نہ لیے تو آدمیوں نے باہم معاہدہ کرلیا

کہ نظم کریں مجے نظم سہیں مجے۔ اس معاہدے کو قانون کی شکل دے کر بچھ معیار عمل مقرد کردیے۔ رفتہ رفتہ

اس قانون کے افرے انسانی فطرت اپنی اصلی جبلت سے ہٹ کرظلم سہنے کے ڈرسے عدل کی خوگر ہوگئی۔ یوں

عدل گویا خوف کا آفریدہ ہے بیایوں کہیے کہ بہترین حالت یعن ظلم کر سکنے اور بدترین حالت یعن ظلم سہنے پر مجبور

ہونے کے درمیان ایک مصالحت کی صورت ہے۔ اگر تھر لی میکس کے زدیکے عدل تو ی فریق کے مفاد کا نام

ہونے کے درمیان ایک مصالحت کی صورت ہے۔ اگر تھر لی میکس کے زدیکے عدل تو ی فریق کے مفاد کا نام

تھاتو یہاں عدل سے مراد کرور کی ضرورت ہے۔

گفتگویس اس نقطی پہنے کرافلاطون کو محس ہوتا ہے کہ عدل کے جتے نظر یے بیش کیے جاتے ہیں ان بیس یہ بات مشترک ہے کہ سب سے سب عدل کو کوئی خارجی چیز ہیجتے ہیں اور افلاطون اسے ٹابت کرتا چاہتا ہے، روح کی ایک ذاتی دافلی صفت، اس لیے اب وہ منطقی استدلال اور جرح کو چور کر نفسیاتی تحلیل سے کام لیتا ہے لیکن فورا انسانی نفس (انفرادی) کی تحلیل شروع نہیں کرتا بلکہ بالکل نئی راہ اختیار کرتا ہے کہ اگر کی کتاب کے دو نسخے ہوں ایک بہت جلی کلھا ہوا، دوسر اخفی، تو جلی تحریر کے پڑھنے ہیں آسانی ہوتی ہے۔ ای طرح کتاب عدل کے بھی دو نسخے ہیں جلی نسخ تو اجتماعی زندگی ہیں ملتا ہے اور خفی حیات انفرادی ہیں ۔ پہلے ای طرح کتاب عدل کے بھی دو نسخے ہیں جلی نسخ تو اجتماعی زندگی ہیں ملتا ہے اور خفی حیات انفرادی ہیں ۔ پہلے میں لیعنی ریاست ہیں اس کاد کھینا اور پہنچا ننا زیادہ ہمل ہے۔ اور اگریر یاست ابھی بن رہی ہوا وراجتماعی زندگ کی میں ایک ریاستوں کی عارض کا ہوگوں سے پاک نظر کے سامنے آجائے گا۔ چنا نچے افلاطون خیال ہیں ایک ریاست کی بنیا در کھتا ہے اور ای طرح عدل کی تاش ہیں ایک ریاست کی بنیا در کھتا ہے اور ای

دستور ریاست کی ترتیب میں انفرادی نفسیات کی فیٹا غور ڈٹی تقسیم سرگانہ افلاطون کے پیشِ نظر رہی ہے۔ جس طرح انسانی روح تین عناصر سے مرکب ہے یعنی عنصرِ اشتہائی، عنصرِ جری اور عنصرِ عقلی ، ای طرح ریاست بھی تین طبقوں پر مشتل ہوتی ہے۔ افلاطون سب سے پست عضر یعنی عنصرِ اشتہائی سے شروع کرتا ہے۔ اور بتاتا ہے کہ انسانی احتیاجات اور ضروریات کی نوعیت اسے با ہمی تعاون پر مجبور کرتی ہے۔ ابتدا ہی سے اس

معاثی نظام میں تضیمِ کاراور تقسیمِ عمل نظر آتی ہے۔ پھرانسان اپنی ضروری احتیاجات کی تسکین پر قانع نہیں ہوتا نقیس اورلطیف چیزیں بھی مانگتا ہے۔نقاشی ،شعر،موسیقی سب اس کی ضرورتیں بن جاتے ہیں اوران کی فراہمی کے لیے خاصی بڑی آبادی درکار ہوتی ہے اور اس آبادی کے لیے خاصا رقبہ زمین۔اس رقبے کے حاصل کرنے اوراہے محفوظ رکھنے کے لیے جنگ ریاست کے وظا نف میں شامل ہوجاتی ہے اوراس طرح نفسِ اجمّاعی کا عنصرِ جزی منظم ہوکر ریاست میں فوجی طبقے کی صورت اختیار کرتا ہے جو ظاہر ہے کہ پیشہ ور ساہیوں پرمشمل ہوتا ہے۔ بھلا یہ کیے ممکن ہے کہ جوتے گا نشخے اور کپڑے سینے کے کام کوتوا تناا ہم سمجھا جائے کہ ایک آ دی ساری عمر بس بھی کرے، اور پچھ نہ کرے لیکن ریاست کی حفاظت کا اہم ترکام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے جنھیں اس کے انجام دینے کی خاص تعلیم نددی گئی ہو۔ بیاکام سیاہیوں کے ہاتھ میں ہوتا چاہیے، جن کا بہی پیشہ ہواور کچھاور نہ ہو۔ جن اشخاص میں عنصرِ جری زیادہ نمایاں ہوانھیں اس کام کے لیے منتخب كرنااورانص بيكام خاص ابتمام سيسكهانا جابي ليكن ان محافظول ميس صرف عنصر جرى كابونا كافي نہیں۔ان کی مثال محافظ کوں کی ہے جو گھر کے لوگوں سے تونہیں بولتے لیکن اجنبیوں پر جھیٹتے ہیں۔ میحافظ کتے جنص جانتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جن کونہیں جانتے ان سے نفرت۔ یعنی ان کے نزدیک دوست وشمن میں وجہ امتیاز علم یا عنصر عقل ہے۔ لہذاریاست کے جنگی طبقے میں بھی پیعنصر عقلی ضرور موجود ہونا جاہے۔ پھرا گرعام محافظوں میں اس عنصر عقلی کا وجود ضروری ہے تو کامل محافظ یا حکمران میں تو یہ بدرجہ اتم موجود ہونا چاہے۔ چنانچہاس کامل محافظ کے تصور کے ساتھ افلاطون تیسرے عضر کو پوری طرح ریاست میں داخل كرتا إدر كا نظول كى دوتتمين كرديتا بيعن فوجى محافظ جنص بعدين "مددگار" كالقب ديا كياب، اورفلف محافظ جن کی خصوصیت المیازی عنصر عقلی کا کمال ہے اور حقیق معنوں میں یہی ریاست کے حکمران یا فلفسی بادشاه ہیں۔

غرض ان تین طبقوں کی ایک ریاست بنا کرافلاطون اس میں عدل کی تلاش کرتا ہے کہ بھی اس تاسیس کی وجھی۔ بیریاست کے چارمان قرار دیتا ہے بعنی حکمت، شجاعت، عفت اور عدل۔ پہلے تین محاس کو حدد کر و ہالا تین طبقوں کے وظیفہ خاص ہے تجبیر کر کے بعنی حکمت کو حکمرانوں کا کمال بتا کر، شجاعت کو عددگار محافظوں کا اور عفت یاضبط لفس کو دولت آفریں طبقے کا، وہ عدل کے متعلق سوال کرتا ہے کہ آخر ہیکس طبقے کا مخصوص جو ہر ہے اور جواب دیتا ہے کہ عدل کی مخصوص جز وکا جو ہرنہیں بلکہ گل کا جو ہر ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ ہرطبقہ اور ہرفر داپ بخصوص وظینے کو بخوشی انجام دے اور دوسرے کے کام میں دخل نہ دے۔ محافظ کا عدل یہ ہے کہ وہ حکمت کی روشیٰ میں ریاست کے لیے مقاصد متعین کرے اور اس کے وسائل تجویز کرکے ریاست ہے ان پڑمل کرائے۔ مددگار محافظ کا عدل یہ ہے کہ وہ شجاعت و جرائت سے ریاست کی حفاظت کرے۔ دولت آفریں گروہ کا عدل یہ ہے کہ وہ معاشی زندگی کے کل پُرزوں کو اعتدال کے ساتھ چلاتا رہے اور چونکہ کسی طبقے یا کسی فرد میں اس وقت تک اپنا مخصوص جو ہر پیدائیس ہوسکتا جب تک وہ اپنا مفوضہ کام یورے انہاک سے انجام نہ دے اس لیے عدل تمام محاسن اخلاق کی شرط اوّل ہے۔

"جہوریہ" (ریاست) کے نوئہ جلی میں عدل کی ہے ماہیت معلوم کر کے افلاطون اس کونفسِ انفرادی پر منطبق کرتا ہے اور بتا تا ہے کہ اگر ریاست میں عدل مختلف طبقوں کے اپنے اپنے فرائفن کو انجام دینے کا نام ہے تو انفرادی زندگی میں بیاس سے عبارت ہے کہ روح کے اجزائے ثلا شراپنا کیا م انجام دیں اور عقل، جذبات اور شہوات اپنی اپنی حدود میں کارفر ماہوں اور شخص زندگی ان میں مناسب ہم آئی اور تو ازن بیدا کرے۔

## (٢) نظام تعليم:

اگر عدل کی ماہیت وہی ہے جوافلاطون نے بتائی ہے تو ظاہر ہے کہ جماعت کے اہم ترین فرائض میں سے تعلیم ہے جومختلف طبقوں کے لوگوں کو اپنے مخصوص وظائف کے پورا کرنے کے قابل بناسکے۔ چنانچہ افلاطون نے کتاب''جمہوریہ'' کا معتد بہ ھتہ ایک نظام تعلیم کے بیان میں صرف کیا ہے۔

افلاطون سے پہلے بھی عام طور پر یونانیوں میں جمہور یہ کوایک اخلاتی جمعیت مانا جاتا تھا۔ یعنی الی جمہور یہ کا کہ جمہور یہ کے فرائفن لازی میں سے یہ تھا کہ وہ اس لیے جمہور یہ کے فرائفن لازی میں سے یہ تھا کہ وہ اس مشتر کہ دوحانی متاع میں اپنے سب اراکین کو حصہ دار بنانے کا اہتمام کر سے یعنی آپ آپ کوایک تعلیمی ادارہ بنا دے جس میں رہ کر ہر شخص اپنی صلاحیتوں کو پوری ترقی دے سکے اور اس مشتر کہ روحانی متاع کے ذریعے دوسرے افراد سے رہنے اتحاد پیدا کر سے۔ اس مشتر کہ متاع سے مرادوہ لکھے اور بے لکھے تو انین سے جن پڑلی ہیرا ہونا جماعت کی فلاح اور کس اخلاق کی صانت سمجھا جاتا تھا۔

ا فلاطون بھی جماعت کے اس تعلیمی مقصد کا قائل ہے۔ وہ بھی مانتا ہے کہ ریاست میں حکومت کا کام افراد کو جمعیت کے مقاصد سے آشنا کرنا اور انھیں سیاسی جم کا سیح عضو بنانا۔البت

افلاطون کے نزدیک اس اجماعی پہلو کے علاوہ تعلیم ٹی نفسہ بھی ایک قدر ہے۔ اس کا ایک انفرادی اور شخصی پہلو بھی ہے بعنی حقِ مطلق، خیر مطلق کا ادراک ۔ اس انفرادی حیثیت سے تو افلاطون کا تصور تعلیم یونانی خصوصا سوفسطائی تصورات سے مختلف ہے ہی جو تعلیم کو تھن اجماعی کا میابی کا ذریعہ قرار دیتے تھے لیکن اجماعی حیثیت ہے بھی افلاطون اس کا ہمنوانہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ اجماعی کا میابی کی جگہ اجماعی عدل کے حصول کو تعلیم کا مقصد بتا تا ہے۔

تعلیم کو اجناعی اور انفرادی دونول جیشیتیں دے کر افلاطون نے دراصل یونان کے دواہم رّین فلاہ بنظامی کو بجاسونے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے ایک تو خودا فلاطون کے شہراشینہ کا فدہب تھا جے مختصراً فدہب افرادیت کہد کے اس بہال حکومت کو تعلیم سے سروکار نہ تھا۔ شہری خودا پنا انتظام کرتے تھے۔ معمولاً ابتدائی تعلیم میں لکھنے پڑھنے کے علاوہ کچھ شعروموسیقی کی تعلیم ہوتی اور پچھ جسمانی ورزش کی ، جولوگ اس سے زیادہ تعلیم میں لکھنے پڑھنے وہ سوفسطائی معلموں کے ہاں دام دے دے کر سیاست اور خطابت کے فنون میادہ تعلیم کے خواہاں ہوتے وہ سوفسطائی معلموں کے ہاں دام دے دے کر سیاست اور خطابت کے فنون سیحتے اس کے بعد ۱۸ اے ۲۰ سال کی عمر تک حکومت سب شہر یوں کوفی جی تعلیم وی تھی تعلیم کا بڑا حقہ خاندان کے ذیر میں اور خطابت کے ذوری اندین سے جدا کر کے دیر اقتدار ہونے کی ذمہ داری اس سیلیم آزادی کے مرتمی ۔ دو سرا فہ مپ تعلیم سیارٹا کا تھا۔ یہاں بچہ کے سال کی عمر میں اپنے والدین سے جدا کر لیا جاتا۔ علیحدہ مکانوں میں سرکاری گرانوں کے زیر نظراس کی پرورش ہوتی اوراس کی تعلیم کا بیشتر حصہ جسمانی ورزش اور فوجی تربیت پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہاں خاندان کو تعلیم میں کوئی دخل نہ تھا جو پچھ کرتی حکومت کرتی اور اس فاندان کو تعلیم میں کوئی دخل نہ تھا جو پچھ کرتی حکومت کرتی اور اس فاندان کو تعلیم میں کوئی دخل نہ تھا جو پچھ کرتی حکومت کرتی اور اس فاندان کو تعلیم میں کوئی دخل نہ تھا جو پچھ کرتی حکومت کرتی اور اس فاندان کو تعلیم میں کوئی دخل نہ تھا جو پچھ کرتی حکومت کرتی اور اس فاندان کو تعلیم میں کوئی دخل نہ تھا جو پچھ کرتی حکومت کرتی اور اس فیانوں بھونی خواہل کے اور کرتی حکومت کرتی کو در تی تھی۔

افلاطون کو سپارٹا کا طریقہ زیادہ بھایاس لیے کہ فرد و جماعت کے باہمی تعلق کا تصور یہاں افلاطون کے نظریے سے زیادہ مطابق تھا۔اس کے نزدیک بھی فرد کی حیثیت جماعت کے ایک جزواور خادم کی مخمی اور سپارٹا کے نظام میں بھی ۔لیکن افلاطون پھراٹینہ کا خوش نداق اور وسیع النظر شہری تھا۔ادب اور موسیق سے سیرت کی جو تربیت اور تہذیب ہوتی ہے اس سے افلاطون سے زیادہ اور کون آشنا ہوسکتا تھا۔ یہ بھلا اپنی ریاست میں لوگوں کو تھن اکھڑ سپاہی بنانے پر کیے قناعت کر لیتا۔ وہ بچھ گیا کہ سپارٹا کے نظام تعلیم کا مرکزی منال اگر چہتی ہے گین اس سے عمل میں بہت تکی ہے جس سے سیرت انسانی کا بس ایک عضر بعن عنصر جری نشو وقم یا با ہے اور دوسرے عناصر بالکل نہیں پہنے یاتے۔ چنانچے افلاطون نے اپنے نظام تعلیم میں سپارٹا اور

اثینہ دونوں کی خوبیوں کو بیجا کر دیا۔اثینہ کے شہری کی حیثیت سے اس نے تعلیم میں سیرت انسانی کے تمام ترکیبی عناصر کے نشو ونما کی سبیل کی۔ بحثیت سپارٹا کے معتقداس نے کامل انسان کو جماعت کا خادم بنایا اور اس کی تعلیم کو کلیٹا حکومت کے سپر دکر دیا۔

"جہوریہ" میں جونظام تعلیم بنفسیل پیش کیا گیاہے وہ جنگ آ زماؤں اور حکرانوں کے لیے ہے۔
تیرے لیمیٰ دولت آ فریں طبقے کی تعلیم کا ذکر نہیں ہے۔ اس نظام میں تعلیم کے دوھتے کردیے گئے ہیں۔
پہلے ھتے کی تعلیم تمام جنگ آ زماؤں کے لیے ہاوراس کا زمانہ لڑکین اور شباب کا زمانہ ہے۔ دوسراھتہ صرف حکرانوں کے لیے ہاوراس کا زمانہ شباب سے کہولت کی عمر تک رہتا ہے۔ پہلے ھتے کی تعلیم کا مقصد ہے شہر یوں کو جمہوریہ کے تحفظ کے لیے بطور سیابی تیار کرنا۔ دوسرے کا مقصد ہان میں سے چند کو "کال محافظت" یا حکرانی کا اہل بنانا۔ پہلے میں جذبات کی تہذیب، سیرت کی تربیت پیشِ نظر ہے۔
دوسرے میں فلسفہ و حکمت کی معرفت، عقل و خرد کی تعلیم ۔ پہلے ھے میں تمام تراجما کی اغراض پیشِ نظر ہیں،
دوسرے میں فلسفہ و حکمت کی معرفت، عقل و خرد کی تعلیم ۔ پہلے ھے میں تمام تراجما کی اغراض پیشِ نظر ہیں،
دوسرے میں بالکل نہ ہی، پھر بھی بہت پچھانفرادی تکھیل۔

پہلے جھے کانصاب جو ۱۸ اسال کی عمرتک کے لیے ہے، دوا جزابہ شمل ہے، ورزش اور موسیقی لیکن دونوں لفظ ذراو سیج معنی میں استعال کیے گئے ہیں، مثلاً ورزش میں سیح غذا اور علاج بھی شامل ہے اور موسیقی میں ادب اور فنونِ لطیفہ ۔ افلاطون چاہتا ہے کہ ورزش اور موسیقی کے دوگون عمل سے سرت انسانی کی ہم آ ہنگ نشو و نما کا کام لے۔ اگر چہ بظا ہر معلوم ہوتا ہے کہ ورزش سے جم اور موسیقی سے ذہن کی تربیت مقصود ہوگی ۔ عمر دراصل جسم کی تربیت بھی ذہن اور روح ہی کی خاطر ہے کہ اس سے جرات و پامردی کی صفتیں پیدا ہوں، طبیعت کے عنصر جری کی صحیح نشو و نما ہوجو نو جوانوں کو اچھا سپاہی اور بہا در جنگ آ زما بنائے اور ریاست کا اچھا اور سپا فادم ۔ موسیقی سے اس عنصر جری کو مناسب صدود میں رکھنا اور عقل کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کرنا مطلوب اور سپا فادم ۔ موسیقی سے اس عنصر جری کو مناسب صدود میں رکھنا اور عقل کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کرنا مطلوب اور جوابھی جذر ہات کی منزل سے گزر رہی ہاں بات کا عادی بنا دیا جائے کہ وہ طلب مسائل کے متعلق صحیح کو جوابھی جذبات کی منزل سے گزر رہی ہاں بات کا عادی بنا دیا جائے کہ وہ طلب مسائل کے متعلق صحیح اور جب بیا حساس بطور عادت رائے ہو جائے تو روح صحیح راؤ عمل اختیار کرے۔ یہ جانے بغیر کہ احساس بطور عادت رائے ہو جائے تو روح صحیح راؤ عمل اختیار کرے۔ یہ جانے بغیر کہ احساس دیا جائے ہو جائے تو روح صحیح راؤ عمل اختیار کرے۔ یہ جانے بغیر کہ احساس دیا جائے گرو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کی اس کی جد یا علیہ تاہم کیا جزو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کی

(1)

ولکشی خود بخو دنو جوان روحوں کواپنی جانب کھینچی ہے۔ شعر کے وزن اور بحرے، چنگ و رہاب کی سامعہ نوازی ہے، حسین مجسموں کے خسنِ صورت اور دلفر بی الوان ہے، روح آپ ہی آپ متاثر ہوتی ہے اور اس طرخ ان کی اخلاقی تعلیم کو بے جانے ہو جھے تبول کرتی جاتی ہے۔

افلاطون فنونِ لطیفہ کی اس تا ٹیر کواخلاقی مقاصد کے لیے استعال کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ موسیقی ،شعر اور صورت تراثی کے ہر طرز کونو جوانوں کی تعلیم کا جزونہیں بننے دیتا بلکہ صرف ان طرز وں کو جن ہے روح کی شیحے اخلاقی تربیت ہو سکے۔ چنانچہ ''جمہوریہ'' (ریاست) میں نظام تعلیم کے ساتھ ادبیات اور موسیقی کے اخساب کا بھی ایک ممل پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ ادب کی اصلاح میں شیحے جواب کے کوئی غلط بات کہ دوں؟ ایسی صورت میں آپ کیا فرما کیں گیا ؟

تھریی میکس: آپ توایے پوچھ رہے ہیں گویایہ دونوں صور تیں ایک کی ہیں۔

میں: کیااس میں بھی کوئی شبہ ہے؟ اور اگر بفرضِ محال میں تسلیم بھی کرلوں کہ یہ یکسانیت حقیقی نہیں بلکہ صرف ظاہری ہے تو بھی کیا یہ ہے جابات نہیں کہ آپ ایک شخص کواپنے اصلی خیالات کے اظہار ہے منع کرتے ہیں۔

تھریی میکس: کہے تو، آخر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ شاید جناب انھیں منع کیے ہوئے جوابات میں سے کوئی جواب دینا چاہتے ہیں!

میں: کیا عجب ہے! ممکن ہے فور کرنے کے بعد میں ایساہی کروں۔

تقریبی میس: اوراگریس ان سب سے بہتر جواب پیش کردول تو پھر آپ کی کیاس اہوگی؟

مين: مزا؟ميرى مزاياجزاوى موگى جو برجابل عِلم آدى كى بوتى كي يعنى عقل مندول سے سبق لينا۔

تھریسی میس: خوب۔اور کچھ جرمانہ نہ دلوائے گا۔

میں: اگرمیرے پاس روپیہ ہوتا تو میں اس کے لیے بھی تیارتھا۔

گلوکون: آپ روپے کا خیال نہ کریں اور تقریبی میکس کو بھی روپے کی فکر نہ کرنی چاہیے۔سقراط کی طرف سے ہم لوگ روپے اوا کر دیں گے۔ تھریی میکس: مگرصاحب، بیر صفرت تو وہی حرکت کریں گے جو ہمیشہ کیا کرتے ہیں ،خود جواب دیں گے نہیں اور دوسرے کے جواب کو کسی نہ کسی طرح رد کر دیں گے۔

عزیزمن۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ غریب کیا جواب دے جواق ل تو بچھ جانتا نہیں اور ساتھ
ہی اپنے جہل کا احساس بھی رکھتا ہے اور فرض بیجے وہ بچھ کہنا بھی چاہتو آپ جیسا قابل
شخص اُئے منع کرتا ہے۔ اس لیے مناسب تو یہی ہے کہ وہ شخص جواب دے جواس معاسلے
میں علم کا مدعی ہے اور اپنا خیال ظاہر کرنے میں آزاد بھی ہے۔ مجھ پر اور سب حاضرین
پرآپ کی بڑی مہریانی ہوگی اگرآپ عدل کی کوئی تعریف پیش کریں۔

گلوکون اور دوسرے حاضرین نے بھی اس درخواست میں میری ہم نوائی کی۔ تقریبی میکس چونکہ برعم خود فد ہمی عقا کد، افکار وخیالات پراس کا تسلط ہے کہ ادب اور آرٹ میں بس انھیں چیزوں کی تلقین ہو جھیں حکومت جا ہے اور'دستم بالا ہے ستم''انداز تلقین بھی وہی ہو جو حکومت کو بھائے لیکن اگر خورے دیکھیں تو واضح ہوجا تا ہے کہ افلاطون ادب اور آرٹ کو ان کی ماہیت کے خلاف ریاست کی خدمت پر زبر دی مجبور نہیں کرنا جا ہتا بلکہ آرٹ کی غایت ہی اس خدمت کو جا نتا ہے۔ اس کی نظر میں سچا آرٹ ، اچھا آرٹ ہے ہی وہی جو جا ہتا ہے۔ اس کی نظر میں سچا آرٹ ، اچھا آرٹ ہے ہی وہی جو جماعت کے مقاصد میں محد ہو۔ وہ زندگی میں اصول خیر کی کا رفر مائی دیکھتا اور ساری کا نئات میں ایک مقصد مضمر یا تا ہے۔ آرٹ چونکہ زندگی اور کا نئات کی تعبیر اور ترجمانی کا نام ہے اس لیے اسے بھی اس خیر مطلق کا پر تو ہونا چا ہے جس سے زندگی اور کا نئات معمور ہیں۔ وہ آرٹ کوریاست کا غلام نہیں بنانا چا ہتا بلکہ اس سے صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایج شخصد کو ایورا کرے۔

افلاطون نے نو جوانوں کی تعلیم کا جونصاب بنایا ہے اس کا مختفر ذکر تو ہو چکا۔ اس نصاب کے ختم ہونے کے بعداس نے اعلیٰ تعلیم کا ایک خاکہ بھی ان لوگوں کے لیے پیش کیا ہے جوریاست کے اصلی حکمران بنے والے ہیں۔ پہلی منزل میں تعلیم کا خاص ذریعہ ادب اور آرٹ تھا۔ اس اعلیٰ منزل میں ریاضی اور فلفہ ہے۔ افلاطون کے زمانے میں اعلیٰ تعلیم کا ایک اور نصاب بھی جاری تھا جے اس نے میکر بدل دیا۔ اثمینہ میں موفسطائی معلموں کے مدارس تھے جن میں کا۔ ۱۸ ابرس کے نو جوانوں کو ابتدائی تعلیم ختم کرنے کے بعد خطابت اور سیاست کا درس دیا جاتا تھا تا کہ اس کی تحمیل کرے یہ جمہوریت کی سیاسی زندگی میں امتیاز اور کا میا بی حاصل اور سیاست کا درس دیا جاتا تھا تا کہ اس کی تحمیل کرے یہ جمہوریت کی سیاسی زندگی میں امتیاز اور کا میا بی حاصل

کرسکیں۔افلاطون خطابت کی خود فریبی سے بیزار ہے اس لیے اس کے لیے نصاب میں کوئی جگہیں پاتا۔وہ
ایخ نصاب میں وہ مضمون رکھتا ہے۔(۱) علم الحساب۔(۲) علم الاشکال۔(۳) ہیئت۔(۴) موسیقی۔
(۵) فلنے۔ان میں پہلے اتا ۱۳ اور بعد میں ۵ یعنی فلنے کی تعلیم رکھی ہے اور چونکہ موسیقی میں بھی یہاں تاسب کی ریاضیاتی بحثیں مقصود ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ افلاطون نے اپنے نصاب میں ریاضی کو فلنے کی تعلیم کا پیش خیمہ بنایا ہے۔اس کی وجہ یہ ب کر ریاضیاتی علوم اگر ایک طرف محسوس تعمل دنیا میں بھی مفید اور کا را آمد ٹابت ہوتے ہیں تو دومری طرف دنیا ہے محسوس پرخور کے بجائے ، مجر داور غیر محسوس تصورات پرخور وفکر کی عادت ڈال کر ، یہ غیر محسوس عالم اعمیان تک پہنچنے کا ایک ذیئے بھی بن جاتے ہیں جن کا پوراپوراغلم پحر فلنے سے عاصل ہوتا ہے۔

ان چاروں مضامین کے مطالع کے لیے افلاطون نے ۱۰ سال کا زمانہ تجویز کیا ہے لین ۲۰ سال کے عرب سال تک کی عمر کو یا ۱۸ ابرس کی عمر میں ابتدائی تعلیم ختم کر کے دوسال خالص فوجی تعلیم ہواوراس کے اختتام پر جولوگ اس اعلی تعلیم کے اہل نظر آئیں انھیں اس نصاب کے مطابق تعلیم دی جائے۔ اس نصاب کی محکم سے بحدہ سال فلنے کی تعلیم کے لیے درکھے گئے ہیں۔ فلنے کا پیدنصاب صرف ان کے لیے ہے جھول نے گزشتہ دس سال میں ریاضیاتی مضامین کے باہمی ربط وتعلق کا سب سے قوی اور واضح احساس ظاہر کیا ہو۔ نے گزشتہ دس سال میں ریاضیاتی مضامین کے باہمی ربط وتعلق کا سب سے قوی اور واضح احساس ظاہر کیا ہو۔ اس لیے کہ ریاضی محسوں سے غیر محسوں تک پہنچنے کا دسیلہ ہے اور فلنفہ دنیائے فکر وعالم اعمیان کے علم اور اس علم اور اس علم سے بالاً خرعین خیر تک پہنچنے کا نام ہے۔ فلنفہ هیقت محض یعنی غین خیر کا علم ہے کہ یکی غایت وجود بھی ہے اور مقتصود علم بھی اور فلنفی وہ ہے جو هیقت اشیاء سے آشنا ہوجائے اور عین خیر کا ادر اک رکھتا ہو۔

تبویزیہ کے فلفے کی اس نئے سالہ تعلیم بیں امتحانوں اور آزمائشوں کا ایسا سلسلہ رکھا جائے کہ کچی فلسفیانہ طبائع کا پوراپورا پہا چل جائے۔ جن بیں خامی ہووہ دور کر دیے جا کیں جوسب آزمائشوں بیں پورے اُڑیں وہ ریاست کے فلسفی حکمراں یا محافظ بنیں۔ ۳۵ سے ۵۰ سال کی عمر تک میریاست کی خدمت کریں اور حکومت کے وہ تمام کام انجام دیں جوزیادہ معمر بزرگوں ہے تخصوص نہیں ہیں۔ اس زمانہ تخدمت بیں بھی برابر ان کی آزمائش ہوتی رہے۔ وہ جوان آزمایشوں میں پورے اُڑیں اُنھیں سب سے بڑے اعزازاور سب نیادہ ذمہ داری کے کام تفویف کیے جا کیں۔ اب بیلوگ اپنا کچھ وقت تو فلسفیانہ غور وفکر میں صرف کریں اور جب ان کی باری آئے تو کچھ وقت ریاست کے علی فرائف انجام دیے میں اور آئے والی نسلوں کوریاست کی خدمت اور دھاظت کے لیے تیار کرنے ہیں۔

ذوق علم اور جوش علی کی جس مختلش کی آ ما جگاہ خودا فلاطون کا دل تھا اور جس کا تصفیہ آخر دم تک نہ ہو

رکا اس کا اٹر تعلیم کی اس آخری منزل میں بھی رونما ہے۔ اس منزل میں بھی جہاں فلسفی مقصودِ علم کو پہنچ جا تا ہے

اور غایب و جود کا محرم ہوجا تا ہے۔افلاطون اسے بالکل فکر کی دنیا کے لیے نہیں چھوڑ تا بلکہ علم عمل میں ہم آ ہنگی

اور تو ازن کا مطالعہ یہاں بھی قائم رہتا ہے۔ علم حقیقت پھے کو نگے کا گرنہیں جے فلسفی اسلیم اسلیم کی اور دوسرااس علم کی دوسروں کو اس مزے ہے گاہ نہ کرے۔فلسفی کا ایک مقصد اگر عین خیر کا علم حاصل کرنا ہے تو دوسرااس علم کی دوسروں کو اس مزے ہے آگاہ نہ کرے۔فلسفی کا ایک مقصد اگر عین خیر کا علم حاصل کرنا ہے تو دوسرااس علم کی دوشنی میں نوع انسانی کو صدھارتا بھی ہے۔اگر اس علم سے اپنی ذبنی تھیل اور سیر یہ خصص کی بہترین تشکیل موتی ہے تو بھراس سے بیٹے اجتماعی کی فلاح و بہود کی سبیل نگلی چا ہیے۔کامل مفکر کا صاحب عمل ہونا بھی ضروری ہے۔

یکی اربابی علم اوراصحابی مل افلاطون کی اصطلاح میں فلفی حکر ان بلفی بادشاہ ہوتے ہیں جن
کے ہاتھوں جابل اورخود غرض اہلی سیاست کا خاتمہ کرانا چاہیے۔ یہی حکمت اور خردمندی سے حکومت کر سکتے
ہیں کہ نظار ہُ حقیقت سے بہرہ یاب ہیں۔ یہی بہ لوث اور بے لاگ حکومت کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے
حکومت کی زحمت کوئی شرف نہیں بلکہ ایک فرض ہے اور بی نوع کی تجی خدمت کا ایک موقع حیات اجتماعی و
انفرادی کے سارے مضمر مقاصدان پر دوشن ہوتے ہیں اور بیان کو پیشِ نظر رکھ کر حکومت کر سکتے ہیں ای لیے
انفرادی کے سارے مضمر مقاصدان پر دوشن ہوتے ہیں اور بیان کو پیشِ نظر رکھ کر حکومت کر سکتے ہیں ای لیے
ان پر بجرنہ قانون کی بابندی عائد ہوتی ہے نہ بے جارسم ورواح کی بندش۔

سے خری بات قابل لحاظ ہاں لیے کہ افلاطون نے جہاں کو مہت کو نہب پر ادب پر آرٹ پر اور پر بید بیاست کے کام کو بہت کم بھی کر دیا ہے۔ عام طور پر بید بیاست کے فاص کاموں بیس شار کیا جاتا ہے کہ وہ قانون بنائے اور انھیں نافذ کرنے کے لیے عدالتیں قائم کرے ، پولیس رکھے لیکن افلاطون کو اپنی صحیح تعلیم کے نتائج پر اس درجہ اعتاد ہے کہ وہ جہم کی تکہداشت کے لیے ڈاکٹروں ، طبیبوں اور معاملات کے تصفیح کے لیے عدالتوں ، وکیلوں سے اپنے آپ کو بے نیاز بھتا ہے ۔ سے تعلیم کے بعد شامراض جم کی گئہداشت ہیں۔ افلاطون نہ خامراض جم کی گئہداشت ہیں۔ افلاطون نہ نامراض جم کی گئی اور میں ہوں اور معاملات کے نسامراض کی علامت ہیں۔ افلاطون نہ خامراض کو باقی رکھنا چاہتا ہے نہ علامات کا روا دار ہے۔ اس کے نز دیک تو ریاست جماعتِ عاملہ ہے جس پر قانون بنانے کی کوئی پابندی نہیں۔ اس جماعتِ عاملہ کا کام دراصل تعلیمی کام ہے اور ریاست ایک تعلیمی ادارہ ہے اور ہیں۔ ہوادر ہیں۔

### (٣)نظام معیشت:

ریاست کواساسِ عدل پر قائم رکھنے کے لیے نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ افلاطون نے معیشت کے ایک اشتراکی نظام کا خاکہ بھی پیش کیا ہے لیکن اس کو صرف حکمرانوں اور سپاہیوں تک محدود کر دیا ہے، مثلاً الماک کے متعلق افلاطون کی تجویز ہے کہ تیسرایعن محنت و مشقت کرنے والا دولت آفرین طبقه اپنی پیداوار کا اتنا حصہ حکمرانوں اور جنگ آز ماؤں کو دے دیا کرے کہ بس ان کی لا بد ضرور تیس پوری ہوجا کیں۔ اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ یہ دولت روپے بیسے کی شکل میں بطور تخواہ ان میں تقسیم ہواور سیاس کو جس طرح چاہیں صرف اس طرح نہیں کہ یہ دولت روپے بیسے کی شکل میں بطور تخواہ ان میں تقسیم ہواور سیاس کو جس طرح چاہیں صرف کریں بلکہ سب ایک جگہ ایک ساکھا تا کھا کیں ، ایک ساکھ را پہنیں ۔ یعنی افلاطون ان طبقوں کو دولت آفرین ہی ہے منع نہیں کرتا بلکہ صرف دولت کو بھی اجتماعی شکل دیتا ہے۔

اشتراک الملاک کے ساتھ ساتھ افلاطون نے اشتراک ازواج کی بھی جمایت کی ہے اوراس تجویز پر
دریاست ' میں کافی بحث ہے۔ حکمرانوں اور سپاہیوں کے لیے شادی بیاہ کرنا اور الگ الگ خاندان رکھنا
ممنوع قر اردیا گیا ہے۔ بوڑھے تجربہ کار حکمرانوں کا بیکام ہے کہ مقررہ اوقات پر شدرست نو جوان مردعورتوں کو
کیجا کر دیں اور ان کے اختلاط سے جواولا دیپیا ہوا ہے اس کاعلم ہی نہ ہوکہ اس کے والدین کون ہیں۔ بچوں کو
پیدا ہوتے ہی ریاست ماؤں سے لے کراپی آغوش میں پرورش دے تا کہ ہرئی نسل اپنے سے پہلی نسل کو
من حیث الکل اپنے ماں باپ سمجھے اور ہر پُر انی نسل چھوٹوں سے ایس ہی محبت رکھے جیسی اپنی اولا دے۔
افلاطون کی خواہش ہے کہ خصی خاندان کی خودغرضوں اور شک نظریوں کومٹا کرریاست کے دواعلی طبقوں کوبس
افلاطون کی خواہش ہے کہ خصی خاندان کی خودغرضوں اور شک نظریوں کومٹا کرریاست کے دواعلی طبقوں کوبس
ایک خاندان بنادے تا کہ بیمحدود خاندانی تعلقات ان طبقوں کی بگا گئت میں مخل نہ ہوں۔ عورتوں کو بھی زندگ

اس سلسلے میں افلاطون نے مرد عورت کی مساوات پر بڑی دلچیپ بحث کی ہے۔ اس کے معاصرین خالباس تجویز پر سب سے زیادہ بھڑ کے ہوں گے۔ اس لیے کہ یونان میں عورتوں کی حیثیت وہ تھی جس سے ہم مشرقی مما لک کے لوگ خوب آشنا ہیں۔ یونانی زندگی مردوں کی زندگی تھی۔عورتیں گھروں کی چارد یواری ہیں مشرقی مما لک کے لوگ خوب آشنا ہیں۔ یونانی زندگی مردوں کی زندگی تھیں۔عورتیں گھروں کی چارد یواری ہیں رہتی تھیں اور گھر کی دیچے بھال، کھانا پکانے اور بیچ پیدا کرنے کا کام کیا کرتی تھیں۔سیاست میں انھیں بالکل وشل نہ تھا۔ اس مساوات کے اُصول کومنوا نامنطقی طور پر افلاطون کے لیے ضروری نہ تھا۔ وہ جوریاست ہیں ہر

ا یک کواپنا وظیفہ بخصوص دینا جا ہتا تھا اور جس نے پورے محنت کش طبقے کے طبقے کوسوائے دولت آفرین کے اور کسی ذہنی شغل کا اہل نہ جانا وہ آسانی ہے عور توں کے لیے وہی وظیفہ مخصوص کرسکتا تھا جواس وقت کے معاشرہ نے اُٹھیں تفویض کررکھا تھا۔

بظاہراایا نہ کرنے کی دود جوہات بھے میں آتی ہیں۔ایک تو شاید یہ ہوکہ یونان میں ڈائیونائیسی (دیوشیں ) نہ ہب نے فروغ دینے میں عورتوں کا حصہ مردوں ہے کہ نہیں بلکہ پچھزیادہ ہی تھا۔ حال اور جذب میں، نہ ہب کے ساتھ والہا نہ شیفتگی میں اور اس کی خاطر جسمانی تکلیفیں برداشت کرنے میں عورتیں مردوں ہے بچھ آگے ہی تھیں۔افلاطون جس نے یہ دیکھاتھا کیوں نہ سیاسی زندگی میں بھی انھیں برابر کا موقع دینے، نہیں، بلکہ ان سے برابر کام لینے کا فیصلہ کرتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے کے ذئی اور سیاسی نہیں، بلکہ ان سے جرم سراکی عزلت نئین خواتین یوں بھی متاثر ہوچلی تھیں۔ آس پاس اکثر جگہ عورتوں نے خاتی امور کے علاوہ وسیح تر معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا تھا۔اس زمانے کے ادب میں خود یونان میں بھی عورتوں کے علاوہ وسیح تر معاملات میں داخلت کرنے کے تذکر کے اور اشارے ملتے ہیں بلکہ معلوم ایہ ابوتا ہے کہ عام انتشار و بذگلی میں لوگ میں وینے گئے تھے کہ چلوبی آخری آزمائش بھی کردیکھیں، مردوں کود کھے بچکے کہ عام انتشار و بذگلی میں لوگ میں میاست دے دیں۔اس لیے افلاطون نے بھی، جو بنیا دی اصلاح کا اب یہی سہی، عورتوں کے ہاتھ میں سیاست دے دیں۔اس لیے افلاطون نے بھی، جو بنیا دی اصلاح کا علم رواز تھا اور نے اصولوں پر ہیت با جھائی کی جدید تشکیل جا ہتا تھا، عام روایات اور رسم کے خلاف اس میں میں دون کی جمایت کی جو خاندان اور الملاک شخصی کومٹانے کی ہمت رکھاتھا، وہ عورت ومرد کے فرق کورن نہ کا لعدم کر دیا۔

مشتر کہ الماک، مشتر کہ خاندان اور مساوات مردوزن کی تجاویز اس قدرانقلابی ہیں کہ' ریاست'
کے اکثر پڑھنے والوں کی زیادہ تر توجہان کی طرف منعطف ہوجاتی ہے اور خیال ہوتا ہے کہ اشتراک کے بید مسائل پیش کرنا ہی اس کتاب کا اصل مقصود ہے۔ لیکن بید خیال درست نہیں۔ اس لیے کہ افلاطون کے نزویک اس نظام اشتراک کی حیثیت اصولی نہیں بلکہ فرع ہے۔ افلاطون جانتا تھا اور ارسطواور اس کے آئیدہ معتقدین کی کیسے طرفہ تنقید اور نکتہ چینی ہے پہلے جانتا تھا، کہ ریاست ذہن انسانی کی ایک خارجی تفکیل ہے۔ اس لیے اس کے تعین اصلاح ذہن ہی کی اصلاح ہے ممکن ہے۔ گویا ارسطواور متبعین ارسطوکا اصرار کہ معاشی نظام میں تبدیلی ہے سوداور غیرضروری ہے، تچی اصلاح صرف تعلیم کی اصلاح ہے ہو سے کی پڑھانا

اور سیکھے کو سھانا ہے۔ ہاں ، گرافلاطون سے بھی جانتا تھا کہ انسانی ذبن اپنے احول سے ضرور متاثر ہوتا ہے اوراگر عدل ایک روحانی کیفیت ، ایک ذبنی عادت سے عبارت ہے جس کی وجہ سے ہرآ دمی بس اپنا مخصوص وظیفہ پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کی فیفیت ، اس عادت کی کما حقہ پختگی کے لیے ضرور ہے کہ جس حالت میں ذبن پرورش پائے وہ اس کی نشو ونما کے لیے مضرا ورمخالف نہ ہوں۔ افلاطون کے نزدیک اس عادت کے نشو ونما پانے اور رائخ ہونے کے لیے سب سے مساعد حالات ایک اشتراکی نظام ہی میں ممکن ہیں۔ اس لیے اس نے یہ نظام پیش کیا ہے جس کا تمام تر مقصد ہے کہ تعلیمی نظام کو اپنے نتائج حسنہ کے پیدا کرنے میں خارجی ماحول کی مخالفت سے دوجار نہ ہونا پڑے۔

افلاطون کی اشتراکی مسلک رفتہ رفتہ روائی پارہا ہے اس لیے افلاطون کی تجاویز کو ڈراسطی نظر ہے معاثی زندگی کا ایک اشتراکی مسلک رفتہ رفتہ روائی پارہا ہے اس لیے افلاطون کی تجاویز کو ڈراسطی نظر ہے دیکھنے والے اس کے نظام معیشت کوجد بداشتراک نظام ہے ملاویتے ہیں، جوشیح نہیں ۔افلاطون کے اشتراک کوجد بداشتراک ہے دور کی نسبت بھی نہیں ہے ۔اشتراک جدید پوری بیٹ اجتماعی کے لیے ایک تبحد پز ہے اور افلاطون کا اشتراک ریاست کے صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے جدید اشتراک دولت آفرینی کا سارا کام ریاست کے برد کرنا چا ہتا ہے ۔افلاطون کے نظام میں دولت آفرینی برستورافراد ہی کے برد ہے اور اس بحوزہ نظام کا براہ راست کوئی اثر کی دکا ندار، مزدوریا کسان پرنہیں پڑتا ۔ جدید اشتراک ہرایک ہودات آفرینی کا کام الیک ہودات آفرینی کا کام الیک ہودات آفرینی میں حصرتی نہیں لے سکا۔ جدید اشتراک بیں وہ طبقہ جس کے لیے یہ نظام تجویز کیا گیا ہے ۔دولت آفرینی میں حصرتی نہیں لے سکا۔ جدید اشتراک بی ہودکو بنانا چا ہتا ہے ۔افلاطون کے سامنے ایک اظلقی مہم ہے ۔ جدید اشتراک سیای اشتراک کے پیش نظرایک معاثی مسئلہ ہے۔افلاطون کے سامنے ایک اظلقی مہم ہے ۔جدید اشتراک سیای ادر معاثی تو ت کا حال جمہور کو بنانا چا ہتا ہے ۔افلاطون کا اشتراک دولت کا اشتراک ہے، افلاطون کا اشتراک ہو کیا شتراک ہے، افلاطون کا اشتراک ہو اگر کیا سیاست کی خاطرا ہے حکر ان طبقہ کو معاثی زندگی ہے بالکل بے تعلق کرنا چا ہتا ہے ۔جدید اشتراک دولت کا اشتراک ہے، افلاطون کا اشتراک ہو کیا شتراک ہے، افلاطون کا اشتراک ہے، افلاطون کا اشتراک ہے،

#### **ተ**

میں نے یہ مقدمہ فروری۱۹۳۲ء میں لکھا تھا جب یہ کتاب پہلی بارشا کتے ہوئی تھی۔ میں نے اس میں کوئی ترمیم اس لیے بیس کی ہے کہ پھرا سے شاید بالکل نئے ڈھنگ ہے کھنا ہوتا۔ ترجمہ کی نظر ثانی البعتہ کی ہے

ذا كرحسين



#### بہار تاب پہلی کتاب

شركائے گفتگو:

سقراط، جو که راوی ہے۔

المريمنكس (Adeimantus)،

گلوكون(Glaucon)،

اليفيلس (Cephalus)،

پولیمارکس(Polemarchus)،

تقریبی میکس (Thrasymachus)، کلیلوفون (Cleitophon)۔

ديكر حضرات جوكه خاموش سأمعين تتھ\_

یہ منظر پائریئس میں کیفیلس کے گھر میں واقع ہوااور سقراط نے ساری گفتگو کواس کے اصل میں وقوع پذریہونے کے ایک روز بعد تیمیئس (Timaeus)،

ہر موکریٹن (Hermocrates)، کریٹیاس (Critias) اور ایک بے نام شخص

جے میمیئس نے متعارف کرایا تھا، وغیرہ کے سامنے بیان کیا۔

میں ارسٹن (Ariston) کے بیٹے گلوکون کے ساتھ کل پائریئس گیاتھا کہ دیوی کی ہُو جا بھی کرلوں گا
اور یہ بھی دیکھ لوں گا کہ یہ تہوار، جوایک ٹی چیز ہے، آخر کس طرح منایا جاتا ہے۔خودا یتھنز کے باشندوں کے
جلوس ہے بھی بہت خوش ہوا، اگر چی تھر لیمی والوں کا جلوس بھی پچھ کم شاندار نہ تھا۔ ہُو جا کر کے اور تماشا و کھے کہ
ہم شہروا پس آرہے تھے کہ فیلس کے بیٹے پولیمار کس نے کہیں دور ہے ہمیں دیکھ لیا اور اپنے نوکر کو دوڑایا کہ
اخسی ضہرالو نوکر نے بیچھے سے میری عبا کھینے کرکہا کہ پولیمار کس فرماتے ہیں کہ آپ وراتو قف فرمائیں۔
میں نے مرکز اس سے یو جھا کہ وہ کہاں ہیں؟

نوكرنے كہا: ذرائفہر ہے۔وہ آپ كے بيچھے بيچھے ہى آ رہے ہیں۔

گلوكون نے كہاا چھا، تو ہم تظہرتے ہيں۔

چند ہی کموں میں پولیمار کس نظر آئے \_ گلوکون کا بھائی ایڈ یمٹس اور نیکیاس (Nicias) کا بیٹا

تکریٹس (Niceratus) اور کی اور لوگ جوجلوس میں شریک ہوئے تھے، ان کے ساتھ تھے۔

پولیمار کس نے مجھے خاطب کر کے کہا: ایسا لگتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی شہروا پس جارہے ہیں۔

میں نے جواب دیا: ہاں!آپ کا گمان کھے زیادہ غلط نہیں ہے۔

بولیمارس نے پھر کہا لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے ہیں؟

میں نے کہا: جی ، جی۔

پولیمارکس نے کہا: اب آپ یا تواپی جماعت کوہم سے زیادہ مضبوط ثابت کریں یا بس پہیں

کھبرجائیں۔

میں نے کہا: نہیں یہ کیوں؟ ایک صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ہم سمجھا بجھا کرآپ کوراضی کرلیں کہ ہمیں جانے دیا جائے۔

> پولیمارس: اوراگرہم آپ کی سنیں ہی نہیں تو کیا آپ پھر بھی ہمیں قائل کر سکتے ہیں؟ گلوکون نے جواب دیا ، یقینا نہیں۔ بھلا یہ کیے ہوگا!

پولیمارکس نے کہا: تو پھرآپ مطمئن رہیں، ہم آپ کی ایک نئٹیں گے۔اتنے میں ایڈیمٹس نے اپنے رفیق کے مطالبے کو تقویت دینے کے لیے بیتذکرہ چھٹر دیا'' کیوں آپ لوگوں کو پچھاس کی بھی خبر ہے کہ آج شام کو دیوی کے نام پر مشعلوں کی دوڑ ہوگی، گھوڑوں پڑ'۔

میں نے کہا: گھوڑوں پرمشعلیں! بیتو ایک طرفہ تماشا ہوگا۔ کیا سوار دوڑتے میں ایک دوسرے کو مشعلیں دیں گے یا کچھاور؟

پولیمارکس نے کہا: جی ہاں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور رسم بھی تو اوا ہوگی جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ رات کا کھانا کھا کرہم سب کے سب بیرسم دیکھنے چلیں گے، نوجوانوں کا بڑا مجمع ہوگا اور دلچیپ بات چیت کا موقع ملے گا۔ بس اٹکار نہ کیجیے بھیر ہی جائے۔

گاوکون نے کہا: ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ہمیں تھہرنا ہی پڑے گا۔

میں نے کہا:اچھاتو پھرجیسی تھھاری خوثی۔

چنانچہ مسب پولیمار کس کے ساتھ اُن کے گھر گئے۔ اُن کے دونوں بھائی لاکسیاس (Lysias) اور
پوتھیڈیس (Euthydemus) ، کالسیڈ و نیا کا تھر لیی میکس ، پائین کا کارمینیڈس (Euthydemus) ، کالسیڈ و نیا کا تھر لیے میکس ، پائین کا کارمینیڈس (Aristonymus) کے صاحبزادے کلیو فون سب وہاں موجود تھے۔ پولیمار کس کے والد کیفیلس
ہے بھی ملاقات ہوئی۔ بہت دنوں بعد میں نے اُنھیں دیکھا تھا اس لیے بچھزیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ ایک
آ رام کری پرتشریف رکھتے تھے اور کسی قربانی کے اوا کرنے کے سلسلے میں سرکے چاروں طرف ایک بھولوں کا
ہار لپٹا ہوا تھا۔ اردگر دایک نیم بیضاوی دائرے میں بچھ کرسیاں پڑی تھیں جن پر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ نہایت
ہار لپٹا ہوا تھا۔ اردگر دایک نیم بیضاوی دائرے میں بچھ کرسیاں پڑی تھیں جن پر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ نہایت
ہار لپٹا ہوا تھا۔ اردگر دایک نیم بیضاوی دائرے میں بچھ کرسیاں پڑی تھیں جن پر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ نہایت

"آپ سے تو ملاقات کا موقع بہت ہی کم ملتا ہے۔ آپ تشریف نہیں لاتے۔ اگر میں چلئے بھرنے کے قابل ہوتا تو بجائے اس کے کہ آپ سے یہاں آنے کو کہوں خود ہی آ جایا کرتا۔ لیکن اب اس عمر میں کمزور کی اور بڑھا ہے کی وجہ سے میں تو شہر جانہیں سکتا۔ آپ ہی بھی بھی آ جایا کریں۔ ہاں، یہ آپ سے کہدوں کہ اگر چہ بدن کی لذتیں دن بدون کم ہوتی جارہی ہیں لیکن بات چیت کا مزہ اور لطف دن بدون بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے جھے امید ہے کہ آپ میری درخواست کورد نہ فرما میں گے اور اکثر فریب خانے کو تشریف آوری سے گزت بخشا کریں گے تا کہ اُن تو جو انوں کو آپ کی صحبت سے فیض یانے کا موقع مل سکے۔ ہمارے تعلقات تو ایسے کہ آنے ہیں کہ تکلف کی چنداں گئی لیش نہیں'۔

میں نے جواب دیا: میر بے بزدگوں سے گفتگوکا موقع ملناعین خوش نصیبی ہے۔ اُن کی مثال اُس مسافر کی ہے جو اُس راہ پر چل چکا ہے جس پر مجھ کوخو د چلنا ہے۔ میرا فرض ہے کہ اُن سے پوچھوں کر آپیراہ ہموارا در سہل ہے یا ناہموارا ور دشوار گزار آپ چونکہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جس کوشاعر منزل ہیری کر آپیراہ ہموارا ور سہل ہے یا ناہموارا ور دشوار گزار آپ ہونکہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جس کوشاعر منزل ہیری کے آستان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لیے یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہیے، کیا زندگی کی آخری منزلیں کر جی معلوم ہونے گئی ہیں؟ یا آپ اس منزل کی کیا خبر دیتے ہیں؟

کیفیلس نے کہا: میں آپ کواس معاملے میں اپنا ذاتی احساس بتا تا ہوں۔ یوں تو میرے ہم عمر

لوگ اکثر آپس میں ملتے رہتے ہیں۔ پُر انی مثل ہے'' کندہم جنس باہم جنس پرواز' ان صحبتوں میں لوگ عام طور پر اپناا پناؤ کھڑاروتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اب کھایا نہیں جاتا اور کوئی کہتا ہے کہ پیانہیں جاتا۔ کوئی گلتا ان شاب کی خزاں رسیدگی پر نوحہ خوان ہے اور کوئی جذباتِ عشق ومحبت کی پڑمردگی پر ماتم گسار۔ گزرے دنوں کی عادان کوستاتی ہے اور شاب کے بغیران کے نزدیک زندگی زندگی نزدگی ہی نہیں۔ بعض اپنے عزیزوں کی طعنہ ذنی کی یا دان کوستاتی ہے اور شاب کے بغیران کے نزدیک زندگی زندگی ہی نہیں۔ بعض اپنے عزیزوں کی طعنہ ذنی کی کے شاکی ہیں اور بڑھا پائی کوان تمام آفتوں کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک تو بیالزام غلط ہے کیونکہ اگر ضعفی اور بڑھا پائی ان تمام باتوں کا سب ہوتا تو پھر میں یا اکثر اور بوڑھ لوگ اُن سے کیسے بیچے رہتے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں ان سب بلاؤں سے محفوظ ہوں۔

جھے اکثر اس بوڑھے شاعر سونو کلس (Sophocles) کا قصہ یاد آ جا تا ہے کہ بڑھا ہے میں جب
کی نے اس سے بو چھا کہ کہنے اس عربیں بھی آپ کوعشق ومحبت بھاتی ہے اور اب بھی اس بارے میں آپ
کوموسات وہی ہیں جو بھی پہلے ہے تو اس نے کیا خوب جواب دیا تھا کہ خدا کا شکر ہے میں اب اس بلا سے
محفوظ ہوں اور اپنی آزادی پر اس قدر خوش ہوں جیسے کوئی ایک وحش اور بدمزاج آ قاسے چھٹکا را پانے پر ہوتا
ہے۔ یہ لفظ مجھے اکثریاو آتے ہیں اور میں اپنے لیے اضیں آج بھی اتناہی میچے خیال کرتا ہوں جتنا کہ وہ شاعر کی
زبان سے نکلتے وقت تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کرسکا کہ عمر کی زیاد تی کے ساتھ ساتھ سکون اور آزاد کی کا
احساس بڑھتا جاتا ہے، شہوائی جذبوں کا تسلط کم ہوجاتا ہے اور ہم ایک ہی نہیں بہت سے وحش آتا وک کی
اطاعت سے گلوخلاصی حاصل کر لیتے ہیں۔ بچ تو یوں ہے کہ تمام رہنے و ملال اور عزیز و ل کی شکا یوں کا سبب بس
اطاعت سے گلوخلاصی حاصل کر لیتے ہیں۔ بچ تو یوں ہے کہ تمام رہنے و ملال اور عزیز و ل کی شکا یوں کا سبب بس
ائی ہی ہے اور وہ خودان لوگوں کی عادتیں اور خصلتیں اور خودائن کی طبیعت نہ کہ بڑھا پا۔ جس شخص کی طبیعت
میں انبساط و سکون ہے اس کے لیے عمر کی زیاد تی کوئی بار نہیں لیکن جن طبیعتوں کی افتاد اس کے بر عس ہے ان

میں نہایت توجہ کے ساتھ بیساری تقریر شغار ہااوراس ارادے سے کہ بیسلہ جاری رہے۔ میں نے کہا: بے شک آ پ سیح فرماتے ہیں۔ لیکن میں سمحتا ہوں کہ آ پ اپنے ہم عمر لوگوں کو تو ان با توں سے قائل ذکر پاتے ہوں گے۔ کیونکہ غالبًا ان کے نزدیک آ پ پر جوعمر کی زیادتی گران نہیں گزرتی اس کا سبب آ پ کی فطرت اور طبیعت کی افتار نہیں بلکہ آ پ کی دولت ہے اور جرخص جانتا ہے کہ دولت سکون وراحت پیدا کرنے کا کیما تو کی وسیلہ ہوتی ہے۔

کیفیلس نے کہا: آپ کا خیال ٹھیک ہے۔ بے شک وہ لوگ قائل نہیں ہوتے اور بچ تو یہ ہے کہان کی بات میں بھی بچھ چائی ضرور ہے، لیکن اتی نہیں جتنی کہ وہ غلطی ہے بچھتے ہیں۔ میں ایے موقع پر ان لوگول کو وہی جواب دیتا ہول جو سیمسٹوکلس (Themistocles) نے ایک سیر لفی (Seriphian) کو دیا تھا۔ آپ نے تو غالبًا وہ قصہ سُنا ہوگا۔ سیر لفی اپنے نخاطب کو ملامت کر رہا تھا اور اس کی شہرت اور اس کی خوبیول کو ایتحنز کا باشندہ ہونے پر مجمول کرتا تھا نہ کہ خود اس کے ذاتی جو ہر پر تھیمسٹوکلس نے کیا خوب جواب دیا کہ ''بے شک باشندہ ہونے پر محمول کرتا تھا نہ کہ خود اس کے ذاتی جو ہر پر تھیمسٹوکلس نے کیا خوب جواب دیا کہ ''بے شک میں آپ کے ملک کا رہنے والا ہوتا تو بچھ پیشہرت نصیب نہ ہوتی ۔ لیکن آپ تو ایتھنٹر کے باشندے ہو کر بھی یہ امنیاز حاصل نہ کر پاتے''۔ اس قشم کا جواب میں اُن لوگوں کو دیتا ہوں جو غربت کی وجہ سے عمر کی زیادتی کے شاک ہیں۔ بلاشبہ مکن ہے کہ ایک مفلس اور نا دار شخص کو با وجو د نیک دلی بڑھا پاگر اں گزرے لیکن ساتھ ہی یہ بھی تو بیتین ہے کہ ایک مفلس اور نا دار شخص کو با وجو د نیک دلی بڑھا پاگر اں گزرے لیکن ساتھ ہی یہ بھی تو بیتین ہے کہ ایک بلطینت شخص کو تو دولت بھی دل کا سکون نہیں بخش کئی۔

کیفیلس کیا میں یہ بوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی ساری دولت خود آپ کی کمائی ہوئی ہے یا ورقے میں آپ کوئی تھی ؟

کیفیلس نے کہا: میری کمائی ہوئی! شاید آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کتنا حصہ میرا کمایا ہوا

ہے۔ دنیا کمانے کے معاطع میں میں اپنے دادا اور دالد کے بین بین ہوں۔ دادا مرحوم کو (جن کا میں ہم نام

ہوں) جس قدر جائیداد ملی تھی اُسے اُنھوں نے جیتے جی دوگنا بلکہ تکنا کر دیا تھالیکن والد مرحوم کے زمانے میں

اس کا بہت ساحصہ کم ہوگیا۔ چنا نچے میری موجودہ جائیداد سے بھی اُن کے زمانے میں پچھ کم رہ گئ تھی۔ میرے

لیے یہ اطمینان بہت ہے کہ میں اپنے دارثوں کے لیے اپنے دادا کی جائیداد کو بلا کم کیے بلکہ پچھ تھوڑے بہت

اضافے کے ساتھ چھوڑ جاؤں گا۔

میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ آپ مال ودولت کی طرف سے پچھ بے نیاز سے معلوم ہوتے ہیں اور یہ بات اکثر ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کو یہ چیزیں بلا ذاتی محنت اور کاوٹن کے ورثے میں مل جاتی ہیں۔ یوں تو افا دے کے خیال سے مال سے سے محبت نہیں ہوتی لیکن جولوگ ذاتی کوشش سے دولت پیدا کرتے ہیں انس سے پچھ مزید تعلق سا ہوجا تا ہے ، اور چونکہ یہ اُسے اپنی محنت کا پھل جانے ہیں اس لیے انھیں دولت سے ایس ہی الفت ہوجاتی ہے جیے شاعر کواپے شعر سے یا مال باپ کواپنی اولا دسے۔ خدا ایسے لوگوں کی صحبت سے بچائے رکھے ، ان بے چاروں کے پاس سوائے دولت کے گن گانے کے اور کوئی بات

کرنے کو ہوتی ہی نہیں۔

اس نے کہا: یہ تی ہے۔

ہاں، یہ تو ضرور سج ہے، گر میں ذراایک بات اور پوچیوں۔ یہ تو فرمایئے کہ آپ نے اپنی دولت سے سب سے بڑا فائدہ کیا حاصل کیا؟

اس نے کہا: پس آپ کو بتاؤں تو ضرور لیکن اکٹر لوگ میر ہے تول کو باور کرنے پر آ مادہ نیس ہوتے۔

خیر، سننے ۔ جب انسان زندگی کی دلچے پیال ختم کرنے کے بعد موت کے تریب ہوتا ہے تو طرح کو خیال

اور طرح طرح کے ڈر اُس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جن کا موں کے کرتے وقت اس کو کی فتم کا خیال بھی

نہ ہوا تھا، اب اُن پر مواخذہ کا خوف اُس کو ستا تا ہے۔ عقبی اور آخرت کی روایتی، جو اب تک محض افسانہ

معلوم ہوتی تھیں، اب اُن کے بچ ہونے کا امکان اس کو پریشان کرتا ہے اور یا تو بڑھا ہے کی کمزور کی وجہ سے

معلوم ہوتی تھیں، اب اُن کے بچ ہونے کا امکان اس کو پریشان کرتا ہے اور یا تو بڑھا ہے کی کمزور کی کی وجہ سے

یا اُس دوسرے عالم سے دم بدم قریب ہونے کے سب سے بیہ خیال دن بددن زیادہ زور کی رہے جاتے ہیں۔

اس کی روح پرخوفناک شبہات چھا جاتے ہیں اور بالاً خروہ اپنے انسال کی نیکی اور بدی کا جائزہ لیمنا ٹروئ کرتا

تاریک شکل میں چیش کرتی ہے اور دو ڈر کے مارے بچوں کی طرح نیند میں جو تک چوتک پڑتا ہے۔ لیکن اگروہ

اپٹر کر (Pindar) نے کیا خوب کہا ہے:

"آ ساوراً میدان لوگوں کی روحوں کی پرورش کرتی ہے جوعدل اور پاکی کی زندگی بسر
کرتے ہیں۔ بیان کی شریکِ راہ ہوتی ہے اور ایا م پیری میں مونسہ کہان نواز کا کام
کرتی ہے۔انسان کی بے چین اور پریشان روح کوسکون بخشنے کے لیے اس سے تو ی
اورکون کی طافت ہے'۔

اس کے بیالفاظ کتنے قابل تعریف ہیں۔ ہر شخص کے لیے تو نہیں لیکن ایک نیک خصلت انسان ،
کے لیے دولت کی بیسب سے بڑی برکت ہے کہ اُسے ارادے سے یا بے ارادہ جعل اور فریب ہے محفوظ رکھتی ہے اور جب وہ دوسری وُنیا کا سفر شروع کرتا ہے تو اُس کی رُوح ان خیالوں سے پریشان نہیں ہوتی کہ اس کی گردن پرکسی کے قرض کا بوجھ ہے یا کمی دیوتا کی قربانی اداکرنے ہے رہ گئی ہے۔ دولت اس سکونِ قلب کے گردن پرکسی کے قرض کا بوجھ ہے یا کمی دیوتا کی قربانی اداکرنے ہے رہ گئی ہے۔ دولت اس سکونِ قلب کے

ماصل کرنے میں بڑی حد تک مدد کرتی ہے اور اگر مقابلہ کیا جائے تو میرے نز دیک دولت کا بیفائدہ ( کہاس ہے انسان کوعدل کرنے میں مدد ملتی ہے) دوسرے فائدوں ہے کہیں زیادہ وقعے ہے۔

میں نے جواب دیا: بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کیفیلس لیکن آپ نے اس تقریر میں عدل کا جوذکر

کیااس سے کیا مطلب ہے؟ کیا اس کی منشا صرف کی بولنا اور قرض اوا کر دینا ہے اور بس؟ اور کیا اس تعریف

میں مستثنیات نہیں؟ مثلاً فرض کیجے کی دوست نے بہ ثبات عقل و ہوش میرے پاس پچھ ہتھیار امانت

رکھوائے۔ پچھ عرصے بعد اس بے چارے کا دماغ خراب ہو گیا اور اس حالت میں اس نے مجھ سے یہ تھیار

واپس مانگے۔ کیا میرا فرض ہے کہ میں بیامانت واپس کردوں؟ غالباً کوئی نہ کے گا کہ میں ایسا کروں اور اگر میں

کروں تو شاید کوئی شخص اسے ٹھیک نہیں سمجھے گا اور نہ شاید کوئی ہیے گا کہ ایسی حالت میں اس آ دمی سے ہمیشہ کے

ہولا جائے۔

اس نے کہا: آپ بجافر ماتے ہیں۔

میں نے کہا: یعنی سے بولنااور قرض ادا کرناعدل کی تعریف نہوئی۔

پولیمارکس نے بات کاٹ کرکہا: کیوں؟ سقراط! اگر آپ سیمونیڈس (Simonides) کی بات مانیں تو پھرتو یہی صحیح تعریف ہے۔

کیفیلس نے کہا: میں نے ذرا قربانی کا انظام کرنا ہے اس لیے مجھے تواب اجازت دیجے۔ بحث کاسلسلہ یولیمارکس اوران کے ساتھیوں کے ہاتھ میں چھوڑے جاتا ہوں۔

میں نے کہا: ہاں کیوں نہیں، بیت تو پولیمار کس کوور نے میں بھی پہنچاہے۔

كيفيلس نے جواب ديا: جي بال، يقينا اور يہ كه كرمسكراتے ہوئے قربانی كى رسم اواكرنے چلے

28

میں نے پولیمارکس سے کہا: اس بحث کے وارث آپ تھر چکے تو اچھا فرمائے ۔آپ کے میں نیڈس صاحب کیا فرماتے ہیں اور آپ کی رائے میں ٹھیک کہتے ہیں وہ؟

اس نے کہا: بقول اس کے ادائے قرض یا واجب الا داچیزوں کی داپسی عدل ہے اور میری رائے میں اس کا یہ قول سجے ہے۔

میں نے کہا: سیمونیوس جیسے فہیم اور دانشمند هخص کی رائے سے اختلاف کرنامیرے لیے ہل نہیں ہے

لین کیا کروں میں اس کا اصلی مفہوم نہیں سمجھ پایا۔ شاید آپ سمجھ گئے ہوں۔ کیونکہ بیتو ظاہر ہے کہ جیسے ہم ابھی کہ چکے ہیں اس کے نز دیک بھی بیتو ہرگز مناسب نہ ہوگا کہ د ماغ خراب ہونے کی صورت میں ہتھیا روں کی امانت کی شخص کو واپس کی جائے لیکن اس ہے بھی کوئی انکارنہیں کرسکتا کہ امانت واجب الا واہوتی ہے۔ امانت کی جائے لیکن اس ہے بھی کوئی انکارنہیں کرسکتا کہ امانت واجب الا واہوتی ہے۔ بولیمار کس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: تو اگر امانت رکھنے والے کا دماغ صحیح حالت میں نہ ہوتو مجھ پرامانت کا واپس کرنا واجب نہیں؟

پولیمارکس نے کہا: ہر گزنہیں۔

میں نے کہا: کیا سیمونیڈس نے اپنی تعریف میں بیمثال شامل نہیں کی تھی اور وہ جو قرض اوا کرنے کو عدل ہے تعبیر کرتا ہے تو اُس کامفہوم کچھاور ہے؟

ہولیمارکس نے کہا: بے شک اور ہے، کیونکہ اس کے نزویک دوست کا فرض ہے کہ دوست کے ، ساتھ ہمیشہ نیکی کرے اور بدی ہے بازرہے۔

میں نے کہا:تمھاری رائے میں اگر میرے پاس کی دوست کے زروجوا ہرامانت رکھے ہوں اوران کی واپسی ہے اُس دوست کو نقصان چہنچنے کا اندیشہ ہوتو ایسی صورت میں اس امانت کا واپس کریا اوائے قرض نہیں ہے۔غالباً آپ کے خیال میں سیمونیڈس کا یہی مطلب ہے؟

يوليماركس في كها:جي بال-

میں نے کہا: پھر کیا دشمنوں کوان کی واجب الا داچیز واپس دین جاہیے یانہیں؟

اس نے کہا: بے شک واپس کر دین جاہیے۔لیکن میرے خیال میں دشمن کے لیے تو بُرائی ہی واجب الادا ( یعنی مناسبِ حال ) ہے۔

میں نے کہا: گویا سیمونیڈس نے شاعروں کی طرح عدل کی تعریف اوراس کی ہیئت صاف لفظوں میں بیان نہیں کی بلکہ اُسے ایک چیستاں اور مُعمّا بنا دیا۔ کیونکہ اس کا مطلب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کووہ چیز دگی جائے جواس کے لیے مناسب ہے اور اس مناسب شے کا نام اس نے واجب الا دا چیزیا قرض رکھا ہے۔

پولیمارس نے کہا: غالباس کا مطلب یہی ہے جو آپ فرماتے ہیں۔

میں نے جواب دیا: لاریب لیکن اگر اُس سے کوئی میہ پوچھتا کہ فنِ طب کون می مناسب چیز دیتا ہےاور کے دنتا ہے تو وہ کیا جواب دیتا ؟

پولیمارس نے کہا: اس کا جواب یقیناً یہ ہوتا کہ فن طب آ دمی کے بدن کو دوا کیں اور غذا کیں

ديتائ-

میں نے کہا: اور فن طباخی کیا دیتا ہے اور کے؟ اس نے کہا: کھانے کومزہ۔

میں نے یو چھا: تو پھرعدل کیا دیتاہےاور کے دیتاہے؟

اس نے کہا: اگرائ تمثیل کے مطابق جواب دیا جائے تو عدل اس فن کا نام ہے جو دوستوں کو بھلائی (اور فائدہ) اور شمنوں کو بُرائی (اور نقصان) دیتا ہے۔

میں نے پوچھا: اچھاتو عدل سے سمونیڈس کا بیمطلب ہے؟

اس نے کہا: میں تو یہی سجھتا ہوں۔

میں نے کہا: بیاری کی حالت میں کون شخص دوستوں کوفائدہ اور دشمنوں کونقصان پہنچاسکتا ہے؟ اس نے کہا: طبیب۔

میں نے کہا: اور اگر سمندر کے سفر میں کی خطرے کا سامنا ہوتو کون؟

أس نے كہا: ناخُدا۔

میں نے کہا: ہاں تو اعمال کی وہ کون کا تتم ہے جس میں ایک عاول اور منصف شخص اپنے وشمنوں کو ضرراور دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے قابل ہوتا ہے۔

اس نے کہا: پہلے سے جنگ کرنے میں اور دوسرے سے دوئی کے رشتے قائم کرنے میں۔ میں نے کہا: اچھاذ رایہ بھی بتادیجیے کہ تندری میں تو طبیب کی ضرورت نہیں ہوتی ؟ بریں ہونیں

اس نے کہا: جی نہیں۔

میں نے کہا: اورا گرسمندر کاسفر در پیش نہ ہوتو نا خدا کی ضرورت نہیں پڑتی۔

اس نے کہا: نہیں۔

میں نے کہا: اس طرح زمانة امن میں عدل وانصاف کی کوئی ضرورت نہ ہوگی؟

اس نے کہا: میں تو ہرگز ایسانہیں مجھنا۔

میں نے کہا: تو کیا تمھاری رائے میں عدل اور انصاف، جنگ اور امن دونوں حالتوں میں

يكسالكارآ مدے-

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: جیسے امن کے زمانے میں غلیفراہم کرنے کے لیے کھیتی کا کام؟

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: یا بوتے فراہم کرنے کے لیے موجی کا کام۔

اس نے کہا: جی۔

میں نے کہا: ای طرح یہ بتائے کہ امن کے زمانے میں عدل کی ضرورت کس چیز کی فراہمی کے

لے پرتی ہے؟

اس نے کہا: معاہدوں کی ترتیب اور بھیل کے لیے۔

میں نے کہا: معاہدوں سے عالبًا آپ کا مطلب کاروبار کی شراکت ہے۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: لیکن فرض سیجیے شطر نج کھیلنے میں آپ کو کی شریک کی ضرورت ہوتو اس کھیل کا ماہر آپ

ے لیے زیادہ مفید ہوگایا ایک عادل اور منصف شخص۔

اس نے کہا: یقیناً اس کھیل کا ماہر زیادہ مفید ہوگا۔

میں نے کہا: اور اگر مکان بنانے کے سلسلہ میں میضرورت ہوتو معمارزیا دہ کارآ مدہوگایا ایک عادل

اورمنصف آ دمي؟

اس نے کہا: معمارزیا دہ مفید ہوگا۔

میں نے کہا: جیسے ان تمام معاملوں میں ان مختلف کا موں کا ماہر زیادہ مفید ہوتا ہے، ویسے ہی ہیہ فرمائے کہ عادل شخص کی شرکت کس خاص معاملے میں زیادہ کارآ مداور مفید ثابت ہوگی؟

اس نے کہا: روپیاور مال کے لین دین کے معاملے میں۔

میں نے کہا جیجے لیکن جب روپے کواستعال کرنے کا معاملہ ہوتو غالبًا ایسے شخص کی شرکت کے ہوایسی

مفیرنہیں ہوگ ۔ کیونکہ مثلاً اگرایک گھوڑے کی خریدنے یا پیچے کا مسئلہ در پیش ہوتو ایسی صورت میں کس کا مشورہ زیادہ مفید ہوگا ایک عادل شخص کا یا ایک ایسے آ دمی کا جو گھوڑوں کی پیچان میں اچھی مہارت رکھتا ہو؟ شایدای دوسرے آ دمی کا ہوگا!

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: اورا گرکوئی جہازخر بدنا ہوتو غالبًا ایک ملاح یا جہاز ران زیادہ مفید ہوگا۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: تو پھرسونے جاندی کاوہ کون سااستعال ہے جس میں ایک عادل مخص زیادہ مفید ثابت

بوگا <u>.</u>

اس نے کہا: جب آپ کواپناروپیدیا مال حفاظت کے ساتھ رکھوانا ہو۔

میں نے کہا: یعنی آپ کے خیال میں اس وقت جب روپیہ بے کار پڑا ہے اور کام میں نہ آئے۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: ہاں تو یوں نہ کہیے کہ عدل اُس وقت کار آ مدہوتا ہے جب مال کو بے کارر کھنا ہو۔

اس نے کہا:اور کیا، نتیجہ تو یہی نکاتا ہے۔

میں نے کہا: اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر آپ ایک باغبانی کے کسی اوز ارکو حفاظت سے مگر بے کار رکھوا نا چاہتے ہیں ، اس وقت تو عدل کی ضرورت ہوگی اور اگر اسے کام میں لانے کا خیال ہوتو ایسی حالت میں باغبانی کافن زیادہ مفیداور کار آ مدہوگا۔

اس نے کہا: ظاہرہ۔

میں نے کہا: ای طرح اگراپ ایک تلواریا ایک رباب کو بے کارر کھنا جا ہیں، اس وقت تو عدل مفید ہے در نہ سپر گری یا موسیقی کے فن۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: گویاعدل اس وقت مفید ہوتا ہے جب چیزیں بے کار ہوں اور اگران چیزوں کو کار آمد

بنایا جائے توبیہ بے کارہوجا تاہے۔

اس نے کہا: اور کیا!

میں نے کہا: پھرعدل تو بچھالی کار آمداور مفید چیز نہ ہوئی ، لیکن ہاں ایک اور بات سُنے ۔ اگر کوئی شخص مکا بازی کے مقابلے میں یا اور کسی لڑائی میں اپنے حریف پراچھا وار کرسکتا ہے تو غالبًا وہ واربچانے کی قابلیت بھی اچھی طرح رکھتا ہوگا؟

اس نے کہا: بلاشیہ۔

میں نے کہا: اور جواشخاص بیار یوں سے محفوظ رہنے اور اُن کا علاج کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں وہی بیاریاں پھیلانے کی بھی پوری قابلیت رکھتے ہول گے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا جو چوری پھیے ہے وہمن کے گھروں پر حملہ کر سکے وہ اپنے گھر کی بخو بی حفاظت بھی کر

سکتاہ۔

اس نے کہا: ہاں۔

میں نے کہا: یعنی کی چیز کا چھا محافظ اُس کا شاطر چور بھی ہوتا ہے!

اس فے کہا: جی ہاں اور کیا؟

میں نے کہا: یعنی جو شخص مال کا اچھا محافظ ہوسکتا ہے اُس میں مال پُڑانے کی بھی صلاحیت ہوتی

-4

اس نے کہا: نتیجہ تو یمی نکلتا ہے۔

میں نے کہا: تواس تمام گفتگو کا ماحصل بیر نکلا کہ عادل شخص ایک قتم کا چور ہوتا ہے! غالبًا آپ نے بیہ سبق ہومر (Homer) سے سیکھا ہے کہ وہ اپنے ایک ممدوح اوڈ یسیئس (Odysseus) کے نانا آٹولیس (Autolycus) کی تعریف کرتے ہوئے فخریہ بیان کرتا ہے کہ:

'' وہ چوری اور دروغ حلفی میں اپنے تما ہم جنسوں میں بےمثل تھا''۔

معلوم ہوتا ہے کہ ہومراور سیمونیڈس کی طرح آپ کی رائے میں بھی عدل ایک طرح کا چوری کافن ہے۔البتہ اس کا مقصد آپ صاحبوں کے نزدیک دوستوں کو نفع اور دشمنوں کو ضرر پہنچانا ہے۔ کیوں آپ یہی تو کہدرہے ہیں نا؟

بولیمارس نے کہا: نہیں میرا ہرگز بدمطلب نہیں۔ ندمعلوم باتوں باتوں میں میں کیا کہد گیا۔

بہر حال میں ابھی تک اپنی پہلی تعریف پر قائم ہوں کہ دوست کی مدد کر نااور دشمن کو ضرر پہنچا ناعد ل ہے۔ میں نے کہا: لیکن بیرتو فرمایئے کہ دوست اور دشمن آپ کے کہتے ہیں؟ آیا وہ لوگ مقصود ہیں جو نی الحقیقت دوست یا دشمن ہیں یا وہ جو بظاہرا ہے لگتے ہیں؟

اس نے کہا: ایک انسان سے یقیناً بیتو قع کی جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے مانوس ہو جواس کے زریک نیک ہیں اوران سےنفرت کرمے جنھیں وہ پُراسمجھتا ہے۔

میں نے کہا: لیکن کیا لوگ نیک اور بدکی تمیز میں اکثر غلطی نہیں کرتے؟ بہت ہے آ دمی جوحقیقتاً پُرے ہیں دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کے برعکس اکثر اجھے لوگوں پربدی کا گمان ہوتا ہے۔

اس نے کہا:اس میں کیا شک ہے؟

میں نے کہا: الی صورت میں اکثر ایسا ہوگا کہ نیک لوگ ایک شخص کے دشمن اور بدلوگ اس کے

دوست ہول۔

اس نے کہا: جی ہاں! درست ہے۔

میں نے کہا: کیا ایس حالت میں بُر ہے لوگوں کے ساتھ نیکی اور نیک افراد سے بدی کرنا جائز ہے۔ یو لیمار کس نے کہا: ہاں بظاہرتو یہی معلوم ہوتا ہے۔

میں نے کہا:لیکن نیک لوگ تو عادل ہوتے ہیں اور کوئی غیر منصفانہ بات نہیں کرتے۔

بولیمارس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: تو آپ کی رائے میں اُن لوگوں کو ضرر پہنچا نا جا ئز ہے جو غلطی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ پولیمار کس نے کہا: نہیں نہیں سقراط، پیر خیال تو اُصول اخلاق کے بالکل منافی ہے۔

میں نے کہا: شاید آپ کا مطلب سے کہ عاول کے ساتھ نیکی اور ظالم کے ساتھ بدی کی جائے۔

اس نے کہا: جی ہاں بیزیادہ مناسب ہے۔

میں نے کہا: لیکن ذرااس کے نتائج پر بھی غور کیجے۔ اکثر لوگ انسانی فطرت سے ناوا تفیت کے باعث ایسے آ دمیوں کو دوست رکھتے ہیں جوحقیقت میں کرے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں ان لوگوں چاہیے کہا ہے دوستوں کو ضرر پہنچا کیں۔ اس طرح اکثر نیک لوگوں سے دشمنی بھی ہوتی ہے تو کیا اُنھیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اگر آپ کا جواب اثبات میں ہے تو آپ کو یا سیمونیڈس کی تعریف کی

مخالفت كرتے ہیں۔

ہ پولیمار کس نے کہا: آپ صحیح فرماتے ہیں۔لیکن گفتگو کی ابتدا میں ہم سے ایک غلطی دوست اور دعمن کے معنی بیان کرنے میں ہوگئی ہے۔مناسب ہے کہ اُسے ٹھیک کرلیا جائے۔

میں نے کہا غلطی کیاہ، پولیمارکس؟

پولیمارکس نے کہا: ہم نے دوست سے مراد وہ مخص لیا تھا جو بظاہر ہمارے نز دیک نیک معلوم

-97597

میں نے کہا:اوراب آپ اس غلطی کوٹھیک کس طرح کرنا جائے ہیں، پولیمار کس؟ پولیمار کس نے کہا: میرے خیال میں دوست وہ شخص ہے جو دیکھنے میں ہی نہیں بلکہ بچ مج نیک ہواورا گروہ بچ مجے نیک نہیں تو وہ حقیق نہیں بلکہ ظاہری دوست ہے اور دشمن کے بارے میں بھی یوں ہی قیاس کے لیجہ

میں نے کہا: گویا آپ کے زدیک صرف نیک لوگ ہمارے دوست اور بدہمارے دخمن ہیں۔ پولیمار کس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اوراب آپ بیفر مانے کے بجائے کہ عدل کے معنی دوستوں سے نیکی اور دشمنوں سے بدی کرنا ہیں، بیزمیم کرنا چاہتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ بشرطیکہ وہ نیک ہوں، بھلائی کی جائے اور دشمنوں ہے، بشرطیکہ وہ مُرے ہوں، مُرائی۔

> پولیمار کس نے کہا: جی ہاں۔ یہی سیح معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا: کیاعا دل شخص کسی کونقصان بھی پہنچا سکتا ہے!

پولیمار کس نے کہا: بے شک۔اس کا فرض ہے کہ ان دشمنوں کو جو بچے گئے کے ہیں ضرر پہنچائے۔ میں نے کہا: اچھاایک بات اور بتا ہے۔اگر کوئی گھوڑازخی ہوجائے تو وہ ترتی کرے گا یا تنزل؟ پولیمار کس نے کہا: ظاہرہے تنزل کرے گا۔

میں نے کہا: اپنی مخصوص صفتوں میں تنزل کرے گایا کی دوسرے اعتبارے؟ پولیمارکس نے کہا: اپنی مخصوص صفتوں میں تنزل کرے گا۔

میں نے کہا:ای طرح ایک کتا مجروح ہونے کے بعدا پی خاص صفتوں میں تنزل کرے گا۔

يوليماركس في كها: جي بال-

میں نے کہا: اس طرح اگر کوئی انسان مجروح ہویا اُسے ضرر پہنچایا جائے تو وہ ان صفتوں میں تنزل

کرے گاجوانیان کے ساتھ مخصوص ہیں۔

يوليماركس في كها: بي شك-

میں نے کہا: اور کیاانسان کی پیخصوصی صفت عدل نہیں ہے؟

يوليماركس في كها: يقيناب-

میں نے کہا: گریہ تو فرمایے کہ کوئی موسیقی کا ماہراپنے فن سے دوسرے لوگوں کی طبیعتوں کو

غیرموزوں بناسکتاہے۔

بولیمارس نے کہا: یہ کسے مکن ہے؟

میں نے کہا: اس طرح ایک شہوار دوسر ہاوگوں کو ٹر اسوار نہیں بناسکتا۔

يوليماركس في كها: بركزنبيس-

میں نے کہا: پھر کیا ایک عادل مخص اپنے عدل کی وجہ سے دوسروں کوغیر منصف اور ظالم یا ایک نیک

مخص این نیکی کے ذریعے دوسروں کو یُر ابناسکتا ہے؟

بوليماركس في كها: يقينانبيس-

میں نے کہا:اور کیا؟ میرے خیال میں توبہ بات اتن ہی ناممکن ہے جتنی بیر کہ گری سے سردی پیدا ہو۔

بوليماركس نے كہا: بے شك۔

. میں نے کہا: یا خشکی سے تری۔

بوليماركس في كها: بي بال-

میں نے کہا: توبیطے ہوا کہ نیک آ دمی کی کونقصال نہیں پہنچا تا۔

یولیمارس نے کہا: ہرگزنہیں۔

میں نے کہا: اور نیک آ دی عادل ہوتا ہے؟

بولیمارس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: گویا درست ہویا کوئی اور، عادل شخص کا بیکام ہر گزنہیں کدأ سے ضرر پہنچائے بلکداس

کے برعکس بیرتو ظالم اور بے ایمان آ دمیوں کا کام ہے۔ پولیمار کس نے کہا: آپ کا خیال بالکل بجاہے۔

میں نے کہا: اب غور سیجے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ عدل قرض یا واجب الا واچیز ول کے اواکرنے کا نام ہے اور اس کے ساتھ بے تشریح بھی کرتا ہے کہ دوستوں کے لیے واجب الا داچیز نیکی ہے اور دشمنوں کے لیے بدی ، تو میں تو اے کوئی وانشمندی کی بات نہیں ما نتا اس لیے کہ بیہ تجی بات نہیں ہے اور مجھے بیا مید ہے کہ آ پ اس میں مجھ ہے متفق ہوں گے کیونکہ ہماری گفتگو نے طے کر دیا ہے کہ کی کو ضرر پہنچا نا عدل کا کا منہیں ہوسکتا \_ یو لیمارکس نے کہا: میں ضرور آ پ سے شفق ہوں \_

میں نے کہا: تو اب اگر کوئی شخص اس نامعقول قول کوسیمونیڈس ، بیاس (Bias) یا پیٹاکس (Pittacus) کی طرف منسوب کرے یا مشاہیر میں سے کسی اور کی طرف، تو ہمیں اس کی مخالفت اور تر دید کرنی چاہیے۔

پولیمارکس نے کہا: میں اس حقیقت کے انکشاف میں آپ سے بالکل متفق ہوں اور آپ کا ساتھ دینے پر بخوشی آ مادہ۔

> میں نے کہا: میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نزدیک بیکس کا قول ہے؟ پولیمار کس نے کہا: فرما ہے۔

میں نے کہا: میں سجھتا ہوں کہ ریکی متمول اور باثروت آ دمی کا قول ہے جے اپنی جاہ و دولت پر بہت نازتھا، مثلاً بیری اینڈر (Periander) یا پرڈیکاس(Perdiccas) یا زیریکس(Xerxes) یا تھیبا کے اسمینیاس (Ismenias the Theban)۔

پولیمارکس نے کہا: آپ فرماتے تو بچ ہیں۔ میں نے کہا: اچھاری تحریف تو غلط ثابت ہوئی۔ اب کہیے عدل کی صحیح تعریف کیا ہے؟ اثنائے گفتگو میں تھر لیی میکس بار بار ہماری بات کاٹ کر بولنا چاہتے تھے لیکن تمام حاضرین مجلس چونکہ ہماری گفتگو کا نتیجہ سُننا چاہتے تھے اس لیے اُنھیں دبا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب ہمارا یہ سلسلۂ کلام ختم ہوا اور تھوڑی دیر خاموثی رہی تو تھر لیم میکس چپ نہ رہ سکے اور اپنی تمام قوت مجتمع کر کے ہم پر حملہ شروع کر ہی دیا جسے کوئی جنگلی درندہ ہمیں نگل جانے کے لیے جھپٹا مارے اور اس شدومد سے کہ ہم تو سہم ہے گئے۔ بہت زورے چلا چلا کرفر مانے گئے: '' جناب والاستراط ، آپ سب پر آخریہ کیا تما قت سوار ہوگئی ہے ؟ گریج تو یہ ہے کہ آپ لوگ مِلی کشتی خوب لاتے ہیں۔ اگر آپ کو واقعی عدل اور انصاف کی ماہیت وریافت کرنا منظور ہے تو صرف جرح پر اکتفا نہ کیجے۔خود بھی تو کچھ فرمایئے۔ کسی کی بات کورد کردینا بہت آسان ہے ، کیکن خود پچھ کہنا مشکل سوال ہرکوئی کرسکتا ہے ، جواب وینا البتہ ہمل نہیں لیکن ہاں یہ پہلے ہی جا دوں کہ کہیں عدل کی کوئی ایسی چلتی ہوئی تعریف نہ کردیجے گا کہ کسی کی غرض ہے یا ایک چیز ہے واجب یا کار آ مدیا نافع یا مفید۔ میں ایسی گول با توں کوئیس ما نتا۔ میں تو بچی تلی اورصاف بات چا ہتا ہوں''۔

ان بزرگ نے بچھا سے زور سے تقریر کی کہ میری اوپر کی سانس اوپراور نیچے کی نیچے رہ گئی اورا گر آ تھیں نیجی نہ کرلیتا تو شاید بالکل جواب نہ دے سکتا مگر دیکھا کہ اُن کا غصہ تو بڑھتا ہی جا تا ہے تو میں نے مناسب خیال کیا کہ بچھ عرض کروں۔

میں نے کہا: تھر لی میس! استے ناراض نہ ہوں۔ ممکن ہے با تیں کرتے ہوئے جھے یا پولیدارک سے کوئی فلطی ہوگئی ہو، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کفلطی جان کرنہیں کی گئے۔ پچ فر ماسے اگر ہو دونوں اس وقت ایک سونے کے فلاے کا تلاثی میں مصرف ہوتے تو شاید آپ کو ہمارے مبلی کشتی لانے کا ممان نہ ہوتا۔ آپ غالبًا بھی بینہ خیال فر ماتے کہ ایک دوسرے کی خاطر بیلوگ اس فیتی کلاے کے حصول کے لیے دل وجان سے کوشاں نہیں۔ اگر بیر بچ ہوتو پھر آپ بیر شبہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم حق کی تلاش اور عدل کی ماہیت کے معلوم کرنے میں ایک دوسرے کی مروت سے دب جاتے ہیں۔ حالانکہ بیر چیز سونے کے بہت سے کمعلوم کرنے میں ایک دوسرے کی مروت سے دب جاتے ہیں۔ حالانکہ بیر چیز سونے کے بہت سے کون کو بیاں گئے گراں مابیکا کہیں پتانہیں گوری میں خوری کو تیار ہیں گئی کی کیا وجہ آپ کوئو ہم پر پوری محت میں کہا وہ جہ آپ کوئو ہم پر چار میکن کیا کریں اس کئے گراں مابیکا کہیں پتانہیں جانہ میں اس کے واقف ہوں۔ لیکن پھر بھی ہماری لاعلی پرخفا ہونے کی کیا وجہ آپ کوئو ہم پر بھاروں کو دوسرے کی کیا وجہ آپ کوئو ہم پر المدیں اور دیم کرنا جا ہے۔

تھریی میکس نے حقارت آمیز تبسم کے ساتھ جواب دیا: آپ نے کس قدر''سقراطیت'' فرمائی ہے۔واہ واہ۔ یہی آپ کامخصوص طرز طعن ہے۔ میں تو پہلے ہی سجھتا تھا کہ بید صفرت کسی سوال کا جواب نہ دیں گے۔ بلکہ طعن وتسنحریا کسی اور تدبیر سے اُس کوٹال جا کیں گے۔

میں نے جواب دیا: آپ تو برے دانشمند آ دی ہیں،فلفی بھی ہیں۔آپ تو خوب مجھ کے ہیں کہ

اگرایک شخص ہے پوچھاجائے کہ بارہ کا عدد کیا ظاہر کرتا ہے، اور ساتھ ہی اُسے منع کر دکیا جائے کہ بھائی ہیں نہ کہنا کہ بارہ چھکا دوگنا، چار کا نتین گنا، یا دو کا چھ گنا یا نتین کا چوگنا ہے تو بے چارہ لامحالہ کچھ جواب نہ دے سکے گا اور وہ آ پ سے پوچھ سکتا ہے کہ اگر آ پ کے سوال کا جواب اُنہی میں سے ایک ہوتو پھر میں کیا کروں؟ کیا بجائے صحیح جواب کے کوئی غلط بات کہدوں؟ ایسی صورت میں آپ کیا فرمائیں گے؟

اس نے کہا: آپ توایے یو چھرہے ہیں گویابید دونوں صورتیں ایک ی ہیں۔

میں نے جواب دیا: کیا اس میں بھی کوئی شہہے؟ اور اگر بفرض محال میں تشکیم بھی کرلوں کہ ہے کیانیت حقیقی نہیں بلکہ صرف ظاہری ہے تو بھی کیا یہ ہے جابات نہیں کہ آپ ایک شخص کو اپنے اصلی خیالات کے اظہار سے منع کرتے ہیں۔

تھریی میکس نے کہا: کہیے تو، آخرآ پ کاارادہ کیا ہے؟ شاید جناب ان ہی منع کیے ہوئے جوابات میں سے کوئی جواب دینا جاہتے ہیں!

میں نے کہا: کیا عجب ہے! ممکن ہے غور کرنے کے بعد میں ایسا ہی کروں۔ تھر لیی میکس نے کہا: اورا گرمیں ان سب ہے بہتر جواب پیش کردوں تو پھر آپ کی کیا سز ا ہوگی؟ میں نے کہا: سز ا؟ میری سز ایا جزاوہی ہوگی جو ہر جامل بے علم آ دی کی ہوتی ہے یعن عقل مندوں مسبق لینا۔

تقریی میکس نے کہا: خوب ۔ اور پچھ جر ماندندولوائے گا۔

میں نے کہا: اگرمیرے پاس روپیہ ہوتا تو میں اس کے لیے بھی تیارتھا۔

گلوکون نے کہا،سقراط! آپُ روپے پیسے کا خیال نہ کریں اور تقریبی میکس کو بھی روپے پیسے کی فکر نہیں کرنی جاہے۔سقراط کی طرف سے ہم لوگ روپے ادا کریں گے۔

تھریی منکس نے جواب دیا: مگرصاحب، بیر حفرت تو وہی حرکت کریں گے جو ہمیشہ کیا کرتے ہیں،خود جواب دیں گے نہیں اور دوسرے کے جواب کو کی نہ کی طرح رد کردیں گے۔

میں نے کہا: عزیز من! آپ کیا فرماتے ہیں؟ دہ غریب کیا جواب دے جوادّ ل تو بچھ جا نتانہیں اور ساتھ ہی اپنے جہل کا احساس بھی رکھتا ہے اور فرض بیجے وہ بچھ کہنا بھی چاہتو آپ جیسا قابل شخص اُ سے منع کرتا ہے۔ اس لیے مناسب تو یہی ہے کہ وہ شخص جواب دے جواس معاملے میں علم کا مدی ہے اور اپنا خیال ظاہر کرنے میں آزاد بھی ہے۔ مجھ پراورسب حاضرین پر آپ کی بڑی مہر بانی ہوگ اگر آپ عدل کی کوئی تعریف پیش کریں۔

گلوکون اوردوسرے حاضرین نے بھی اس درخواست میں میری ہم نوائی کی ۔ تھر لیم میکس چونکہ برعم خود بہت عمدہ تعریف پیش کرنے والے تھاس لیے دراصل اظہارِ خیال کے لیے تیار ہی بیٹھے تھالیک فاہرداری کے لیے تیکن فاہرداری کے لیے تکلفا مجھ سے اصرار کرتے رہے۔ لیکن بالآخر جواب دینے پر آ مادہ ہوگئے۔ اس نے کہا حضرت سقراط کی تقلمندی تو ملاحظہ بیجے کہ خود تو بچھ بتاتے نہیں ، دوسروں ہی سے بچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھرشکریہ تک ادائیس کرتے۔

میں نے جواب دیا: مجھے اس سے ہرگز انکار نہیں کہ میں ہمیشہ دوسروں سے پھھ نہ بھھ سکھتا ہوں
لکن بہ سراسر غلط ہے کہ میں دوسروں کااحسان نہیں مانتا۔ ہاں چونکہ میرے پاس مال اور دولت نہیں ہے اس
لیے صرف مدح اور تعریف اور اظہارِ تشکر پر بس کرتا ہوں اور دور کیوں جاسے میرے بیان کی تقد لی تو ابھی
ہوئی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نہایت قابلیت کے ساتھ اپنا جواب پیش کرنے والے بیں اور پھر دیکھ
لیجے گا کہ بیں جس طرح ہرقا بل شخص کی تعریف کرتا ہوں آپ کوداود سے میں بھی ذراکوتا ہی نہ کروں گا۔

اس نے کہا: اچھا تو لیجے، سُنے ۔عدل قوی فریق کے فائدے اور منافع اور اُس کے اغراض کی پابندی کا نام ہے۔میرے نزدیک بس بھی عدل کی تعریف ہے ۔۔۔۔۔۔ہاں کچھ فرمائے نا، اب داد و یجے، تعریف سیجے مگر آپ کیول ایسا کرنے گئے۔

میں نے جواب دیا: ذرائفہریئے۔ میں پہلے بچھ تو لوں۔ آخر آپ کامفہوم کیا ہے۔ یہ معنی تو غالبًا ہوں گئیس نے جواب دیا: ذرائفہریئے۔ میں پہلے بچھ تو لوں۔ آخر آپ کامفہوم کیا ہے۔ یہ معنی تو غالبًا ہوں گئیس کہ چونکہ پنگر اٹیا کا پولیڈیمس (Polydamas, the Pancratiast) ہم میں سب سے زیادہ مضبوط اور تو ی ہے اور اپنی جسمانی قوت میں اضافے کے لیے گائے کا گوشت بکٹرت کھا تا ہے اس لیے ہمارے لیے بھی گائے کا گوشت کھا نا مناسب ہے۔

تھریی میکس نے کہا: آپ بھی عجیب آ دمی ہیں۔الفاظے آپ ہمیشہ وہی معنی لیتے ہیں جس سے دوسر نے ریق کی دلیل کمزور ہوجائے۔

میں نے کہا: آپ کا پی خیال بالکل غلط ہے۔ میں تو بس آپ کا اصلی مفہوم مجھنا چاہتا ہوں۔مہر بانی فر ما کرا پنا مطلب ذراصا ف لفظوں میں بیان کردیجیے۔ تھریں میس نے کہا: بہت اچھا۔ آپ بیاتو جانتے ہی ہوں گے کہ نظام حکومت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں ،کہیں شخص حکومت ہوتی ہے کہیں طبقہ امراحکومت کرتا ہے اور کہیں جمہور کی حکمرانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا: جی ہاں، میں جانتا ہوں۔

تحریم میس نے کہا: اور آپ غالبًا یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہرریاست میں حکومت ہی قوی فریق اور بالا دست طاقت ہوتی ہے۔

مِن نے کہا: یقینا۔

تقریم میس نے کہا: حکومت کا یہی نظام خواہ شخصی ہو، امارتی ہویا جمہوری اپ مختلف اغراض کا خیال رکھ کرآ کین وقوا نین بنا تا ہے اور ان ہی توانین کے ذریعے جوریاست کی اغراض کے پابند ہوتے ہیں اپنی رعایا میں عدل اور انصاف قائم رکھتا ہے۔ ان توانین کی نافر مانی کرنے والوں کو غیر منصف یا ظالم نصور کر کے سرزادی جاتی ہے۔ چنانچے تمام ریاستوں میں عدل کا ایک ہی اُصول ہے یعنی حکومت کی اغراض کا اتباع، اور چونکہ حکومت اور توت میں چولی دامن کا ساتھ ہے اس لیے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اغراض کا یاس کرنا ہیں۔

میں نے کہا: میں آپ کامفہوم بھے گیا ہوں اور اب ویکھنا یہ ہے کہ جناب کا ارشاد صحیح ہے یا غلط کیکن ہاں، یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ گفتگو کے شروع میں آپ نے مجھے نے فرمایا تھا کہ عدل کوکسی کی''غرض'' سے تعبیر نہ کرنا اور اب آپ خوداُ ہے تو کی فریق کے'' اغراض'' کے مرادف قرار دیتے ہیں۔

اس نے کہا: میں نے اس لفظ کے ساتھ جواضافہ کیا ہے کیا وہ آپ کے نز دیک پچھا ہمیت نہیں رکھتا؟

میں نے کہا: خیر، اہم ہو یا غیراہم۔ بیتو محض برسیلِ تذکرہ تھا۔اب تو سوال بیہ ہے کہ جناب کا ارشاد سجے ہے یانہیں۔آپ کے خیال میں عدل عبارت ہے قوی فریق کے اغراض کی پابندی ہے، میں اس خیال کامویڈ بیس ہوں۔اس لیے آئے ذراتحقیق کریں۔

تحریم میس نے کہا: بہت اچھا،ضرور سیجے۔

میں نے کہا: عدل وانساف کا بینقاضا ہے یانہیں کررعایابالا دست حکام کی اطاعت کرے۔ تھریجی میکس نے کہا: بلاشہہے۔ میں نے کہا: مگر کیا حکام بالکل معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کی غلطی کا ارتکاب ہو ہی نہیں سکتا؟ تھریسی میکس نے کہا: نہیں کیوں نہیں۔ یقینان سے خطا کا اختال ہے۔

میں نے کہا: تو قوانین کے نفاذ میں بھی ان ہے بھی نہ بھی ضرور غلطی ہوگی۔

تقریبی میس نے کہا: جی ہاں، اس میں کوئی شکنہیں۔

میں نے کہا: اگر حکومت نے ٹھیک قانون نافذ کیے تو وہ ضروران کے اغراض میں مدددیں گے لیکن اگر اس میں غلطی ہوئی توان قوانین کا حکومت کے اغراض کے منافی ہونا بھی ممکن ہے۔

تقریم سیس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اور بیآ پ فرمائی چکے ہیں کہ عدل کا تقاضا ہے کہ رعایا حکومت کے تو انین کی پابندی

25

تقریم سیس نے کہا: بلاشبہ

میں نے کہا: یعنی عدل ہمیشہ تو ی فریق کے اغراض کے مرادف نہیں بلکہ بھی اس کے برعکس بھی ہو

سكتاب؟

اس نے کہا یہ پاکیا کہدرے ہیں؟

میراخیال ہے کہ کیار ہاہوں! آپ ہی کا کہا دُہرار ہاہوں۔ ذرا پھرسوج کیجے کیا آپ نے بینیں سلیم کیا کہ بعض اوقات ممکن ہے کہ حکومت غلطی ہے اپنے اغراض کے منافی قانون جاری کردے اور آپ نے یہ بھی سلیم کیا ہے کہ عدل کا بیر تقاضا ہے کہ رعایا کو حکومت کے ہر حکم کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ فرمائے۔ یہ دونوں با تیں آپ سلیم کرتے ہیں یانہیں؟

تقرييم ميس في كها: جي بال كرتا مول-

میں نے کہا: اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ ہے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر توانین کے نفاذ میں حکومت سے خطا ہو جائے توالی حالت میں عدل قوی فریق کے اغراض کے منافی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر جناب ہی کے ارشاد کے بموجب رعایا پر ریاست کے سب احکام کی پابندی لازمی ہے تو اس نتیجہ سے کوئی مفرنہیں۔ یہاں تو تو ی فریق کمزور جماعت سے حکم دے کروہ کام کراتا ہے جوخودا قرل الذکر کے مفاد کے خلاف ہیں۔

یولیمارکس نے کہا: بے شک ۔ یہ بالکل صاف بات ہے۔

کلیوفون نے کہا: جی ہاں۔ کیوں نہیں۔بس آپ ہی کے اعتراف اور شہادت کی ضرورت رہ گئ تھی! پولیمار کس نے کہا: بھائی اس میں اعتراف یا شہادت کی کیا ضرورت ہے۔تقریبی میکس نے تو خود تسلیم کیا ہے کہ بعض اوقات حکومت اپنی غرض کے خلاف قانون جاری کرتی ہے اور رعایا پران کی اطاعت بھی لازم ہے۔

کلیے فون نے کہا نہیں۔ پولیمارک ، تقریبی میکس نے تو بیکہا تھا کہ رعایا کے لیے حکام کی اطاعت کرناعدل ہے۔

پولیمارکس نے کہا: میں نے مانا،لیکن انھوں نے یہ بھی تؤ کہا تھا کہ عدل طاقتور کے اغراض کا نام ہاوران دونوں باتوں کے ماننے کے بعد انھوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بعض اوقات طاقتور حاکم غلطی ہے اپنی کمزور رعایا کے لیے ایسے احکام بھی جاری کرسکتا ہے جوخود حاکم کے لیے مصر ہوں۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر بھی عدل طاقتور کے فائدے کا صبب ہوتا ہے تو بھی اس کے نقصان کا باعث بھی ہوسکتا ہے۔

کلیے فون نے کہا لیکن قوی فریق کے اغراض سے تھر لیی میکس کا مطلب ان اغراض سے تھا جنھیں سے فریق خود اپنے لیے نفع کا موجب تصور کر ہے۔ کمزور پران اغراض کی پابندی لازی ہے اور اس کو اس نے عدل بتایا تھا۔

بولیمارکس نے کہا: تقریبی میکس کے الفاظ سے توبیہ مطلب نہیں نکاتا۔

میں نے جواب دیا: خیر بیتو کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر وہ اب بھی اپنی تعریف میں تبدیلی کرنا چاہیں تو میں اُسے قبول کرنے کو تیار ہوں (تھر کی میکس کو مخاطب کر کے) ہاں تو فرما ہے۔ کیا آپ کا مطلب یہی تھا کہ عدل سے مرادان اغراض کی پابندی ہے جن میں طاقتورخود اپنا فائدہ سمجھے خواہ فی الحقیقت وہ فائدہ مند ہوں یا نہ ہول۔

تھر ہی میس نے کہا نہیں نہیں۔ آپ فر ماتے کیا ہیں۔ کیا یہیں۔ کیا ہیں کہ طاقتور فریق سے خلطی ہو جانے کی صورت میں ، میں اسے مخصوص اس غلطی کے اعتبار سے طاقتور سمجھ سکتا ہوں؟

میں نے کہا: میرے نزدیک تو آپ کا یہی خیال ہے۔اس لیے کہ آپ نے خود ہی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ حکمران معصوم نہیں ہوتے اوران سے غلطی ہونی ممکن ہے۔

تحریسی میس نے کہا، سقراط! آپ تو خواہ مخواہ لفظی بحث کرتے ہیں۔ فرمایئے اگرایک طبیب کسی

بیار کے علاج میں غلطی کرنے تو کیا باعتبار اس ہو یا غلطی کے آپ اُسے طبیب کہ سکتے ہیں؟ یا اگر کوئی محاسب کی سوال کے حل کرنے میں غلطی کرے تو کیا باعتبار اس غلطی کے اور اُس غلطی کے ارتکاب کے وقت آپ اُس خفص کو محاسب یا ریاضی وان کہ سکتے ہیں؟ عام بول چال میں تو اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ فلاں طبیب یا محاسب نے غلطی کی کئین حقیقت سے ہے کہ کی فن کا ماہر جب تک کہ وہ ماہر کے لقب کا سخق ہے غلطی کا مرتکب نہیں ہوسکتانے جہاں اس سے غلطی سرزوہ وکی وہ ماہر کہلانے کا اہل نہیں رہا ۔ علاوہ ہریں کوئی ماہر یا عظمی کا مرتکب نہیں ہوسکتانے جہاں اس سے غلطی سرزوہ وکی وہ ماہر کہلانے کا اہل نہیں رہا ۔ علاوہ ہریں کوئی ماہر یا عظمی خوص یا حاکم جب تک وہ ان لفظوں سے مخاطب کیا جاسکتا ہو غلطی نہیں کرسکتا۔ اور اگر آپ صحت کلام پر است عام جب تک وہ ان لفظوں سے مخاطب کیا جاسکتا ہو غلطی نہیں کرسکتا۔ اور اس لیے وہ بھی اسے ناخراض کے بیان وہ کی محربین تو میں بی خوش کر متاب کہ میشد ان احکام میں اپنی اغراض کا پاس رکھتا ہو اور ان احکام کی یا بندی کا دوسرانام ہے۔ چنا نچے میں عدل کی پہلی ہی تحریف پر قائم ہوں کہ بی تو وی کر جماعت کی احکام کی یابندی کا دوسرانام ہے۔

میں نے کہا: تھر لین میکس! مجھےافسوں ہے کہ آپ کومیری گفتگو عجب معلوم ہوتی ہے۔ کہیں آپ کا پیر خیال تو نہیں ہے کہ میں جو بیر سوال کرتا ہوں اس کا مقصد آپ کی دلیلوں کو کمز ورکرنا ہے۔

تھریی میکس نے جواب دیا: خیال؟ میرا تو یقین ہے۔ بہرحال خدانے چاہا تو آپ اس طرح مجھے ہرانے میں کامیاب نہ ہوں گے۔

میں نے کہا: یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ۔ گراگلی بات چیت میں غلط نہی ہے بچنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ پوچھوں کہ آپ'' حاکم'' اور'' قوی'' کے الفاظ کو کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں؟ عام روا جی معنی میں یا اپنے خاص بیان کیے ہوئے معنی ہیں۔

اس نے کہا: خودا پنے بیان کیے ہوئے معنیٰ میں۔اب چلیے کوئی اور دام پھیلا ہے ۔وھوکا دیجیے میں آپ سے کوئی رعایت نہیں چاہتا۔ مگر آپ کا میاب نہ ہوں گے، ہر گزنہ ہوں گے۔

میں نے کہا: اگر آپ مجھے اتنا پاگل سجھتے ہیں کہ میں ایک زندہ شیر کو پکڑ کر اس کی کھال اُتار نے لگوں تو خیر، آپ یہ بھی خیال کر سکتے ہیں کہ میں آپ کودھو کا دینا جا ہتا ہوں!

تھریک میکس نے کہا: خوب۔اورابھی ابھی آپ مجھے اپنے فریب کے جال میں پھانس نہیں رہے تھے تو اور کیا کررہے تھے؟ میں نے کہا: خیریہ فقرہ بازی برطرف-اب میہ بتائیے کہ آپ کے بیان کیے ہوئے معنی میں حقیق طبیب کا کام مریضوں کواچھا کرنا ہے یارو پیریمانا لیکن ذراا پنے بیان کیے ہوئے معنی کا خیال رہے۔ اس نے کہا:اس کا کام مریض کواچھا کرنا ہے نہ کہ رویسے کمانا۔

میں نے پوچھا: ذرابیبھی بت<mark>ا دیجیے</mark> کہ حقیق ناخُد املاحوں کا اضریاحا کم ہوتا ہے یا خود ملاح کا مرتبہ

رکھتاہ؟

تقریسی میس نے کہا: ملاحوں کا حاکم ہوتا ہے۔

میں نے کہا: اس بات کا چنداں خیال نہ کرنا چاہے کہ وہ خود بھی اسی جہاز میں سفر کرتا ہے اور نہ اُسے اس وجہ سے ملاح کہنا جاہے۔ کیونکہ وہ اس وجہ سے ناخدانہیں کہلا تا کہ وہ جہاز ہیں سفر کرتا ہے بلکہ اپنے ہنر کے لحاظ سے کہ وہ ملاحوں پرنگرانی رکھتا اور ان کواحکام دیتا ہے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: آپ کو یہ بھی ضرور معلوم ہوگا کہ ہرفن کی خاص چیز سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی کوئی خاص غرض اور غایت ہوتی ہے۔

تقرييمكس في كها: في بال-

میں نے کہا:اوراس غرض کے پُورا کرنے کے لیے وسلے اور ذریعے فرا ہم کرنافن کا مقصد ہوتا ہے؟ تھریسی میکس نے کہا: بجاہے۔

میں نے کہا: اورمیرے خیال میں ہرفن کی غرض ہے کہا پنے سے متعلق چیز کی تکمیل کرے۔ اس نے کہا: میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔

میں نے کہا: اچھا۔ میں اپنامفہوم ایک مثال سے واضح کیے دیتا ہوں:

اگر مجھ ہے کوئی پوجھے کہ انسان کا جہم اپنی ذات میں کائی اور کامل ہے یا'' ناتھ اور ناہم کن' تو میں جواب دوں گا کہ انسانی جہم ناتھ اور حاجت مند ہے۔ ممکن ہے اسے کوئی مرض لاحق ہوجائے اور اُسے اس کے خواب دوں گا کہ انسانی جہم ناتھ اور ماجت مند ہے۔ ممکن ہے اسے کوئی مرض لاحق ہوجائے اور اُسے اس کی عزور یوں اور عیبوں کی تلافی طب کافن کرتا ہے اور یہی اس فن کی عایت ہے۔ کہنے آپ کی کیارائے ہے؟

اس نے جواب دیا: آپ کا خیال بالکل صحے ہے۔

میں نے کہا: لیکن جس طرح کمی نقص یا عارضے کی وجہ ہے آ کھے ودھندلا دیکھنے کی شکایت ہوگئ ہے، یا کان کواو نچاسنے کی ،ای طرح کیا طب کافن یا دوسر نے فن بھی ناقص ہو سکتے ہیں؟ اور کیا کی فن کواپنے اغراض کی تگہداشت اور اُن کے حصول کے لیے دوسر نون کی معاونت در کار ہے؟ یا ہرفن خالصاً اپنے اغراض ہے متعلق ہوتا ہے اور چونکہ فن میں خود کمی نقص کی گنجا یش نہیں اس لیے دوسر نون کی معاونت کی ضرورت نہیں پڑتی ۔ جب تک ایک فن حقیقی اور آپ کے بیان کیے ہوئے معنی کے اعتبار سے فن ہے اُس وقت تک اس میں غلطی یانقص کا امکان نہیں ہونا چاہے۔

اس نے کہا: جی ہاں، ایابی ہے۔

میں نے کہا: گویافن طب کا مقصدخوداہے (فن طب کے) اغراض کی تلہداشت نہیں بلکہ انسانی جم کی اغراض کی تگہداشت نہیں بلکہ انسانی جم کی اغراض کی تگرانی ہے۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: ای طرح شہواری کے فن کا مقصد خوداس فن کی تلہداشت نہیں بلکہ گھوڑوں کی اغراض
کا پاس کرنا ہے اور اسی طرح دوسر نے فن بھی خودا ہے وجوداورا پی اغراض کے لیے فکر مندنہیں ہوتے کہ
ان کو تو کو کی ضرورت ہوتی ہی نہیں، بلکہ ان چیزوں کی بہودی کوسامنے رکھتے ہیں جوان سے بحثیت فن
متعلق ہیں۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: لیکن غالبًا آپ تھریسی میکس پیضرور تسلیم کریں گے کہ ہرفن اپنے مخصوص موضوع سے بالا تراوراس کی نسبت تھم دینے والا ہوتا ہے۔

تھریسی میکس نے اسے مان تولیالیکن بہت ہی تکلف ہے۔

میں نے کہا: اس گفتگو کا تمام تر نتیجہ بید لکلا کہ کوئی علم یافن قوی فریق کی ( یعنی خود اینے ) اغراض کا

خيال نہيں رکھتا بلكه كمزور فريق (ليعني اپنے موضوع كا)-

تھریی میکس نے تر دیدی کچھ کوشش کی لیکن بالآخر مان گئے۔

میں نے کہا: مجھے امید ہے کہ آپ یہ بھی تسلیم کرلیں گے کہ ایک طبیب کا فرض بحثیت حقیق طبیب سے کہ مریض کی بھلائی کا خیال رکھے نہ کہ اپنے نفع کا طبیب کی حیثیت بادشاہ کی تی ہے اور مریض کے جم کی حیثیت رعایا کی اور آپ تسلیم کری چکے ہیں کہ حقیق طبیب کور و پیے کمانے سے کچھ سرو کا رئیں۔ تھریکی میکس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا:ای طرح ناخدا کا کام یہ ہے کہا یہ عظم دےادرایے ذریعے فراہم کرے کہ ملاحوں کا فائدہ ہونہ یہ کہ وہ خودا پنی اغراض کا بندہ بن جائے۔

تخریم میس نے اس پر کھے بہت ڈک ڈک کر''ہاں'' کہا۔

میں نے کہا: یعنی کوئی حاکم بحثیت حقیق حاکم بھی اپنی ذاتی اغراض کا پاس نہیں کرتا بلکہ اپنے ہے متعلق زبر دست جماعت یعنی رعایا کا خیال رکھتا ہے۔ یہی اس کا مطح نظر ہوتا ہے اور یہی خیال اس کے ہر کام اور ہر بات پر چھایا ہوتا ہے۔

جب گفتگو یہاں تک پینجی اور ہر مخص پر ظاہر ہو جلا کہ عدل کی جوتعریف زیر بحث تھی وہ غلط ٹابت ہو چکی تو تحریک میکس بجائے میرے سوال کا جواب دینے کے کچھ عجیب بے ساختہ بن سے فر مانے گئے" اہی حضرت۔ آپ کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے کوئی دار یہی ہے"؟

میں نے کہا: میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ ایسا بے ربط ساسوال کیوں کر بیٹھے؟ تھر کی میکس نے کہا: میں نے بیاس لیے پوچھا کہ آپ کی دامیہ نے شاید آپ کو ناک تک صاف کرنانہیں سکھایا۔ آپ تو بھیڑاور چرواہے میں بھی تمیزنہیں کرسکتے۔

مل نے پوچھا: آپ نے سنتج کیے نکالا؟

تھریں میس نے کہا: ایسے کہ آپ کے نزدیک چرواہا بی بھیڑوں کو کھلا کھلا کراس لیے موٹا کرتا ہے کہ اُس میں بھیڑوں کا نفع ہے نہ کہ خوداُس کا اور شاید آپ کے خیال میں حاکم اور محکوم میں چروا ہے اور بھیڑ کا ساتعلق نہیں ہے اور جناب کا تو یقین معلوم ہوتا ہے کہ حاکم دن رات صرف اپنی منفعت کے بھیر میں نہیں پڑے دہتے ۔ بہی نہیں بلکہ آپ تو عدل اور ظلم ، ایما نداری اور ہے ایمانی کے متعلق اس درجہ غلط خیالات رکھتے ہیں کہ آپ کی رائے میں عدل میں حاکم کی غرض مخفی ہی نہیں اور نداس میں آپ کے نزدیک رعایا یعنی کزور ہیں کہ آپ کی رائے میں عدل میں حاکم کی غرض مخفی ہی نہیں اور نداس میں آپ کے نزدیک رعایا یعنی کزور ہیں کہ آپ کی رائے میں عدل میں حاکم کی غرض مخفی ہی نہیں اور نداس میں آپ کے نزدیک رعایا یعنی کرور ہیں گئا ہوں کو دبائے رہتا ہے۔ جناب عالی ا بے ایمان ہمیشہ بھولے بھالے ایماندار آ دمیوں کو دبائے رہتا ہے۔ وہ چونکہ تو کی اور زبر دست ہوتا ہے اس لیمان کی زیر دست وہ کی کرنے ہیں جس میں اس کا فائدہ وہ چونکہ تو کی اور زبر دست ہوتا ہے اس لیمان مہیا کرتے ہیں۔ آپ صاف دیکھ سے ہیں کہ ایماندار موادد ہے چارے اپنی جگہ اُس کی تفرق و آ رام کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ آپ صاف دیکھ سے ہیں کہ ایماندار

میشہ بے ایمان کے مقابلے میں نقصان اُٹھا تاہے، مثلاً سب سے پہلے ذاتی معاہدوں میں دیکھ لیجیے۔ جب جسی ایک بے ایمان اور ایک ایما ندار میں شراکت ہوگئ ہوتو معاہدہ ختم ہونے پر بے ایمان کو ہمیشہ ایما ندار سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ایسے ہی دوسرے معاملوں میں ،مثلاً حکومت کے قوانین کی اطاعت میں بھی وہی نفع میں رہتاً ہے، مثلاً آ مدنی پر جومحصول لگتا ہے اس کود کھے لیجے۔ مساوی آ مدنی ہونے کی صورت میں ایک ہے ایمان شخص کو ہمیشہ ایما ندارے کم محصول اوا کرنا پڑتا ہے۔ اور جب کچھ ملنے والا ہوتا ہے تو بے چارہ ایماندار منھ ہی تکتارہ جاتا ہے اور بے ایمان سب لے اُڑتا ہے۔ مختلف عہدوں پر مامور ہونے کی حالت میں بھی آپ دونوں کا مقابله كر ليجيدا يماندارآ دى اين فرائض منصى كواچھى طرح يوراكرنے كے خيال سےاينے خانكى معاملات كى طرف سے توجہ ہٹالیتا ہے، نقصان اُٹھا تا ہے اور عام لوگوں سے کچھ وصول بھی نہیں کرتا۔اس پرطرفہ یہ کہاں ' کے تمام دوست احباب اورعزیز اس سے ناخوش رہتے ہیں کہ طرف داری کر کے اُنھیں فائدہ نہیں بہنجا تا۔ برخلاف اس کے بے ایمان آ دی کو اس فتم کی کوئی وقت پیش نہیں آتی۔ ہاں یہ خیال رہے کہ میں اس بے ایمانی کاذکرکررہا ہوں جو بڑے پیانے پر ہواورجس میں جابراور بے ایمان کا نفع بالکل کھلا ہوا ہو۔ میں آپ کواس عظیم الثان ظلم اور ناانصافی کی مثال دیتا ہوں جے حکومتِ شخصی کے نام ہے موسوم کرتے ہیں، جس میں سب ے بڑا مجرم سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے اور مظلوموں کی حالت نا گفتہ ہے، جس میں جروتعدی، جعل وفریب سے دوسروں کی جائیدا دیں رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یک لخت ضبط کر لی جاتی ہیں۔اور تمام چیزیں اچھی موں یابری، یاک ہوں یانجس شخصی ملک ہوں یا جماعتی ،سب کی سب ایک آ دی کے یاس بھنے جاتی ہیں۔اگر کوئی انسان ان افعال میں ہے کسی ایک کا مرتکب ہوتو اس کو بخت سے بخت سرزادی جائے اور اس کو بہت ذکیل کیا جائے ،لوگ اسے قزاق اور چور، بدمعاش اورجعل ساز کہیں لیکن جب یہی شخص اپنی رعایا کے مال کو غصب کرنے کےعلاوہ خودان کی ذات کواپناغلام بنالیتا ہے تو بجائے بُرا کہنے کے برخص جواس کا حال سُنتا ہے حتیٰ کہ خوداس کی مظلوم رعایا تک،اہے مبارک ترین انسان جانتی ہے اور بیصرف اس کیے کہاس نے ظلم اور با بمانی کوآخری حدتک پہنچا دیا ہے۔ لوگ جو بے ایمانی کی ندمت کرتے ہیں اس کا مقصد صرف بیہ کہوہ خوداس مے محفوظ رہیں، ندکراس وجہ سے کہ وہ اس کے ارتکاب سے پر میز کرنا جاہتے ہیں۔ میں نے غالباً ب بات کانی حد تک واضح کردی ہے کہ اگر ہے ایمانی کافی بوے پیانے پڑمل میں لائی جائے تو وہ عدل سے زیادہ فائدہ مند، زورواراورشاندار چیز ہے۔ چنانچہ جیبا کہ میں نے پہلے غرض کیا تھا،عدل توی جماعت کی اغراض کا

نام ہےاور بےانصافی اپنے ذاتی فائذے اورمنافع کے مرادف۔

الفاظ کی اس طوفانی رو کے بعد تھر لیی میس نے چل دینے کا ارادہ کیا گر حاضرین نے جانے نہ دیا اور اصرار کیا کہ ذرائھ ہر کراپنے دعوے کا ثبوت دینے جائیں۔ بیس بھی بہت معر ہوا اور ان سے عرض کی کہ ''آ ب نے اس تقریر میں نہ معلوم کس کس جانب اشارہ کر دیا اور اب یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ آ ب بلا اپنے دعوے کا ثبوت دیے یا اس کی تر دید سے بغیر یہاں سے تشریف لے جائیں۔ کیا آپ انسانی زندگی کے دستور العمل کی تر تیب کو اتنا غیر الم کم خیال کرتے ہیں؟

اس نے کہا: میں کب اس کی اہمیت سے اٹکار کرتا ہوں۔

میں نے جواب دیا یا پھرآپ کوہم لوگوں کا پچھ خیال نہیں۔ تھر کی میکس آپ کوخودا ہے قول کے مطابق ایک ایک چیز کاعلم ہے جس کاعلم یا جس ہے جہل ہماری زندگی کے بننے یا بگڑنے کا باعث ہوسکتا ہے۔

لین آپ غالبّاس کی چندال پروانہیں کرتے ۔ خدارااس علم میں اسنے بخل ہے کام نہ لیجے ۔ یہاں اس وقت حاضرین کی ایک خاصی تعداد ہے، اگر اس جماعت کو آپ کی ذات ہے کچھ فاکدہ بہن جائے تو آپ کی محنت مطاخ کے گئے نے لگ جائے تو آپ کی محنت مختا نے لگ جائے گئے ۔ بہرحال میں ذاتی رائے کا اظہار مناسب بھتا ہوں کہ میں نہ اس بات پر عقیدہ رکھتا ہوں ، نہ میں اس وقت جناب کی تقریر سے قائل ہوا ہوں کہ باوجودانہائی آزادی کے بھی بے ایمانی میں عدل سے زیادہ فاکدہ منداور نقع بخش مانے پر تیار نہیں اور میرا گمان فررت رکھتا ہے اس حالت میں بھی ظلم کوعول سے زیادہ فاکدہ منداور نقع بخش مانے پر تیار نہیں اور میرا گمان ہے کہا کم لوگ اس رائے میں میرے ہم نوا ہیں۔ بہت ممکن ہے ہمارا خیال غلط ہواورا گرآپ سیجھتے ہیں کہ غلط ہے تو براہ کرم عدل پرظم و نا انصافی کی نفشیلت ثابت سیجھے۔

میں ہے آ پوٹیوت گھول کر بلاتو دوں گانہیں۔ میں ہے آ پوٹیوت گھول کر بلاتو دوں گانہیں۔

میں نے کہا: خدانخواستہ میرا یہ مطلب نہیں۔ میں صرف اتن درخواست کرتا ہو کہ آپ ذراا پی ہاتوں پرقائم رہیں اورا گر بدلیں تو کھلے کھلے بدلیں تا کہ دوسرے ناحق غلط نبی کا شکار نہ ہوں۔ آپ کو یا دہوگا کہ جب آپ نے طبیب کی تعریف کی تھی تو اس کے ایک خاص معنی مقرر کیے تھے۔ لیکن چروا ہے کے معاطے میں آپ اس معنی پرقائم ندرہے۔ اب آپ کے نزدیک ایک حقیقی چروا ہا بھیٹروں کے فائدے کے لیے اُن کی پرورش نیس کرتا بلکہ انھیں کی چٹورے آدی کا تھمہ تر بننے کے لیے پالنا ہے، یا ایک تا جر کی حیثیت سے انھیں بازار میں بیچنے کے لیے موٹا کرتا ہے۔ لیکن بچ بیہ کہ چروا ہے کا کام بحیثیت چروا ہے صرف اپنے گلے کی فلاح و بہبود ہے۔ اس کا فرض گلے کی ضرور بیات کو پوری طرح فراہم کر دینا ہے اورا گروہ یہ تمام ضرور تیل فراہم کر دینا ہے اورا گروہ یہ تمام ضرور تیل فراہم کر دینا ہے اورا گروہ یہ تمام ضرور تیل فراہم کر دینا ہے اورا گروہ یہ تمال کی علامت ہے۔ بعینہ بہی بات میں حاکموں کے متعلق کہدر ہاتھا۔ میرے زریک حاکم کا اصلی فرض بحیثیت حاکم بیہ ہے کہ اپنی رعایا کی فلاح کے تمام وسلے بہم پہنچائے لیکن اس کے خواف جنا ہے کہ حاکم اس وجہ سے حاکم بنتے اور حاکم رہنا پہند کرتے ہیں کہ ان کو حکومت اورا ختیار حاصل ہو۔

تحريى مكس في كها: رائي إجناب ميراتورعقيده ب-

میں نے کہا: اچھاتو یے فرمائے کہ بادشاہ سے نیچ حکومت کے جتنے عہدے ہیں، اُن پرلوگ خوشی اور رغبت سے بلاکی معاوضے کے دہنا کیوں ببند نہیں کرتے؟ شایداُن کے خیال میں حکومت کرنے میں ان کا فائدہ ہم نے فرر فررا میرے اس سوال کا جواب دیجے کہ کیا فنون ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے ، بااعتبار اس کے کہ ان میں سے ہرا یک کا کم الگ الگ ہوتا ہے۔ مہریا نی فرما کراس بارے میں اپنا حقیق خیال ظاہر فرمائے تا کہ ہماری تحقیق کچھ آگے ہوئے۔

اس نے جواب دیا: ہال' اہا "بے شک بیفرق ہے۔

میں نے کہا:اور ہرفن سے ایک مخصوص نفع ہوتا ہے،مثلاً طب کے فن سے جم کی صحت اور تندر تی اور جہاز رانی کے فن سے سمندر کے سفر میں امن اور حفاظت وغیرہ۔

اس نے کہا: بی بال-

میں نے پوچھا: اسی طرح ایک فن روپیہ یا تنخواہ حاصل کرنے کا بھی ہوتا ہے لیکن اگر کسی تاخدا کی جسمانی صحت سمندری سفرے اچھی ہوجائے تو اس کی وجہ ہے جہاز رانی کے فن کوطب کے فن سے گڈٹڈ تھوڑے ہی کریں گے۔ بعینہ اسی طرح اس تنخواہ حاصل کرنے کے فن کو دوسرے فنون سے نبیں ملانا جا ہے۔ تھوڑے ہی کریں گے۔ بعینہ اسی طرح اس تنخواہ حاصل کرنے کے فن کو دوسرے فنون سے نبیں ملانا جا ہے۔ تھریے میں نے کہا: ہرگز نہیں۔

یں نے کہا: مثلاً اگرایک آ دی کو پچھٹخواہ ملتی ہےاوراس کی صحت بھی اچھی ہے تواس لیے آپ شخواہ حاصل کرنے کے فن کو کہیں طب کے فن سے تو نہ ملادیں گے؟

اس نے کہا:نہیں۔ہرگزنہیں۔

میں نے کہا: یا گرایک شخص علاج کرتا ہے اور معاوضے میں اُجرت لیتا ہے تو اس سے طب کافن اور اُجرت حاصل کرنے کافن ایک تو نہ ہوجائے گا۔

أس نے كہا: ہر گرنہيں۔

میں نے کہا: اچھاہم بینونشلیم کر ہی چکے ہیں کہ کی فن کا نفع اس کا بنامخصوص نفع ہوتا ہے۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: اس لیے اگر کوئی نفع تمام فنون کے ماہرین میں مشترک ہوتو اس کی وجہ تو کوئی ایسافن یا کوئی ایسی چیز ہوگی جےوہ سب کےسب استعمال کرتے ہیں۔

اس فے جواب دیا: جی ہاں ٹھیک ہے۔

میں نے کہا: لیعنی اگر کسی ماہر فن کو بچھا ُجرت یا معاوضہ ملتا ہے تو بیرخاص اُس فن کے استعال کی وجہ نے بیس ہوتا جس کا وہ ماہر ہے بلکہ اس کے علاوہ وہ اجرت حاصل کرنے کے فن کا بھی استعال کرتا ہے۔ تھریبی میکس نے بچھاڑک رُک کراس کوشلیم کرلیا۔

میں نے کہا: گویا اُجرت ماہرین کواپے مخصوص فن کی وجہ سے نہیں ملتی بلکہ جس طرح طب کے فن کا نتیجہ جسمانی صحت اور تغییر کے فن کا نتیجہ مکان کی تیاری ہے، اسی طرح اُجرت حاصل کرنے کے فن کا نتیجہ اُجرت کا ملنا ہے۔ ہرفن اپنا اپنا کام کرتا ہے اور جس موضوع سے متعلق ہے اسے فائدہ پہنچا تا ہے لیکن اگر کوئی ماہرا ہے فن کا استعمال کررہا ہولیکن اسے کچھ معاوضہ نہ ملے تو اس ماہرکا اس میں کیا کچھ فائدہ ہے؟

تقريى ميس نے كہا: ظاہر ب كنيس-

میں نے کہا:لیکن کیا اُجرت یا معاوضہ نہ ملنے کی صورت میں وہ اپنے فن کے استعمال سے دوسروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچا تا؟

تھریسی میس نے کہا: کیوں نہیں ضرور پہنچا تاہے۔

میں نے کہا: تو پھر'' تھر لیے میکس''اس بات میں شبد کی ذرا گنجالیش نہیں کہ حکومت یا فنون کا مقصد نیمیں ہوتا کہ دوا پی افراض کو پورا کرلیں بلکہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں ان کا کام اپنے ماتحت کی ضروریات فراہم کرنا ہے ۔ ان کا منشا کمزور کی حفاظت ہے نہ کہ تو ی کی طرف داری۔اور یہی وجہ ہے کہ کو کی شخص حکومت کے کام کوازخود ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کے غرض پڑی ہے کہ بلامعاوضان برائیوں کی اصلاح کے لیے اُڑھ کھڑا ہوجن سے اُسے کوئی سروکا رنہیں ۔ کیونکہ حکومت کا فرض انجام دینے میں اسے اپنی ذاتی اغراض کونہیں بکدرعایا کے فوائد کوسامنے رکھنا ہوگا۔ چنانچے حکومت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اُجرت یا معاوضے کے تین طریقے رکھے گئے ہیں۔ اوّل ' مال وزر' دوسرا''عزت' اور تیسرا'' انکار کی صورت میں سزا''۔

گلوکون نے کہا: سقراط! آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں اوّل دوطریقوں کوتوسمجھ گیالیکن سے تیسرا طریقہ کیا ہے؟ سزاکس طرح معاوضے کا کام دے عتی ہے؟

میں نے کہا: آپ تو اُسی چیز کو نہ سمجھے جو بہترین آ دمیوں کو حکومت کرنے پر آ مادہ کرتی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہان لوگوں کے لیے حرص اور لا کچ باعث ننگ ہے؟ گلوکون نے کہا: بالکل ٹھیک۔

میں نے کہا: ای وجہ مال وزریاعزت کی خاطر تو یہ لوگ ای طرف متوجہ ہوتے تہیں۔ نہ مرکعت کی طرح ہیں۔ نہ کور خائن بنالیند کر بھکوں کی طرح ہیں ور نہ تھا ہیں اور نہ خزانہ عامرہ سے خفیہ طور پر خمت ہو کہ ہوائی بنالیند کرتے ہیں اور نہ انھیں عزت کی چھزیا وہ پر وا ہے۔ اس لیے ان کو حکومت کے کام پر لگانے کے لیے بس ایک ہی ذریعہ ہو۔ اور اس سے گریز کرنے کی صورت میں انھیں سرا کا خوف ہو۔ اور اس سے زیادہ ہو آور کیا ہوا ہو تھیں ہوا کہ تو حکومت نہیں کرتے تو اپ سے کر سے اور نالائق آ دمیوں کے حکوم بنو۔ بہی خو آن ان میال کو گور کو حت کے جہدے قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے یعنی ہمیں ضرورت مجبور کرتی ہے نہ کہ فائد سے اور نالوگوں کو حکومت کے جہدے قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے یعنی ہمیں ضرورت مجبور کرتی ہے نہ کہ فائد کہ اور انفی کی خواہش ۔ اس بات کو باور کرنے کی کافی وجوہ ہیں کہ اگر کی ملک یا شہر میں سب کے سب لوگ نیک اور ایک نادارہوں تو وہاں سرکاری عہدوں سے الگ رہنے کے لیے اتناہی مقابلہ ہو بھتا کہ اس وقت ان کے حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم صاف طور پر بید کھے لیں کہ خاکم اپنے نفع کے لیے نہیں بلکہ اپنی رہایا گی بہودی کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم صاف طور پر بید کھے لیں کہ خاکم اپنے نفع کے لیے نہیں بلکہ اپنی مقابلہ ہو بھتا کہ اس بحث کو تو جانے وہ اس کہ کو نیا ہوں ہو جو بیا بیانی اور ظلم کی زندگی کو ایمانداری اور رہایا کہ داری اس بحث کو تو جانے وہ ناکہ وہ مند بتایا تھا اس پر غور کر نا بہت ضروری ہے۔ فرمائے اس معاسلے میں آپ کی کیا کہ کیا کہ کا کہوں ! آپ کس زندگی کو بہتر سمجھتے ہیں ؟

گلوکون نے کہا: میرے نز دیک توعدل وانصاف کی زندگی ہی زیادہ فائدہ بخش ہے۔

میں نے کہا: کیوں۔ کیا آپ نے وہ فائد نے بیس سے جوتھریسی میکس نے ناانصافی اور بے ایمانی سے منسوب کیے ہیں؟

گلوکون نے جواب دیا: ہاں، میں نے شخے ضرور الیکن میں ان کا قائل نہیں ہوا۔ میں نے کہا: تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم تھریسی میکس کو فلطی کا یقین دلا کر انھیں قائل کر دیں۔ گلوکون نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: لیکن اس کی کیا صورت ہو؟ اگر وہ ایک طولانی تقریر کریں اور میں بھی اس کا ایک لمبا چوڑا جواب دول تو بدلازی ہوگا کہ فریقین اپنے اپنے جوفوا کداور منافع پیش کریں اُن کا شار کیا جائے اور اس کے لیے ایک ''حکم'' کی ضرورت پڑے گی۔لیکن اگر ہم پہلے کی طرح باتوں باتوں میں ایک دوسرے کو قائل کرتے چلیں تو وکیل اور ''حکم'' دونوں کا کام ہم خوادانجام دے سکتے ہیں۔

ال نے کہا: بہت خوب۔

میں نے کہا: آپ کس طریقے کوزیادہ پسند کرتے ہیں؟ گلوکون نے کہا: جوآپ مناسب سمجھیں۔

میں نے تھر کی میکس ہے کہا: اچھا تو شروع ہے چلیں، میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دیجے۔ کیا آپ کے خیال میں کامل ظلم اور ناانصافی پورے عدل اور انصاف سے زیادہ سود بخش ہے؟ تھر کیی میکس نے کہا: جی ہاں ۔میرا تو یہی خیال ہے اور میں آپ سے اس کے وجوہ بھی عرض کر

چکاہوں۔

میں نے کہا: اوران دونوں میں سے ایک خیر ہے اور دوسر اشر۔ تھریسی میکس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: یعنی عدل وانصاف خیرہاورظلم وناانصافی شر؟

تھریسی میکس نے کہا: کس قدر سی اندازہ فرمایا ہے، آپ نے اس شخص کے خیال کا، جو کہتا ہے کہ بے انصافی میں نفع ہی نفع ہے اور عدل میں پھونییں دھرا! واہ، کیا کہنا ہے آپ کا!

میں نے کہا: کیوں، تو کیا میرا قیاس غلط ہے؟ کیا آپ عدل کوشر سمجھتے ہیں؟ تھریسی میس نے کہا: نہیں \_ میں اسے انتہائی بھولا پن اور حمادت خیال کرتا ہوں \_ میں نے کہا: نوظلم اور ناانصافی کوشاید آپ کمینگی اور جالا کی کہیں گے۔ اس نے کہا: نہیں مصلحت اندیش۔

میں نے کہا: گویا آپ کی رائے میں غیر منصف اور ظالم لوگ نیک اور عقل مند ہوتے ہیں؟

اس نے کہا: جی ہاں کم ہے کم وہ تو ضرور ہی ہوتے ہیں جن میں کامل بے ایمانی اورظلم کی صلاحیت

ہوں یہ جوریاستوں اور قوموں کو مطبع کر سکتے ہیں ۔ آپ شاید سے بچھے کہ میں اُچکوں یا گرہ کٹوں کا ذکر کر رہا

ہوں یہ جنگ اگر پکڑے جانے کا اندیشہ نہ ہوتو اس کام میں بھی خاصے فائدے ہیں ۔ گر پھر بھی اس کا اُس
ناانصانی اورظلم سے کیا مقابلہ جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔

میں نے تھر کی میکس سے کہا کہ میں نے آپ کا مطلب توسمجھ لیا،لیکن مجھے بخت تعجب اور جیرت ہے کہ آپ ظلم کوعقل مندی اور نیکی سجھتے ہیں اور عدل کواس کے برعکس۔

اس نے کہا: ہاں ، کیا کیا جائے۔ میراتو یبی خیال ہے۔

میں نے کہا: اب تو آپ کی دلیلوں کی بنیاد بہت زیادہ کی ہوگئ اوران کا جواب دینا تقریباً کال ہوگیا۔ کیونکہ ظلم و ناانصافی کو زیادہ سود مند سجھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسے بدی اور شربھی خیال کرتے تو مسلمہ اُصولوں کی روسے آپ کو آسانی سے جواب دیا جا سکتا تھا۔ لیکن اب تو آپ ظالم کو تو کی اور زور آوراور عزت کے قابل بھی سجھتے ہیں اور جن صفتوں سے ہم آج تک ایک عادل اور منصف شخص کو متصف کرتے آگے تھے آپ ان سب کو غالبًا ظالم کے ساتھ منسوب کریں گے اور سے بھلا کیا ہے جب آپ ظلم اور ناانصافی کو عقل مندگی اور نیکی کہنے ہی سے نہ جھ کے ا

اس نے کہا: آپ کا خیال مجھے ہے۔میرے یہی خیالات ہیں۔

میں نے کہا: مجھے اس وقت تک اطمینان نہ ہوگا جب تک پینہ معلوم ہوجائے کہ آپ اپنے اصلی خیالات کا اظہار کررہے ہیں۔امید تو ہے کہ آپ اپنی تھے رائے ہی ظاہر کرتے ہوں گے۔مگر پھر بھی کہیں ہمارا مذاق اُڑا نا تو منظور نہیں؟

اس نے کہا: میں صحیح اظہارِ خیال کررہا ہوں یا غلط آپ کواس سے کیا سروکار، آپ تو میری دلیل کو رد کیجیے۔

میں نے کہا: خیریبی ہی ۔ مگر ذراایک سوال کا جواب دیجیے۔ کیاایک عادل شخص کسی دوسرے عادل

شخص کے مقابلے میں خود فائدہ اُٹھالینا چاہتاہے؟

اس نے کہا: خوب ااگر وہ ایسا کرے توبے چارے کی حماقت اور اہلی کہاں باقی رہی! میں نے کہا: اور کیاوہ کسی منصفانہ طریق عمل سے الگ ہوکراس کی خلاف ورزی کرسکتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔

میں نے کہا: لیکن اگر غیر منصف اور ظالم مخص کے خلاف فائدہ حاصل کرنے کی کوشش ہوتو اس کے متعلق ایک عادل مخض کا کیا خیال ہوگا۔وہ اس فعل کومنصفانہ سمجھے گا یانہیں۔

اس نے کہا: اس کے نز دیک بیہ بات انصاف پر بنی تو ضرور ہوگی اور ممکن ہے وہ خوداس نتم کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر ہے لیکن بے جارہ اس میں کا میاب نہیں ہوگا۔

میں نے کہا: کامیابی ناکامی کا توسوال ہی نہیں۔ میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں کہ جیسے ایک عادل شخص دوسرے عادل شخص کے مقابلے میں مسابقت سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اسی طرح کیا وہ ایک ظالم اور بے انصاف شخص کے مقابلے میں بھی فائدہ نہ اُٹھا نا جا ہے گا؟

اس نے کہا: کول نہیں، ضرور چاہا!

میں نے کہا: اس کے برخلاف ظالم شخص کا کیا طرزعمل ہوگا؟ وہ تو غالبًا عادل آ دی کے مقابلے میں فائدہ بھی اُٹھانا جا ہے گااور منصفانہ اعمال کی خلاف ورزی پر بھی آ مادہ ہوگا؟

اس نے کہا: بے شک غیر منصف تو ہرا یک سے سبقت لے جانے اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش

میں نے کہا: بات کا حاصل بیہ ہوا کہ عادل شخص اپ مماثل دوسرے عادل شخص سے زیادہ حاصل نہیں کرنا جا ہتا لیکن اپنے غیر مثل یعنی غیر منصف شخص سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔لیکن خالم اورغیر منصف اپنے مثل اورغیر مثل دونوں سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: اور بقول آپ کے ظالم اور غیر منصف ہی عقل منداور نیک ہوتا ہے اور عاول اس کے

برنکس۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: یعنی ظالم اور غیر منصف مماثل ہے دانشمندا ور نیک کا اور عادل اس کا غیرشل ہے؟ اس نے کہا: بے شک۔

میں نے پوچھا:اچھا تو آ ہے اب فنون ہے ایک مثال لیں۔مثلاً ایک شخص فنِ موسیقی کا ماہر ہے اور ایک اس سے بالکل نابلد۔

اس نے کہا:اچھا۔

میں نے کہا:ان میں سے کون دانشمند ہے اور کون نہیں؟

اس نے کہا: موسیقی کا ماہر دانشمند ہے اور دوسر انہیں۔

میں نے کہا: اور ماہر علم اور وانشمندی کے لحاظ سے نیک ہے اور دوسرا باعتبار جہل ، بد؟

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اور عالبًا یہی رائے آ بایک طبیب کے متعلق رکھتے ہوں گے؟

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: اچھا تو اب یہ بتائے کہ جب موسیقی کا ایک ماہرا پے ستار کے تارکستا ہے تو کیا الیک صورت میں وہ کسی دوسرے ماہرِ موسیقی کے بالکل خلاف چلنے کی کوشش یا دعویٰ کرتا ہے؟

اس نے کہا نہیں وہ ایمانہیں کرسکتا۔

میں نے کہا: مگروہ ایسے مخص کے خلاف تو چل سکتا ہے جوخود موسیقی کا ماہر نہیں ہے؟

اس نے کہا: بے شک، وہ کرسکتا ہے۔

میں نے کہا:ای طرح ایک ماہر طبیب دوایا غذاکی تجویز میں دوسرے ماہر طبیب کے مخالف نہیں ہو

سکتااور نہ طب کے فن کی مخالفت کرسکتا ہے۔

تقریبی میس: جی ہاں، ہر گز مخالف نہیں ہوسکتا۔

میں نے کہا: لیکن وہ ایسے مخص کی مخالفت تو کرسکتا ہے جوخود طبیب نہیں؟

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اس طرح عموی حیثیت ہے علم اور جہل کے متعلق غور سیجے۔ایک حقیقی عالم عالبا بھی دوسرے عالم سے قول اور فعل میں اختلاف نہ کرے گا۔وہ ہمیشہ اپنے مثل سے متفق ہوگا۔ اس نے کہا: اس سے کون انکار کرسکتاہے؟

میں نے کہا: ہاں۔ اور جاہل کیا کرے گا؟ وہ تو عالم اور جاہل دونوں کی ایک می مخالفت کرے گا۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اور عالم دانشمند ہوتا ہے۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: اور دانشمند نیک ہوتا ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: گویا دانشمندا در نیک آ دمی بھی اپنے مثل ہے آ گے بڑھنے یا اس کی مخالفت کرنے کی آرز ونہیں کرتا۔ ہاں اپنے مخالف اور غیرمثل ہے بڑھنے کی کوشش ضرور کرے گا۔

اس نے کہا: جی ہاں میرا یمی خیال ہے۔

میں نے کہا: لیکن بداور جاہل شخص تو بلاا متیاز مثل اور غیر مثل دونوں ہے آ گے بڑھنے اور زیادہ

حاصل کرنے کی کوشش کرتاہے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: آپ کوشایدا پناا قراریاد ہے کہ ظالم اور غیر منصف شخص اپنے مثل اور غیر مثل دونوں کی

مخالفت كرسكتا ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔ میں نے بیاقر ارکیا ہے۔

میں نے کہا: آپ نے بیجمی فرمایا تھا کہ عاول شخص اپنے مثل کا مخالف نہیں ہوسکتا البتہ غیرمثل کی

مخالفت كرسكتا ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: یعنی عاول تو دانشمنداور نیک کامثل ہےاور ظالم جاہل اور بدکا۔

اس نے کہا: بے شک نتیج تو یمی نکاتا ہے۔

میں نے کہا:اس طرح عادل نیک اور عاقل ثابت ہوا اور ظالم بداور جابل۔

بہتمام باتیں اس قدرآ سانی سے تعلیم نہیں کی گئی تھیں جیسے میں کہدر ہا ہوں ۔ تقریبی میکس بروی

جے اور تکرار کے بعد کوئی بات مانے تھے۔ گرمی کے دن تھا وران کا تمام بدن پیدنہ ہور ہاتھا۔ کیا عجب کہ بیندہ ہور کا تھا۔ اس سکے کے طے ہو کہ بیندامت کا پیدنہ ہو کیونکہ اس سے پہلے میں نے بھی اٹھیں نا دم ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس سکلے کے طے ہو جانے کے بعد کہ عدل خیر ہے اور ظلم '' شر'' ، میں آ کے بڑھا۔

میں نے کہا: اچھامیمسکلہ تو طے ہوا کیکن آپ کو یا دہوگا کہ آپ نے ' دظلم اور قوت' کو باہم وابستہ

بتاياتھا۔

تحریم میس نے کہا: تی ہاں۔ یادہ۔ آپ کہیں یہ نہ بھی لیجے گا کہ میں آپ کی تمام ہا تیں مان گیا اور میرے پاس کوئی معقول جواب نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہا گر میں جواب ویتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ تم تو تقریری کرنے گئے۔ اس لیے یا تو مجھے پوری بات کہنے و بیجے اور نہ بس آپ سوال کرتے رہے اور میں ہاں میں ہاں ملاتا جاتا ہوں۔ بوڑھیاں جب کہائی کہتی ہیں تو بیچے ہونکاری بھرتے جاتے ہیں۔ ای طرح میں بھی میں اور نہیں کہتار ہوں گا۔

میں نے کہا لیکن ذراائی اصلی رائے کا پاس رے!

تھریی میکس نے کہا: جی نہیں۔ آپ چلیے بھی۔ میں آپ کی خوشنودی کے لیے جواب دیتار ہوں گا۔ آپ اور کیا جائے ہیں؟

میں نے کہا: میں اور کیا جا ہوں گا! آپ کی اگر یہی رائے ہے تو میں سوال کرتا ہوں آپ جواب

دية جائے۔

تقریم میس نے کہا: بہت اچھا شروع سیجیے۔

میں نے کہا: عدل اورظلم کی اعتباری ماہیت معلوم کرنے کے لیے میں پھروہی سوال کرتا ہوں جو پہلے کیا تھا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ظلم میں عدل کی بہنست زیاد قوت ہوتی ہے مگر چونکہ اب عدل دانشمندی اور فیر کے مرادف ثابت ہو چکا اس لیے ریجی طے شدہ ہے کہ لال میں ظلم سے زیادہ قوت ہے کیونکہ ظلم عبارت ہے جہل اور لاعلمی سے لیکن نہیں ، میں اس مسئلے پر دوسری حیثیت سے بحث کرنا چا ہتا ہوں ۔ فرض سیجھے۔ ایک غالم ریاست ہے۔ کیا ممکن نہیں کہ بید دسری ریاستوں کو مطبع کررہی ہواور بعض کو مطبع کر چکی ہو۔

تقریبی میکس نے جواب دیا: ہاں کیوں نہیں۔اور جوریاست ظلم میں کامل تر ہوگی وہی اس کو بہت اچھی طرح کرے گی بھی۔ میں نے کہا: میں آپ کے اس خیال کو تو بخو لی مجھ گیا ہوں لیکن نیہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس فاتح ریاست میں جوقوت ہے۔اُس کے لیے عدل کی ضرورت ہے یا یہ بلا عدل کے ممکن ہے۔

تھریم میکس نے کہا: اگر آپ کا خیال صحیح ہے کہ عدل دانشمندی ہے تو بھراس قوت کے لیے عدل ضروری ہے اورا گرمیرا خیال ٹھیک ہے تو عدل کے بغیر ہی بی قوت ہوسکتی ہے در نہیں۔

میں نے کہا: بڑی خوتی کی بات ہے کہ آپ محض'' ہاں'' اور''نہیں'' پراکتفانہیں کر رہے ہیں بلکہ نہایت معقول جواب ارشاد فرماتے ہیں۔

تقریی میکس نے کہا: مجھتو صرف آپ کی خاطر منظور ہے۔

یں نے کہا: یہ آپ کی نوازش ہے۔ براہ کرم یہ تو فرمائے کہ اگر کی ریاست یا فوج یا قزا توں کے ایک گروہ کے مختلف ارکان باہم غیر منصفانہ برتاؤ کرنے لگیں اورا یک دوسرے کو نقصان پہنچانے لگیں تو پھران کی جماعت میں کی قوت عمل کا وجودرہ سکتا ہے؟

تحریم میس نے کہا: ہر گزنہیں رہ سکتا۔

میں نے کہا: ہاں۔اگر وہ ایک دوسرے کو ضرر نہ پہنچا ئیں اور آپس میں منصفانہ رویہ رکھیں تو باہم مل کراپٹا کا م اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔ تھریسی میکس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اس کی وجہ یہ ہے کہ ناانصافی اور ہے ایمانی آپس میں پھوٹ اور تفرقہ ،نفرت اور جنگ وجدال بیدا کردیتی ہے اور عدل سے باہمی ریگا نگت اور اُلفت پیدا ہوتی ہے۔

تحریی میس نے کہا: اب میں آپ سے کیا جھڑوں ،مانے لیتا ہوں۔

میں نے کہا: یہ آپ کی بڑی عنایت ہے۔لیکن یہ تو فرمایئے کہ جب ناانصافی ہر جماعت میں باہمی نفرت پیدا کردیتی ہے، چاہے وہ جماعت غلاموں کی ہو، چاہے آزادلوگوں کی ،تو کیا پینفرت ان میں نفاق پیدا کرے اُنھیں ایسانہیں بنادے گی کہ وہ مل کرکام میں نہ کرسکیں گے۔

تحریم کیس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اور اگریہ ناانسانی بجائے ایک گروہ کے دواشخاص میں پائی جائے تو کیاوہ باہم لڑتے مدین کے اور ایک دوسرے کے، نیز عادل محض، کے دشمن نہیں ہوں گے؟

تخرین میس نے کہا: ضرور ہول گے۔

میں نے کہا: اور اگر یہی ناانصافی کی ایک فرد میں پائی جائے تواس فطری قوت میں کی ہوگ یا

زيادتي!

أس نے کہا: فرض کیجیے کہ اُس کی بیقوت برقرار رہتی ہے۔

میں نے کہا لیکن کیا ناانصافی کی طاقت الی مؤثر نہیں ہے کہ چاہے وہ کسی شہر میں پائی جائے یا کسی فوج میں ،کسی ماندان میں ہویا کسی دوسری جماعت میں ،کہیں ہو، پراگندگی اور پریشانی پیدا کر کے متحدہ عمل کی گئے ایش باتی ندر ہے دے گی اور اس طرح جہاں انصاف اور دوسری نیک چیزوں کی مخالف ہوگی ، وہاں خود این بھی دشمن ثابت ہوگی ۔

تقریم میس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اور اگریہ کی اکیلے میں پائی جائے تو کیا وہاں بھی اس کا وجود اتنا ہی مہلک ثابت نہ ہوگا۔اوّل تو بیخوداس غریب کی ذات کی وحدت کومٹا کرائے مل کے قابل ندر کھے گی اور دوسرے بیر کدأسے ہرعاد لشخص کا اورخودا پناوشمن بنادے گی۔ کیول کیا بیری نہیں ہے؟

تقریم کس نے کہا: بالکل سیح ہے۔

میں نے کہا: میں مجھتا ہو کہ آپ کے نزویک و نوتا تو یقیناً عاول ہوتے ہوں گے۔

تقريى مكس في كها: اچھا، فرض كيجي كه وتے ہيں۔

میں نے کہا: اگرایا ہے توعادل اوگ دیوتا وں کے دوست ہوں گے اور ظالم ان کے وشمن؟

تھریی میس نے کہا: میں آپ کی ذرا بھی مخالفت نہیں کروں گا کہ کہیں حاضرین کی ناخوشی کا

باعث نه ہو۔ آپ دلیل کے دسترخوان پرخوب کمے کمیے ہاتھ ماریے!

میں نے کہا: بہت اچھا تو ذراجواب دیتے جائے تا کہ ہم خوب اچھی طرح سیر ہولیں۔ بیتو ظاہر ہو چکا ہے کہ عادل شخص ظالم کے مقابلے میں بہتر، عاقل تر اور قوی تر ہوتا ہے۔ ہم بیجھی بتا چکے ہیں کہ ظالم اور غیر منصف لوگوں میں اشتراک عمل کی قوت مفقو د ہوجاتی ہے۔ بلکہ میرے نز دیک تو بیہ بھی ممکن نہیں کہ پچھ کُرے لوگ مل کر متحدہ طریقہ سے کوئی پُر ائی بھی کریں۔ کیونکہ اگروہ اپنی بدی میں کامل ہوتے تو آ پس میں ایک دوسرے پر ہاتھ صاف کرنے لگتے۔ بیتو شایدان میں عدل کا پچھ شائبہ ہاتی تھا جس نے انھیں متحد کردیا کہ اگر با ایمانی میں کامل ہوتے تو عمل کے قابل ہی ندر ہے۔ میرے خیال میں یہی حقیقت بھی ہے۔ ہاں ، بیالبتر دوسرا سوال ہے کہ غیر منصف اور ظالم کی بہنبت ایک عادل شخص کی زندگی بہتر اور خوشتر ہوتی ہے یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اسباب میں بیان کر چکا ہوں ان سے یہ بات معلوم ہوگئی ہوگی کہ عادل شخص ہی کی زندگی خوشتر بھی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی مزید تحقیق ضروری ہے کہ ذریخور مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ بیتو انسانی زندگی کا دستور العمل مرتب کرتا ہے۔

تحرييميس ني كها: اچھاتو آ كے چليے۔

میں نے کہا: میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں۔ آپ کی رائے میں گھوڑے کا کوئی خاص کام یا وظیفہ ہے؟

تحریم میس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اور میہ وظیفہ ایہا ہوگا کہ اُسے یا تو دوسری چیزیں بالکل انجام نہ دیے سیس اور یا کم ہے کم اس درجہ خوبی اور آسانی سے نہ کرسکیس۔

تقريى ميس في كها: مين آب كامطلب ميس مجهار

میں نے کہا: میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ کیا آپ آ تھوں کے سواکسی اور چیز ہے دیکھ

كة بن؟

تحريبي ميس: جينين-

من نے کہا: یا کانوں کے سواکس اور چیزے سن سکتے ہیں؟

اس نے کہا: ہر گزنہیں۔

میں نے کہا: تو مجریجی ان اعضا کا کام یاوظیفہ ہے۔

اس نے کہا: بی بال-

میں نے کہا: لیکن اگر آپ کوایک الگور کی شہنیاں تر اشنی ہوں تو آپ یہ کام ایک خبخرے یا ایک چھنی سے یا اور بہت ہے آلے ہیں جن سے نکال سکتے ہیں۔

تحريح مكس نے كہا: جي بال۔

میں نے کہا جمرکوئی آلداس خوبی سے شاخ کونہیں تراش سکتا ہے جیسے وہ تینجی جو خاص اس کام کے

لے بنائی جاتی ہے۔

تريميس: بشك-

میں نے کہا: تو یہی اس قینجی کا کام یا وظیفہ ہوا۔

اس نے کہا: بی باں۔

میں نے کہا: اب عالبًا آپ کواس کے سمجھنے میں چنداں وقت نہ ہوگ کد کی چیز کا وظیفہ وہ کام ہے جو روسری چیزیا تو کر ہی نہ سکے یااتی خوبی ہے نہ کر پائے۔

تحریم کس نے کہا: میں مجھ گیا، آپ سیجے فرماتے ہیں۔

میں نے کہا: ہر چیز جس کا کوئی کام ہوتا ہے اس میں کوئی مخصوص خوبی بھی ہوتی ہے۔مثلاً آ کھے کا

ايك كام ب-

تقریم میس نے کہا: جی ہاں، ہے۔

میں نے کہا: اوراس میں ایک مخصوص خوبی بھی ہے۔

اس نے کہا: ہاں۔

میں نے کہا:ای طرح کان کا ایک کام ہاوراس میں ایک مخصوص خولی بھی ہے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اور ای طرح تمام چیزوں کا کوئی کام ہوتا ہے اور ہرایک میں کوئی مخصوص خوبی

ہوتی ہے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: لیکن کیا آئیس اپنا کام پُورا کر سکتی ہیں اگران میں مخصوص خوبی کے بجائے کوئی

نقص ہو؟

اس نے کہا: ہرگزنہیں۔اگران میں بصارت ہی نہ ہوتو کس طرح اپنا کام پورا کریں۔ میں نے کہا: آپ کا مطلب ہیہ ہے کہ اگران کی مخصوص خوبی بعنی بصارت جاتی رہے تو وہ اپنا کام پورانہیں کرسکتیں۔اب میں اس سوال کو ذرازیا دہ پھیلا کر پوچھتا ہوں۔وہ سے کہ جوچیزیں اپنے کام کی پھیل کرتی ہیں وہ اپنی اس مخصوص خوبی کی وجہ سے کرتی ہیں یانہیں۔اورا گرکام میں ناکام رہتی ہیں تو اُسی خوبی کے نہ

ہونے کی وجہ ہی ہے ہوتی ہیں یا کسی اور وجہ ہے؟

ترييميس: بيشك-

میں نے کہا: یہی اُصول کا نوں پرصادق آتا ہے۔اگران کی مخصوص خوبی جاتی رہے توان کا مقصد

فوت ہوجائے۔

تقریم میس نے کہا: بلاشبہ

میں نے کہا: اور یہی اُصول اور چیز ول پر بھی لا گوہوتا ہے۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: ہاں تو کیاروح کا کوئی خاص کام اور وظیفہ نہیں ہوتا جے کوئی اور چیز پورانہیں کر علی مثلاً احکام وینا،غور کرنا، اور اعمال کی مگرانی کرنا، کیا بیروح کامخصوص فرض نہیں اور کیا اٹھیں کی دوسری چیز سے

منوب كياجاسكتاب؟

اس نے کہا: نہیں، یہ سی اور سے متعلق نہیں کیے جاسکتے۔

میں نے کہا: اور کیا خودزندگی اور حیات روح کا کامنہیں؟

تقریم میس نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا: مرکباروح میں کوئی مخصوص خوبی ہوتی؟

اس نے کہا: ضرور ہوتی ہے۔

میں نے کہا: کیااس خولی سے محروم رہ کروہ اپنے مقاصد کو پورا کرسکتی ہے؟

اس نے کہا: ہر گرنہیں۔

میں نے کہا: تو فطری طور پرایک بُری روح بُری حکمران ہوگی اورایک صالح روح اچھی حکمران۔

اس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: اور ہم بیاقر ارکر ہی چکے ہیں کہ عدل روح کی خوبی ہے اورظلم اس کانقص!

اس نے کہا: ہاں ہم بیمان مجے ہیں۔

میں نے کہا: توایک صالح روح اچھی زندگی بسر کرے گی اور ایک بُری روح بُری زندگی۔

اس نے کہا: آپ کے دلائل سے تو یبی ثابت ہوتا ہے۔



یں نے کہا: اور جس کی زندگی اچھی ہے۔ وہی خوش وخرم ہے اور جس کی زندگی کری ہے وہ اُس

تریی میس نے کہا: جی ہاں۔

مي نے كہا: تو عاول اس طرح خوش قسمت اور مسرور كھبراا ورظالم بدنصيب اور مغموم -

اس نے کہا: تی ہاں۔

یں نے کہا: اور مرت ہی سود بخش ہوتی ہے ند کرغم۔

اى نے كہا: بلاشبه-

میں نے کہا: تو پھرتھر کی میکس،میرے بھائی ظلم بھی عدل سے زیادہ سود مند ٹابت نہیں ہوسکتا۔ تحریک میکس نے کہا: بہت اچھا۔ آپ بجھ لیجے کہ اس جشن کے موقع پر میرسب با تیں تسلیم کرکے میں نے آپ کی ضیافت کی ہے۔

میں نے کہا: میں آپ کابہت مشکورہوں۔ آپ نے خدا کا شکر ہے کہاب ذرانرم طریقہ اختیار کیا

اور مجھے پُر ابھلا کہنا چیوڑ دیا گریج پوچھے تو میری ضیافت پوری نہ ہو کی اور بیخو دمیری غلطی تھی۔ جس طرح آیک چورا آ دی اپنے سامنے کی ہرد کا بی ہے تھوڑ اتھوڑ اکھا تا ہے اور کی ایک چیز سے پورے طور پر لُطف اندوز نہیں

ہوت، بس وہی حالت میری تھی کہ میں اپنی تحقیق کے اصلی مقصد لیعنی عدل کی ماہیت دریافت کرنے کے بجائے

ایک مضمون سے دوسرے مضمون پر بہنی جا تا تھا۔ میں نے تحقیق کی اصلی شاہراہ چیوڑ کر اس پر غور کر نا شروع کر دیا

کہ عدل وافسان خیر ہے یا شر، وانشمندی ہے یا ہے وقونی۔ اور اس کے بعد جب عدل وظلم کے فوا کہ کا مقابلہ

آن پڑا تو ہیں چی ندرہ سکا۔ چنا نچہ اس تمام مباحث کا نتیجہ بیڈلکا کہ میں کچھ بھی تو نہیں جا نتا۔ جب جھے یہی

نہیں معلوم کہ عدل ہے کیا چیڑ تو میں اس کے خیروشر ہونے کا یاعا دل کے مرور یا مغموم ہونے کا صحح اندازہ بھلا

میں کہا کہ کا بھی اس کیا۔

## دوسری کتاب

میرا گمان تھا کہ اتن گفتگو کے بعد میں نے بحث کوختم کر دیاہے، کین بیانتہا دراصل ابتدا ہی ثابت ہوئی کے گوکون جو ہمیشہ لڑنے پر تلے رہتے ہیں، تحریکی میکس کی پسپائی ہے پچھ مطمئن نہ تھے اور ان کی دلی خواہش تھی کہ معرکہ فیصلہ کن ہو، یا ادھر یا ادھر۔ چنانچہ جھے کہنے گئے'' جناب ستر اط! آخر اس ساری گفتگو ہے آپ کا مقصد کیا تھا؟ کیا آپ ہمیں صرف ظاہرا قائل کرنا چاہتے تھے یا بھی تھے ہم پراس حقیقت کا انکشاف منظور تھا کہ عادل اور منصف شخص ہمیشہ غیر منصف اور ظالم سے بہتر ہوتا ہے''۔

میں نے جواب دیا: میری خواہش تو یہی تھی کہ اگر ہوسکے تو آپ لوگوں کواصل حقیقت اچھی طرح

منوادول-

گلوکون نے کہا: اگر آپ کا مقصد یہ تھا تو میں بتاؤں کہ آپ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ میں آپ نے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خوبیوں کو کس طرح اصناف اور اقسام میں تقسیم کریں گے۔ میرے خیال میں بعض خوبیاں تو ایسی ہوتی ہیں جنھیں ہم ان کی ذاتی اچھائی کی وجہ سے پند کرتے ہیں بلا لحاظ ان نتائج اور نوائد کے جوان سے بعد میں حاصل ہوں۔ مثال کے طور بے ضر رخوشیوں اور تفریحات کو لے لیجے کہان سے ایک وقتی سرور حاصل ہوتا ہے اور بس، ان کا کوئی اور نتیج نہیں ہوتا ہے۔

میں نے جواب دیا: جی ہاں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ خوبیوں کی ایک قتم ہے بھی ہے۔ گلوکون نے کہا: ایک اور دوسری قتم بھی ہے مثلاً علم ، بصارت ، تندری وغیرہ جونہ صرف اپنی ذات سے پند کے قابل ہیں بلکہ اپنے نتائج کی خاطر بھی پند کی جاتی ہیں۔

میں نے کہا: بے شک آپ کا بی خیال بھی صحیح ہے۔

گلوکون نے کہا:اور غالبًا آپ ایک تیسری تسم کے وجود کا بھی اقر ارکریں گے،مثلاً طب اورتشریک، اور جسمانی ورزش، یا بیاروں کی خبر گیری وغیر، نیز دولت کمانے کے مختلف طریقے ، کہ بیہ بذات ِخود ہر شخص کو غیر مرغوب ہیں اور کو ئی بھی ، بلا لحاظ ان فوائد کے جوان سے حاصل ہوتے ہیں ان میں مشغول نہیں ہونا حیا ہتا۔

میں نے کہا: بی ہاں۔ یہ تیسری فتم بھی ہے۔ لیکن آپ میسوال آخر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ گلوکون نے کہا: میں میں معلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ عدل کو آپ ان میں سے سمن میں رکھتے ہیں؟ میں نے جواب ویا: میر بے نزدیک عدل ان میں سے افضل ترین فتم میں شامل ہے یعنی وہ ایک ایسی خوبی ہے جے مسرت واطمینانِ قلب کا ہر طالب اس کی ذاتی خوبی اور نیز اس کے نتائج کی وجہ ہے پنز کرتا ہے۔

گلوکون نے کہا: کیکن عام لوگ اس رائے میں آپ کے مخالف ہیں۔ ان کے نزدیک تو عدل خوبیوں کی اس تکلیف دوقتم میں شامل ہے جےلوگ فائدوں کے خیال سے یا شہرت اوراعزاز کی خاطر اختیار کرتے ہیں لیکن جونی نفسہنا گوار بلکہ قابل احتراز ہے۔

میں نے کہا: میں عام لوگوں کے اس خیال ہے بے خبرنہیں ہوں اور ای دعوے کی بنیاد پر تو تحریبی سیس ابھی ابھی عدل کی جواور ناانصافی کی مدح سرائی کررہے تھے لیکن کم سے کم میں تو اس سے قائل ہوانہیں۔

گلوکون نے کہا: آپ نے جس طرح تھر تی میں سے اتن دیر گفتگو فرمائی جھے امید ہے کہ آپ تھوڑی دیرے لیے میری بات بھی بنیل گاور جھے تو تع ہے کہ بیں آپ کو ابنا ہم خیال بنالوں گا۔ تھر آپ میک تو آپ کی صدائے ہوش رُبا ہے بچے قبل از وقت محور ہو گئے ۔ جیسے سانپ بین کی آ وازین کر بے خود ہوجاتا ہے ۔ لیکن تھے یہ ہوش رُبا ہے بچے قبل از وقت محور ہو گئے ۔ جیسے سانپ بین کی آ وازین کر بے خود ہوجاتا ہے ۔ لیکن تھے یہ ہو کہ اب تک عدل اور انصاف اور ظلم اور نا انصافی کی اصلیت معلوم ہیں ہو تکی نتائج اور وہ انسانی فائدوں نے قطع نظر کر کے بیں بید کھنا چا ہتا ہوں کہ عدل اور نا انصافی کی حقیقی ما ہیکت کیا ہے ۔ اور وہ انسانی دوح بین کس طرح خاموثی کے ساتھ اپنا کمل کرتے ہیں۔ آگر آپ اجازت ویں تو بیں از مرنو تھر آپی میکس کی طرف سے بات کا سلسلیٹر وی کروں ۔ اس ضمن بیں سب سے پہلے بیں عدل کی حقیقت اور اس کی ابتدا اور اصلیت کے متعلق عام اوگوں کے خیال کا اظہار منا سب ہے تھتا ہوں ۔ اس کے بعد بیں یہ حقیقت روشن کروں گا کہ نا انصافی کی خوال عدل پر کا ربند ہوتے ہیں اس کی وجہ خود اس طرز عمل کی خوبی نہیں ہوتی بلکہ ضرورت ہوتی ہے جوان کی خوال عدل پر کا ربند ہوتے ہیں اس کی این خیال کی معقولیت نا ہت کروں گا کہ نا انصافی کی خوال سے خلاف ان سے ایسا کراتی ہے ۔ تیسر سے بیس اس خیال کی معقولیت نا ہت کروں گا کہ نا انصافی کی خوال سے خلال کی معقولیت نا ہت کروں گا کہ نا انصافی کی خوال سے خوال کی معقولیت نا ہت کروں گا کہ نا انصافی کی خوال سے خوال کی معقولیت نا ہت کروں گا کہ نا انصافی کی خوال سے خوال کی معتول کی کو کو کہ نا انسانی کی خوال کی کھروں کے خوال کی کو کی کھروں کی کھروں کے کہ کو کی کھروں کی کھروں گا کہ کو کیا کہ کو کو کو کی کھروں کے کی کی کو کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے کی کھروں کی کو کو کی کو کو کی کھروں کو کھروں کی کھروں کے کو کی کھروں کے کو کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کو کھروں کو کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھ

اورظلم کی زندگی ہر حال میں مجموعی حیثیت سے عدل وانصاف کی زندگی سے بہتر ہے۔ بینہ سمجھ لیجے گا کہ میں جو

ہر کے کہدر ہاہوں وہ میرے ذاتی خیالات کی ترجمانی ہے ۔لیکن کیا کروں ، جب بار بارتھر لی میکس اوراس کے

ووست ہمنواؤں کی تقریر یں سنتا ہوں تو بڑی پریٹانی ہوتی ہے۔خصوصاً اس لیے اور بھی کہ میں نے آج تک

نہیں نا کہ کی نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا ہوا ورظلم کے مقابلے میں عدل کی فضیلت صاف طور پر ٹابت

کردی ہو۔اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عدل میں اپنی ذات سے جوخوبیاں ہوں صرف وہ بیان کی جا ئیں اور

میں بھتا ہوں کہ آپ ہی اس کا م کواچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔اس لیے پہلے میں نا انصافی اورظلم کی تمام

مکن خوبیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تا کہ آپ اس کے جواب میں اورای انداز سے عدل کی اچھائی اور

نانصافی کی برائی بیان فرما کیں ۔ کہیے ،آپ کومیر کی ہے تو یہ نیسا درای انداز سے عدل کی اچھائی اور

نانصافی کی برائی بیان فرما کیں ۔ کہیے ،آپ کومیر کی ہے تو یہ نیسا درای انداز سے عدل کی اچھائی اور

میں نے کہا: بلاشبہ۔ بھلااس سے بہتر اور کون سا موضوع ہوسکتا ہے جس پر ایک معقول شخص خود بات کرنااور دوسروں کی باتیں سننا پیند کرے۔

گلوکون نے جواب دیا: بالکل درست \_ تو پھر میں پہلے عدل کی ماہیکت اور اصلیت کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں ۔

عدل اورانصاف کی اصلیت اور ماہیکت بیہ۔

دوسری گزارش ہے ہے کہ عادل ومنصف لوگ اپنے ارا دے سے عدل پر کارفر مانہیں ہوتے بلکہ ناانصافی کی طاقت اور قابلیت نہیں رکھتے ، اس لیے مجبور ہوتے ہیں۔اس بیان کی صحت کا انداز ہ کرنے کے ليے فرض ليجيے كه دواشخاص ہيں، ايك منصف اورا يك غير منصف \_ اور دونوں كو كامل آ زادى اورا فتيار حاصل ہے کہ جوجا ہیں کریں۔ پھر دیکھیے ان کی خواہشیں انھیں کدھرلے جاتی ہیں۔ آ ب دیکھ لیں گے کہ دونوں سرتاسرایک رائے پر چلتے ہیں یعنی اپنی اغراض کی پابندی کرتے ہیں کہ ہرایک ای میں اپنا بھلا خیال کرتا ہے۔آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ بس قوانین کے زور سے لوگ عدل کے رائے پر چلتے ہیں۔ بیمفروضہ آزادی اوراختیاران لوگوں کوالی حالت میں حاصل ہوسکتا ہے کہ انھیں بھی وہی چیز نصیب ہو جومشہورا فسانے میں جا یجیس (Gyges) کومیسرتھی جو کہ لیڈیا کے کروئیسس (Croesus the Lydian) کا جد امجد تھا۔ روایت ہے کہ جانچیس شاہ لیڈیا(Lydia) کی سرکار میں ایک چرواہا تھا۔ایک دن سخت طوفان اور زلزلہ آیا جس جگہ بیا بی بھیڑیں چرار ہاتھا وہاں زمین شق ہوئی اورایک بڑا غار ہوگیا۔ تجیرا ورتعب کے عالم میں بیاس غارمیں اترامن جملہ،اورع ائبات کے،اے ایک پیتل کا گھوڑا دکھائی دیا جس میں جابجاروزن ہے تھے۔ان روزنوں میں ہے جھا نکا توایک لاش دیکھی جوقد میں معمولی انسانوں ہے کمی تھی۔لاش بالکل ننگی تھی البیتہ ایک انگلی میں سونے کی انگوشی پہنے تھی۔ چرواہے نے بیانگوشی اتار کی اور غارے باہر نکل آیا۔ بات آئی گئی ہوئی۔ م المحدوز بعد تمام شاہی چرواہے بدستور سابق ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ بادشاہ کی خدمت میں گلے کے متعلق ما ہانہ اطلاع بیش کریں۔اس مجمع میں یہ چرواہا بھی وہی انگوٹھی پہنے ہوئے آیا۔ یونہی بیٹھے بیٹھے اس نے انگوٹھی کا تگ جواندر کی طرف پھیرا تووہ یکا یک عام مجمع کی نظر ہے اوجھل ہو گیا۔سب اہل مجلس اسے عائب سمجھنے لگے۔ یہ چروا ہا خود سخت متعجب تھا کہ اس نے جوں ہی انگوشی کا نگ باہر کی طرف پھیرا، پھرسب کو دکھائی دینے لگا۔ چنانچہاں نے کئی بارتجر بہ کیا اور ہمیشہ یہی نتیجہ نکلا۔اب کیاتھا کوشش کر کے بیان پیامبروں میں شامل ہو گیا جو در بار میں جانے کے لیے منتخب کیے جاتے تھے۔ در بار میں گز رہونا تھا کہ اس نے ملکہ کو بہکا لیا اوراس کی مدد ے بادشاہ کےخلاف سازش کی اور بالآ خرائے آل کر کے سلطنت کا ما لک بن بیشا۔

فرض کیجیے ای نتم کی دوانگوٹھیاں آج ہمیں مل جائیں اور ہم ایک کسی منصف شخص کوادر دوسری ایک غیر منصف شخص کو پہنا دیں۔میرے خیال میں تو شاید ہی کوئی اتنی کی طبیعت کا آدمی ہو کہ ایسی حالت میں بھی

اچھااب اس قصے کوختم کریں اور آ ہے ایک عادل اور منصف اور ایک ظالم وغیر منصف خض کی زرگی کی اچھائی اور برائی کا میچ اندازہ لگا کیں۔ اس غرض کے لیے ان دونوں کو الگ الگ لیجے۔غیر منصف شخص پورا پورا ظالم اور ہے ایمان ہوا در عادل شخص کا مل طور پر منصف اور ایمان دار۔ دونوں کو اپنا اپنا الگ زندگی کا مقصد حاصل کرنے میں کامل آزادی دیجے۔ یہ بھی الترام ہو کہ غیر منصف شخص دوسرے فنون کے باہروں کی طرح اپنے کمال کی تو توں اور نیز اس کی حدود ہے چھی طرح واقف ہو۔ اور اگر کہیں غلطی ہوجائے تو اس کی تلائی کر سکے۔ یہ سب اس لیے ضروری ہے کہ وہ تمام ہے ایمانیاں آسانی ہے کرے اور انھیں پوشیدہ بھی رکھ سکے کیونکہ پکڑا گیا تو پھر بات ہی کیا ہوئی۔ ناانصانی اور بے ایمانی کا کمال تو یہی ہے کہ اس کا کرنے والا ایمان دار سمجھا جائے۔ اور ہم چونکہ ناانصانی کا کامل ترین نمونہ مقابلے کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہی شخص مناسب ہے جو باوجو دانتہائی ہے ایمانیوں کے بہت زیادہ ایماندار مشہور ہو۔ ساتھ ہی اچھا جا دو بیان مقرر بھی ہوکہ اگرکوئی راز فاش ہوجائے توایئ سے رہائی سے لوگوں کوچیپ کرادے۔ نیز ضرورت کے وقت اپنی

قوت اور جراکت، دولت اور دوستوں ہے بھی کام لے سکے۔اس شخص کے مقابلے بیس بیچارے عادل اور ایماندار شخص کو لیجے جس کا آ درش ایسکلس (Aeschylus) کے لفظوں بیس بیے کہ نیکی کرے لیکن بظاہر نیک نیار شخص ہو۔اسے ظاہر اسطلق ایمان دار نہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو لوگ اس کی عزت اور احر ام نیک نہ معلوم ہو۔اسے ظاہر اسطلق ایمان دار نہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو لوگ اس کی عزت اور احر المحل کریں گے اور اس طرح بات صاف نہ ہو سکے گی کہ آیا وہ عدل کوئی نفسہ اچھا ہجھتا ہے یا محض عزت کے لاچ کے مصف بنا ہوا ہے۔ اس کا تو اوڑھنا بچھونا عدل وانساف ہونا چاہیے اور بس۔اور پورا امتحان بھی اس حالت بیس ممکن ہے کہ وہ دراصل لوگوں میں بہترین ہولیکن ان کے نزد یک بدترین انسان سجھا جائے۔ای حالت بیس معلوم ہوجائے گا کہ بدنا می اور اس کے نتائے کا کوئی اثر اس پر ہوتا ہے یا نہیں ۔اس حقیق ایمان دار سے علی نظاہر بے ایمان شخص کی بہی حالت آخر دم تک رہنے دیجیے اور جب عادل اور ظالم دونوں اپنی اپنی جگہ ایکن نظام رہ جائیانی کی اختہا کو بھی قاس وقت یہ فیصلہ کیا جائے کہ کون زیادہ خوش رہا ہمس کی زندگی مسرت اور انبساط سے برخی اور کس کی خم اور تکلیف ہے۔

میں نے کہا: بھائی گلوکون تم نے تو کمال کر دیا۔اس خوبی سے دونوں کیفیتوں کو بیان کر دیا کہ آئکھوں کےسامنے تصویری پھرگئی۔

"اس ك ذبن كى زمين كبرى موتى ب اورزر خيز جس فيم و دانش كى باتين أبحرتى بين"-

اب اس کی حالت سنے ۔ اوّل تو لوگ اے ایمان دار سمجھیں گے اور اس طرح وہ حاکم شہر بن عالیہ جائے گا جس عورت کو چاہے گا بی لا کیوں کا عقد کرائے گا۔ ہم جگہ تجارت اور کاروبار کر سکے گا۔ اور چونکہ کوئی اسے بے ایمان تو سمجھتا ہے نہیں اس لیے ہمیشہ فائدے ہی میں دہے گا۔ ہم مقابلے میں، چاہے ٹی ہو چاہے عمومی، اسپ حریف کو نیچا دکھائے گا۔ دوسروں کی دولت سے مال دار بے گا اور اس بال کواپنے دوستوں کے فائدے اور وشمنوں کے نقصان کے لیے کام میں لائے گا۔ اس کے علاوہ قربانیاں کر سکے گا اور کو کو تا وس بر نذریں چڑھائے گا۔ اگر کسی انسان یا دیوتا کی عزت اور تو قیر بڑھانا کر سکے گا۔ اور ان وجوہ سے چاہے گا تو ایک ایمان دارشخص کے مقابلے میں زیادہ آسانی اور خوبی سے ایسا کر سکے گا۔ اور ان وجوہ سے دیوتا وی کی بہنیت زیادہ عزیز ہوگا۔ ان حالات میں انسان اور دیوتا اس کر اس کی دندگی ہے نیات کی انسان اور دیوتا اس کر سکے گا۔ اور اس کی نزیگ سے نیادہ خوش گوار بنادیں گئے۔

میں گلوکون کے جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کا بھائی ایڈ بمنٹس نیج میں بول اُٹھا''کیا جناب کا خیال ہے کہ اس تعریف میں کچھاوراضانے کی گنجایش نہیں''؟

من نے جواب دیا: کیول ۔ کیا کھاور بھی باتی ہے!

ایدیمنس نے کہا: ابھی سب سے زیادہ ضروری بات کا تو ذکر ہی نہیں ہوا۔

میں نے کہا: سی ہے ہمائی بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اگر گلوکون سے کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ اس کو پورا کردیجے۔ اگر چہ حقیقت تو بیہے کہ گلوکون ہی نے مجھے کا فی کچھاڑ دیا ہے اور عدل کی حمایت کرنے کی طاقت بہت کچھ مجھ سے چھین لی ہے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: آپ کا بیار شاد توضیح نہیں ہے۔ تاہم میں پھومض ضرور کروں گا۔ گلوکون نے مدل کی جو مدح اور ظلم کی جو مذمت کی ہے اس کا ایک پہلوا ور بھی ہے اور میرے نز دیک گلوکون کا مفہوم بھنے کے لیے اس پہلوکو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

آپ کومعلوم ہوگا کہ ماں باپ اوراستاد ہمیشہ اپنی اولا داورشا گردوں کوایمان داراورمنصف مزاح بنے کی تاکید کرتے ہیں ۔لیکن آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ انصاف کی ذاتی خوبی نہیں بلکہ عزت اور شہرت ہے جواس سے وابستہ ہوتی ہے۔ اور اس تلقین سے مقصد ہیہ ہے کہ اس شہرت کی وجہ سے ان کی اولا و یا ان کے شاگر و، نوکری، شادی بیاہ اور دوسری باتوں میں فائدہ اٹھا سکیس۔ بیر ظاہر پرست طبقہ اس پراکتھا نہیں کرتا بلکہ دیوتا وُں کی توجہ اور مہر بانی کا لا کچ بھی دیتا ہے۔ آپ ان لوگوں سے بھی ذرا بات سیجھے۔ ایک لمبی فہرست ان آسانی برکتوں کی پیش کر دیں گے جو نیک اور منصف لوگوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ہزیوڈ (Hesiod) اور ہومرجے شاعروں کے کلام سے بھی ای کی تقدیق ہوتی ہوتی ہے۔ چنا نچہ ہزیوڈ کے نزدیک دیوتا عادل لوگوں کو:

"وزار ملد ایک دین خرین ناکر جو ٹی بر کھل لا واسترین میں شہد کے جھے لگا وست

"شاہ بلوط کا درخت بنا کر چوٹی پر پھل لا دلیتے ہیں ادر بھی میں شہد کے چھتے لگا دیتے ہیں اور ان کی بھیڑیں اُون کے بوجھ ہے دبی جاتی ہیں"۔
اور الیمی بی اور بہت کی تعتیں ان کے لیے فراہم کی جاتی ہیں۔
ہومر کا بھی کچھ بہی انداز ہے۔وہ کی کی شہرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:
"اس بے داغ بے عیب بادشاہ کی کی شہرت جود یو تا جیسا ہے، عدل قائم رکھتا ہے، کا لی مٹی اس کے سامنے گیہوں اور بُو اُگلتی ہے، اور اس کے درخت بھلوں کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، اس کی بھیڑیں ہے در بے بیا ہتی ہیں اور سمندرا سے بکثرت مجھلیاں و بتا ہے"۔

میوسائیس (Musaeus) اور اس کا بیٹا تو دونوں اس ہے کہیں زیادہ شاندار چیزوں کی تو تع دلاتے ہیں۔ان کے خیال میں نیک اور منصف شخص کو مرنے کے بعد جب عالم بالا میں لے جاتے ہیں تو وہ ایک وعوت میں شریک کیا جاتا ہے جہاں بڑے بڑے برگزیدہ لوگ مندوں پر لیٹے ہوتے ہیں۔ پھولوں کے تاج سر پر ہیں اور شراب کا دور برابر چل رہا ہے۔ گویا ان کے نزدیک تمام نیکیوں کا صلہ شُر ب دوام اور ابدی سرمتی ہے!

پھر بعض تواس اجر کی امید کوعادل شخص کی ذات ہے بھی آ کے لے جاتے ہیں۔ان کا خیال ہے کہ منصف آ دمی کی نسل چار پانچ پشت تک ضرور چلتی ہے۔غرض بنت نی شکلوں سے لوگ عدل اور انصاف کی مدح منصف آ دمی کی نسل چار پانچ پشت تک ضرور چلتی ہے۔غرض بنت نی شکلوں سے لوگ عدل اور انصاف کی مدح میں رطب اللیان ہوتے ہیں۔

لیکن مُرے افراد کے لیے بالکل دوسری شے ہے۔ یہ بے چارے دوزخ کے غار میں ڈال ویے جا تھیں گے۔ ان کی دائمی شقت یہ ہوگی کہ چھلنی میں پانی بحرکرلائیں۔ جیتے جی بھی ان کی ہر طرح رسوائی ہوگی

اوران غریبوں کووہ سب سزائیں ملیں گی جو گلوکون نے ابھی ابھی اس منصف شخص ہے منسوب کی ہیں جو بے ایمان مشہور ہو۔

اس کے علاوہ سقراط عدل اور نا انصافی کے متعلق ایک اور انداز بیان بھی ہے اور بیعوام اور شعرا رونوں میں کیسال رائے ہے۔سب کے سب اس پر یک زبان ہیں کہ نیک اور منصف ہونا بڑی قابل تحسین مات ہے، لیکن ساتھ ہی سخت دشوار بھی ہے۔ برخلاف اس کے ناانصافی اور بے ایمانی بذات خود نہایت دککش اور سہل الحصول ہیں لیکن صرف جمہور کی رائے اور قوانین کی وجہ ہے بری مجھی جاتی ہیں۔ان لوگوں کے نز دیک عدل اورانصاف میں ظلم اور نا انصافی کے مقابلے میں بہت کم فائدے ہیں۔ چنانچہ بیاوگ شریراور فتنہ پرور لوگوں کوخوش نصیب اور مبارک بتانے ، نیز خلوث اور جلوت میں ان کی عزت اور تو قیر کرنے سے ذرانہیں شرماتے۔ ہاں پیشرط ہے کدان کے پاس دولت ہواور جاہ وثروت کے اور سب اسباب بھی موجود ہول۔ نہ بیہ شمہ برابراس نیک شخص کی ہجواور مذمت کرنے سے شرماتے ہیں جو تنگی اور افلاس کی کڑیاں جھیل رہا ہے۔ جا ہے خودانھیں اس کی خو بی اور نیکی کا د لی اعتراف ہی کیوں نہ ہو لیکن ان تمام باتوں سے زیادہ حیرت انگیز تو وہ بیانات ہیں جوخود دیوتا وُں کے متعلق اور نیکی اور خولی کے متعلق اکثر دیے جاتے ہیں۔ان تمام بیانات کا ماحسل یہ ہے کہ دیوتا بھی اکثر نیک لوگوں کی زندگی میں دکھاور مُرے لوگوں کوسکھ پہنیاتے ہیں۔ ہرجگہ ایسے بین گوئی کرنے والے بھک منظ موجود ہیں جوامروں کے دروازوں پر چکرلگاتے ہیں اوراس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر قربانیاں کی جائیں، کھانے کھلائے جائیں، توان کے پاس الی طاقت ہے کہ وہ دیوتاؤں ے ہرگناہ بخشوا سکتے ہیں جاہے وہ خودان سے سرز دہوا ہو باان کے باپ دادااس کے مرتکب ہوئے ہول۔ تھوڑے سے خرج میں، نیک و بد کالحاظ کیے بغیر، یہ لوگ ہر مخالف کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بعض ایسے منتر، اور ورد، وظیفے جانتے ہیں جن کی تا ثیرہے دیوتا ان کے قابومیں آ جا کیں گے اوران کے کے پرچلیں گے۔اوران سب دعووں کی تقدیق میں شاعروں کا کلام پیش کیاجا تاہے ہر بوڈ کے نزویک: "اگرشراور بدی کی تلاش ہے تو وہ ہر جگہ بآسانی مل سکتی ہے کہ اس کی منزل بہت قریب ہے اوراس کی راہ نہایت آ رام دہ ہے ۔لیکن اگر نیکی کی تلاش ہوتو اس کے متعلق تو فرمودہ آسانی ہے کہ پیشانی کا پیندایزی کوآئے تب کہیں پیضیب ہو، کہ اس راه میں ہرطرح کی مصبتیں اور صعوبتیں ہیں''۔

کہیں اس خیال کی تائید میں ، کہ دیوتا اپنے ارادے سے ہٹائے جاسکتے ہیں ، ہو مرکی شہادت پیش کی جاتی ہے کہ:

> ''لجاجت اورزاری توالی چیز ہے کہ دیوتا تک اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب کبھی انسان سے کسی گناہ یا نافر مانی کا ارتکاب ہوجا تا ہے تو وہ غم وحسرت سے بھری ہوئی دعا ئیں مانگتا ہے اور قربانیاں چڑھا تا ہے۔خوشبودار بخور دیتا اور کھی کے چراغ جلا کر عجز واکساری سے منتیں کرتا ہے اور بالآخر دیوتا وں کا عتاب رحم میں بدل جاتا ہے''۔

اس کے علاوہ میوسائیس اور آرفیس (orpheus) کی تصانیف کا ایک انبار ہے جو پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے متعلق عام خیال ہے ہے کہ یہ چاند (Moon) اور میون (Muses) کی اولا دہیں۔ چنانچہان کا کلام اکثر تقریبوں اور عام تہواروں کے موقع پر پڑھایا جاتا ہے اور اس طرح نہ صرف افراد کو بلکہ پورے پورے شہروں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ پچھ تر بانیاں کر کے اور عیش وطرب کی مخفلیس رچا کر جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی تمام گناہوں کی تلانی ممکن ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ان رسموں کا اداکر نا ، جنیس 'اسرار'' کہتے ہیں ، انسان کو آخرت ہیں سز ااور جزائے آزاد کر دیتا ہے اور ان سے غفلت کی جائے تو جانے کیا پیش آئے۔ جب اس فتم کے خیالات یوں پھیلائے جاتے ہیں اور طرح طرح سے عام لوگوں کے سامنے انھیں بار بار دو ہرایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ ان نو خیز د ماغوں پر کیا ہوگا جو، شہد کی محصوں کی طرح کہ ہر پھول پر مضمرتی ہیں ، ہر چیز کوسطی طور پر سن کر اس سے نتیج نگال لیتے ہیں ، ان کے پیش نظر بہترین زندگی کی کیا تضویر ہوگی اور راہ فیجر و برکت کا کیسا نقشہ سامنے تا ہوگا جن پر چیل کروہ فلاح حاصل کرسکیس! ایسا نو جوان

"عدل وانصاف مجھے اس بلند مینار تک پہنچا سکتا ہے یا فریب و دغا ، جہاں میں اپنی ساری عمر یول محفوظ گز اردوں جیسے ایک مضبوط قلعے میں؟"

تو بقول ينذر كهتا موكاكه:

کیونکہ آپ ہی غور فرمائے، میں لاکھ نیک سہی لیکن اگر مجھے ایمان دار مانانہیں جاتا تو میری ساری نیکی اور منصف مزاجی بے کارہے بلکہ نقصان دہ ہے ۔لیکن اگر باوجودظلم و ناانصافی کے میں کسی طرح نیک اور ایمان دارمشہور ہوجا وَں تو پھر کیا کہنا!اس د نیا میں جنت ہوگئ۔ جب، بقول حکما، ظاہر، باطن پر غالب آتا ہے تو میں کیوں نہ ظاہر ہی کی پابندی کروں ۔مکان کے ہر چار طرف نقذس اور نیکی، عدل اور انصاف کی فضائے تو میں کیوں نہ ظاہر ہی کی پابندی کروں ۔مکان کے ہر چار طرف نقذس اور نیکی، عدل اور انصاف کی فضائے

جاں نواز ہولیکن مکین ظلم اور بے ایمانی میں فرو۔ایک تصویر سے اپنے چہرے کوخوش نما بنالوں کیکن پیچھے وہی مکار لومڑی کی دم ہوجس کا ذکراس علیم اعظم آرکی لوکس (Archilochus) نے کیا ہے۔ ممکن ہے آپ فرمائیس کہ برائی کا پوشیدہ رکھنا کچھ ہل کا منہیں ۔ بے شک میچے ہے، لیکن دنیا میں کوئی بڑا کا مہل نہیں ہوتا۔ یہ بات قطعی ہے کہ اگر دنیا میں آ رام اور آسایش مسرت اوراطمینان کے آرز ومند ہوتو بس ای راہ کواختیار کرو۔رہاراز کا یوشیدہ رکھنا، اس کے لیے خفیدا بجمنیں بناؤ، ساس جماعتیں قائم کرو۔اور یہ کیوں؟ فنِ خطابت کے ماہروں ے عدالتوں اور مجمعوں کوابنی بات باور کرانا سیھواوراس طرح کچھتو ترغیب تلبیس اور کچھ جروتعدی ہے سزا کے خوف کے بغیرا پن بے ایمانی کے پھل حاصل کرو۔ یہاں ممکن ہے کوئی کیے کہ دیوتا وُں کوکس طرح دھوکا دو گے اخیں کس طرح ترغیب تلبیس سے قائل کرسکو ہے؟ تواس کا جواب دوحال سے خالی نہیں ۔اول پیر کہ یا تو و بوتاؤں کا وجود ہی نہیں ،اگراییا ہے تو پھر کیا کہنا۔معاملہ صاف ہے۔ یا بیکہ دیوتا انسانی اعمال ہے بے خبراور ان سے بتعلق ہیں۔ اگر یہ بے تو بھی تلنیس کی چندال ضرورت نہیں۔ دوسری صورت یہ ہوسکتی ہے کہ د بوتاؤں کا وجود ہے اور وہ انسانی اعمال کی خرکیری بھی کرتے ہیں۔ ہم نے اسے تسلیم کیا۔ لیکن ہم کو دیوتاؤں کے متعلق جو بچھ بھی علم ہے اس کا ذریعہ یا تو بچھلی روایات ہیں یا شاعروں کا کلام ۔اوران لوگوں کے کہے کے مطابق تو دیوتاؤں پر بھی اثر ڈالا جاسکتا ہے اور میمکن ہے کہ دعاؤں ، قربانیوں اورمنتوں کے ذریعے آتھیں اینے ارادے سے ہٹادیا جائے۔ پھریا تو ان راویتوں کواور شاعروں کے کلام کو پورایج مانویا بالکل جھوٹ مجھو۔ اگران لوگوں کا کہنا تج ہے، تو پھر کیا ہے، بے ایمان ہونا ہی سراسر بہتر ہے۔ کھلے بندوں بے ایمانی کرو، البت اس بے ایمانی کی کمائی میں سے پھے قربانیوں اور منتوں میں صرف کردو۔ کیونکہ آخرا بمان داری میں رکھاہی کیا ہے۔ یہی نا کہ غالبًا عذاب البی ہے محفوظ ہو گے، لیکن ظلم اور نا انصافی کے فائدوں سے تو بہرہ اندوز نہ ہویا ؤ گے۔ برخلاف اس کے بے ایمانی میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہرطرح کے جائز اور ناجائز فائدے حاصل کرو اور پھردعاؤں اور قربانیوں کے ذریعے عذاب اللی ہے بھی چکے جاؤ۔ رہا آخرت کا ڈر ، سواس کے لیے بھی مختلف رسمی مناجاتیں اور شفاعت کرنے والے دیوتا موجود ہیں کم سے کم بڑے بڑے شہروں میں تو یہی عقیدہ عام ہے ، پھرشاعرا در پینمبر بھی، جوان دیوتا ؤں کی اولا دمانے جاتے ہیں،اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔

اب آپ ہی فرمایئے کہ بھلائس وجہ ہے کوئی عدل اور انصاف کو کامل ظلم اور بے ایمانی پرتر چیج دے۔ بے ایمانی کے ساتھ تھوڑی می ظاہری ایمان واری اور چاہیے اور بس۔انسان اپنی زندگی کو جیتے جی اور مرنے کے بعد دیوتاؤں اور آ دمیوں دونوں کے نز دیک نہایت آ رام و آسالیش سے گز ارسکتا ہے۔ اگر کمی شخص کو ذراسا بھی دماغی یا جسمانی امتیاز یا دولت اور مرتبے میں تھوڑی سی بھی برتری حاصل ہے تو وہ کیوں ایمان داری پڑمل کرنے لگا۔اس کے سامنے اگر عدل کی تعریف وتو صیف کی گئی تو وہ تو بہنے گا۔

میں جا نتا ہوں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو میری ان دلیلوں کو نہ مانیں گے۔ اور عدل کوظم
پر ترجیح دیں گے۔ لیکن خوب یا در کھیے، یہ لوگ بھی بے ایمان کو قابلِ معانی ضرور سجھتے ہوں گے، کیونکہ
انھیں یقین ہے کہ کو کی شخص خوثی سے ایمان دار اور عادل نہیں ہوتا سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کوخدا
نظلم و ناانصافی سے فطر تا نفور کر دیا ہے اور جن کے سامنے حقیقت بے نقاب ہو چکی ہے۔ ان کے علاوہ
دوسرے آدی تو صرف اس وجہ سے ظلم اور بے ایمانی کو برا سجھتے ہیں کہ وہ خود عمر کی زیادتی، کمزوری، یا کم ہمتی کی
وجہ سے اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ چنا نجیاس کا معمولی ثبوت سے کہ جب انھیں کچھ قوت اور قدرت حاصل
ہوجاتی ہے تو یہ بھی اپنی بساط اور استعداد کے مطابق بے ایمانی اور ظلم شروع کردیتے ہیں۔

سراطاس صورت حال کی وجہ ہم دونوں بھا یہوں نے گفتگو کے شروع بیں عرض کی تھی لیعنی ہے کہ پرانے وقتوں سے لے کر ہمارے زمانے تک جنے لوگ بھی عدل وانصاف کے مدح سرا ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ناانصافی کی مذمت اور عدل کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بات سامنے رکھتے ہیں کہ عدل ہی سے عزت فا کہ ہ اور شہرت حاصل ہوتی ہے نظم و نثر کے دفتر کے دفتر المب ڈالیے، آپ کہیں نہ پا سیس گے کہ کی شخص نے بھی ان صفات کی حقیقی ماہیت پر بحث کی ہو یا یہ بتا یہ ہو کہ انسانی اور خدائی نگاہ سے پوشیدہ رہ کر بھی بیصفات انسانی روح پر کیا کیا اثر بیدا کرتی ہیں۔ یا یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ عدل روح کی تمام داخلی صفات میں صب سے بردی خوبی اور ظلم سب سے بردا عیب ہے۔ اگر ہمیں بجیین سے یہی سھمایا جا تا تو آج بجائے اس میں سب سے بردی خوبی اور ان کے سیالی ہوئے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ ہماری کی میں بیارز لرزین ہرائی جگہ پا جائے۔ یہ جو کھ میں نے عرض کیا سب تھر لیمی میں اور ان کے ساتھیوں کے خیالات کی تر بھائی تھی۔ بلکہ میکن ہے وہ اس سے بھی فریق مخالف کے خیالات اس کا مقصد سے ہے کہ آپ بھی فریق مخالف کے خیالات اس کا مقصد سے ہے جو سیسب پھی عرض کیا اس کا مقصد سے ہے کہ آپ بھی فریق مخالف کے خیالات اس کا انداز سے ظاہر کرنے پر بس نہ بیجیے بلکہ سے بھی فریق مخالات اس کا مقصد سے ہے البت گولون کی درخواست کا ذراخیال رہے کہ شہرت اور عزت کا ذرکو بھی نہ بی فریق کو اسائر سے کہ شہرت اور عزت کا ذرکو بھی نہ بیا کہ درخواست کا ذراخیال رہے کہ شہرت اور عزت کا ذرکو بھی نہ بیا کہ درخواست کا ذراخیال رہے کہ شہرت اور عزت کا ذرکو بھی نہ بیا کہ دیشن کو دیے کہ ان صفات میں وہ کونسا اثر کو کھی نہ بیا کہ بیا کہ بیاد بیاد بیا دیاد بیا درخواست کا ذراخیال رہے کہ شہرت اور عزت کا ذرکو کہی نہ

آنے پائے بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ جب تک آپ حقیقت امر کے بالکل برعکس صفات ہے متصف ہونے کی شہرت فرض نہ کرلیں اس وقت تک پنہیں کہا جا سکتا کہ آپ حقیقتا عدل ہی کی تعریف کر دہ ہیں۔ اورا گرہم سے مجھیں تو چندال ہے جانہ ہوگا کہ آپ صرف مصلحتا ہم لوگوں کوظلم اور نا انصافی سے محتر ذر ہنے کی تلقین فرمار ہے ہیں اور فی الحقیقت آپ کے نزدیک بھی تھر تی میکس ہی کی دائے سے کہ انصاف اور کی تقین فرمار ہے ہیں اور فی الحقیقت آپ کے نزدیک بھی تھر تی میکس ہی کی دائے سے کہ انصاف اور عدل تو کی فریق کی اغراض کی بجا آوری کا نام ہے اور ظلم اور نا انصافی ہیں صرف کرور کا نقصان ہے اور زردست کا سراسر فاکدہ۔

آپاں بات کا افرار تو کرہی چکے ہیں کہ عدل خوبیوں کی اس اعلی قتم میں ہے ہے جس کی پابندی صرف اچھے نتیجوں کی امید پڑئیں بلکہ اس کی ذاتی خوبی کی وجہ ہے بھی کرنا ضروری ہے۔ یعنی اس کی حیثیت بھی وہی ہے جود و شرکی الی حقیق (نہ کہ رسمی) خوبیوں کی ہے جیسے باصرہ ،سامعہ علم ، تندری وغیرہ۔

آپ جوعدل کی خوبیاں بیان فرما کیں تواس میں براہ کرم ذراایک بات کا خیال رکھیں، یعنی ہے کہ وہ کیا خوبی یا برائی ہے جواس پر کاربند ہونے یا نہ ہونے ہے آپ ہی آپ رونما ہوجاتی ہے۔ کیونکہ دوسرے لوگ اگر عدل کی تعریف میں اس کے بعض لوازم، مثلاً عزت اور شہرت سے استدلال کریں تو ہیں اسے چندال قابل اعتراض نہ مجھوں لیکن آپ ہے تو مجھے زیادہ بلنداورار فع با تیں سننے کی توقع ہے، کہ آپ نے تمام عمر ای ای اہم مسلے پرغور وفکر میں صرف فرمائی ہے۔ مجھا مید ہے کہ میری توقعات کا خیال کر کے آپ صرف عدل کی فضیات بیان کرنے پراکتفا نہ کریں گے بلکہ اس بات پر پوری پوری روشنی ڈالیس گے کہ بیصف اپن ذات سے بالحاظ اس امر کے کہ کوئی دیکھنا اور جانتا ہے یانہیں، متصف کی روحانی حالت کو کیما بنادیتی ہے۔

یوں تو میں ہمیشہ گلوکون اورا یہ بمنٹس کی ذہانت کامعتر ف تھا، گراس گفتگوکوئ کرتو میراجی بہت ہی خوش ہواا درمیں نے کہا:

> '' پچ ہے تم بڑے باپ کے بیٹے ہواور گلوکون کے مداح شاعر نے تم وونوں کی شان میں معرکۂ میگاراکی نام آوری کے بعد جو کہا تھا:''ارسٹن کے سپوت، ایک نامی بطل کی دیوتا وَں جیسی اولاد''۔

توبالکل درست کہاتھا۔ یقیناً تم پر بیفدا کا خاص فضل ہے کہا گرچہتم نے ابھی ابھی عدل کےخلاف ظلم کی طرف ہے اتنی اچھی وکالت کی ،تاہم تم خوداس چیز کودل سے براجانتے ہو۔تم ہی بتاؤ کہا گر کوئی شخص تمھارے عمل اور تمھارے اصلی خیالات سے ناوا قف ہوا ور پھر تمھاری پہتقریہ سے تواسے کس قدر غلط بہی ہو۔

لیکن جتنا پکا یقین مجھے تمھارے سے عقیدے کا ہے اتنا ہی اعتراف مجھے اپنی دفتوں کا ہے۔ میں اپنے آپ کو دوہری مشکل میں مبتلا پاتا ہوں۔ ایک طرف تواپی بے بصناعتی کا احساس اور بیاس وجہ سے اور بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگ ان دلیلوں سے مطمئن نہیں ہوئے جو میں نے تھر لی میکس کے جواب میں پیش کی تھیں۔ حالا نکہ میں نے تواپ نزدیک انصاف اور عدل کی فضیلت کا کامل ثبوت دے دیا تھا۔ دوسری طرف ای کے ساتھ ساتھ سے بھی ممکن نہیں کہ خاموش رہوں کہ جب تک سینے میں سائس آتا ہے اور زبان میں بولنے کی سکت ساتھ سے بھی ممکن نہیں کہ خاموش رہوں کہ جب تک سینے میں سائس آتا ہے اور زبان میں بولنے کی سکت ہے اس وقت تک میر کال ہے کہ عدل اور انصاف کے خلاف بچھ سنوں اور اسے بس بھراس کی تر دید نہ کروں۔ چنانچہ این بساط کے موافق اس وقت بھی عدل کی بچھ نہ بچھ تھی سے ضرور کروں گا۔

ایڈیمنٹس نے کہا:اس میں کیاشک ہے لیکن آخراس مثال کا ہماری اس تحقیق سے کیاتعلق ہے؟ میں نے کہا: میں ابھی بتا تا ہوں۔ دیکھیے۔ جس طرح عدل اور انصاف کو افراد سے منسوب کیا جاتا ہے اس طرح ریاستوں اور حکومتوں سے بھی تواسے متعلق کرتے ہیں؟ کیوں ٹھیک ہے نا؟

ایدیمنش نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اور ریاست ایک فردے بڑی ہوتی ہے۔ ایڈ بینٹس نے کہا: بلاشیہ۔

میں نے کہا: توممکن ہے اس بردی چیز میں عدل کی صفت بھی زیادہ مقدار میں یائی جاتی ہواوراس

لے امکان ہے کہ یہاں آسانی سے اس کا پتا چل جائے۔ لہذا اگر آپ مناسب مجھیں تو پہلے نظام عکومت میں اس کی تلاش کریں اور پھرائ تحقیق کوافراد پرلاگوکردیں۔

ایدیمنس نے کہا: تجویز ہے تو بہت مناسب۔

میں نے کہا: میرے خیال میں اگر ہم ایک شہریاریاست کی تدریجی نشوونما کا خاکہ اپنے ذہن میں تھینچیں توای کے ساتھ ساتھ ہمیں عدل اورظلم کی تدریجی افتاد کا بھی بتا چلتا جائے گا۔

ایڈیمنس نے کہا: غالبًا۔

میں نے کہا: اس طرح ممکن ہے کہ جس مسلے کی تحقیق منظور ہے اس سے حل میں آسانی ہوجائے۔ ایڈیمنٹس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: تو پھر آپ کی رائے میں پیحقیق شروع کی جائے؟ ..... کام ہمل نہیں ہے اس لیے پہلے بی اچھی طرح سوچ مجھ لیجیے۔

الميمنس نے كما: ميس خوب موج چكامول فرور شروع كيجيـ

میں نے کہا: اچھا توسنے میرے خیال میں شہروں اور بستیوں کے قیام کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ہرفرد کی بہت ی ضرور تیں ہوتی ہیں اور انھیں پورا کرنے کے لیے وہ دوسرے افراد کامختاج ہے۔ آپ کی کیارائے ہے۔ یہی وجہ ہے یا کچھاور؟

الديمنس نے كہا بنيں \_اوركيا وجہ بوسكتى ہے؟

میں نے کہا: گویا ضرورتوں کی کثرت اوران کو پورا کرنے کے لیے دوسروں سے مدد کی احتیاج، انسان کومجبور کرتی ہے کہ وہ ہر کام میں کوئی شریک یا مددگار تلاش کرے۔اور جب بیتمام شریک اور مددگار کی ایک جگہ جمع ہوکر رہنا سہنا اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا نام شہریاریاست ہوجا تا ہے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: بج ہے۔

میں نے کہا:اور بیلوگ جوایک دوسرے سے چیزوں کا مبادلہ کرتے ہیں تواس میں ہرفریق کویقین ہوتا ہے کہ میرافا کدہ ہے۔

ایدیمنش نے کہا: ہاں اور کیا۔

میں نے کہا: اچھا تواب شہریاریاست کی ایک ذہنی تصویر تیار کریں۔ بیتو معلوم ہی ہوگیا کہ اس کی

اصل اورابتدائی وجه مهاری فطری ضرور یات اورا حتیاجات ہیں۔

ایدیمنس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا:اس ہے بھی انکارنہیں ہوسکتا کہ زندگی کو قائم رکھنے اور ہلاکت سے محفوظ رہنے کے لیے پہلی احتیاج غذا کی ہے۔

ایڈیمنس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: پھررہے کے لیے مکان کی، پہننے کے لیے کپڑے کی، ای طرح اور۔ ایڈ یمنٹس نے کہا: بلاشیہ۔

میں نے کہا: ابغور سیجے کہ اس شہر میں ان ضروریات کی فراہمی کس طرح ہوگی؟ شروع شروع میں ایک کاشتکار ہونا چاہیے اورایک معمار۔ پھرایک جُلا ہے کی بھی ضرورت ہوگا۔ کہیے تو ایک موجی یا اور کی الدرکی الشخص کا اضافہ بھی کرلیں۔

ایڈیمنٹس نے کہا: آپ صحیح فر ہاتے ہیں۔ان لوگوں کا ہونااز بس ضروری ہے۔ میں نے کہا: گویا چھوٹے سے چھوٹے شہر میں جار پانچ آ دمی تو ضرور ہوں گے۔ ایڈیمنٹس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اور یہ تو فرہائے۔ یہ لوگ کام کس طرح کریں گے؟ کیاا پنی اپنی محنت کی بیداوارا یک متام پر جمع کر دیا کریں گے، مثلاً کیا کاشت کار چاروں آ دمیوں کے لیے غلہ بیدا کرے گا اورا پنی ذات کے لیے غلہ بیدا کرنے میں جتنی محنت کرنی پڑتی ہاس سے چوگئی محنت کرے گا یا اسے دوسروں سے مطلق سروکار نہ ہوگا اور صرف اپنے لیے چوتھائی وقت میں اور چوتھائی محنت سے غلہ بیدا کرے گا اور باتی وقت میں اپنے لیے مکان تعمیر کرے گا، کپڑے بنائے گا، بُوتا سے گا۔ تاکہ خود بی اپنی تمام ضرورتوں کو دوسروں کی مدد کے بغیر یورا کرلے۔

ایڈ میمنٹس نے کہا: میری رائے میں تو غالبًا بیاچھا ہوگا کہ وہ اپنے ذمے صرف کینٹی کا کام لے لے اور باتی چیزوں کی تیاری سے سروکار ندر کھے۔

یں نے جواب دیا: ہاں خالبًا یکی طریقہ بہتر ہے۔ تمھارے کہنے سے جھے بھی خیال ہوا کہ کوئی دوآ دی ایک سے نہیں ہوتے ، کوئی کسی کام کے لیے موز وں ہوتا ہے کوئی کسی کے لیے۔ کیوں آپ کا کیا

خيال ہے؟

اس نے کہا: میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔

میں نے کہا: کام کی اچھائی کے خیال ہے کون می صورت زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے؟ آیا ایک آدی ایک ہی کام کرے یاسب کام؟

اس نے کہا: اگرایک ہی کام کیاجائے تو کام بہتر ہوگا۔

میں نے کہا: اور یہ بھی مانی ہوئی بات ہے کہ ہر کام کے لیے ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔اگراے ہاتھ سے جانے دیاتو پھروہ واپس نہیں آتا۔

اس نے کہا: جی ہاں۔ اس میں کیا کلام ہے۔

میں نے کہا: ہاں۔اس لیے کہ کام تو وقت اور کرنے والے کی فرصت یا عدیم الفرصتی کا خیال نہیں کرتا۔ کام کرنے والے کوبس اس کے پیچھے پڑار ہنا چاہیے تا کہ تھے وقت پر کام ہوجائے۔ اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: ان با توں سے بیر ٹابت ہوا کہ کام کی سہولت، اس کی مقدار اور عمد گی ،غرض ہراعتبار سے، یہی بہتر ہے کہا یک شخص مناسب اوقات میں ایک ہی کام کرے اور دوسرے مشاغل کور ک کردے۔ اور بیا یک کام وہی ہوجس کے لیے وہ فطر تاموزوں بنایا گیا ہے۔

الديمش نے كہا: جي ہاں-

میں نے کہا: یوں تو پھر ہمارے شہر کے لیے جارے زیادہ آ دمیوں کی ضرورت پڑے گی ، ہل یا اور ضروری زراعت کے آلات کسان خود تو تیار کرے گانہیں، نہ معمار اپنے اوزار خود بنا سکے گا، نہ جولا ہا، نہ موچی۔

اس نے کہا: اور کیا؟

میں نے کہا: گویا بردھئی اورلو ہاراور بہت سے دوسرے کاریگر بھی ہماری چھوٹی می خیالی ریاست کے رُکن ہوں گے۔اچھا تو ہے کہ ہمارا شہر رفتہ رفتہ بڑھ رہاہے۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: اس میں اگر چرواہوں اور دوسرے مویثی پالنے والوں کا بھی اضافہ کردیا جائے تو کیا

برائی ہے۔ ہماری ریاست پچھالی زیادہ تو بڑھ نہ جائے گی اور کسانوں کے لیے اچھے بیل اور مکان بنانے والوں کے لیے بار برداری کے جانور مل جائیں گے۔ نیز جلا ہوں کو اُون اور موچیوں کو چمڑا آسانی سے مل جایا کرےگا۔

اس نے کہا: آپ سیح فرماتے ہیں۔ان تمام افراد کی یکجائی کے باوجوداس میں شک نہیں کہ ہماری ریاست بہت بڑی تو نہ ہوگی لیکن ہاں اب اے بہت چھوٹا بھی نہیں کہدیئتے۔

میں نے کہا: ہاں ایک بات تو رہ ہی گئی۔شہر کے لیے کوئی موقع تو تلاش کرو۔الی جگہ ملنا تو تقریبا ناممکن ہے جہاں ہر چیز مہیا ہواور کسی چیز کی درآ مدکی ضرورت نہ پڑے۔

اس نے کہا: محال ہے بیتو!

میں نے پوچھا:اس لیے ہمارے شہر کے باشندوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہونا جا ہے جو دوسرے شہر سے ضرورت کی چیزیں لایا کرے۔

ایدیمنس نے کہا: لازی بات ہے۔

میں نے کہا:لیکن اگر بیلوگ خالی ہاتھ گئے اور اپنے ساتھ وہ چیزیں نہ لے گئے جن کی ضرورت اس دوسرے شہر کے باشندوں کو ہوتو لا زمی نتیجہ بیہ ہوگا کہ خالی ہاتھ ہی لوٹیس گے بھی۔ ``

اس نے کہا: یہ تو یقینی ہے۔

میں نے کہا: اس لیے ہمارے شہر کی تیار کی ہوئی چیزیں صرف ہماری ہی ضرور توں کے لیے کانی نہ ہونی جاہئیں بلکہ مقداراورعمد گی دونوں کے اعتبارے لازم ہے کہوہ دوسرے شہر میں بھی قابل قبول ہوں۔ اس نے کہا: ہے شک۔

> میں نے کہا:اس کے معنی ہیں کہ کچھاور کسانوں اور کاریگروں کی ضرورت ہوگی۔ اس نے کہا:اور کیا؟

میں نے کہا: نیز درآ مدوبرآ مدکا کام کرنے والوں کی بھی ضرورت پڑے گی بیعنی تا جروں کی۔ اس نے کہا: اور اگر تجارت کا سامان سمندر پار لے جانا ہوا تو ایک بڑی تعداد ہوشیار ملاحوں کی درکارہوگی۔

اس نے کہا: بے ٹک۔

میں نے کہا: آپ کو یا د ہوگا کہ ان تمام لوگوں کو یکجا کرنے اور ریاست کی ترتیب دینے کا مقصد ر تھا کہ بیلوگ باہم اپن اپن چیزوں کا مبادلہ کرسکیں۔ بیمقصد آپ اینے خیالی شہر میں کس طرح حاصل 2223

اس نے کہا: ظاہر ہے خرید وفروخت کے ذریعے ہے۔

میں نے کہا: اس کے لیے ایک جائے مباولہ یعنی باز اراورایک ذریعہ مبادلہ یعنی سکه کی ضرورت

یڑےگا۔

میں نے کہا: فرض کیجے کہ ایک کسان مبادلے کے لیے کوئی چیز لے کر بازار میں آیالیکن اتفاق ے کو کی شخص اس وقت بازار میں ایباموجوز نہیں جواس ہے مبادلہ کرسکے۔ الی صورت میں کیا بیا بناتمام كام دهندا جهور كربازاريس بكاريراانظاركرتار عا؟

الديمنش نے كہا: ہرگزنہيں - بازار ميں اپے لوگ موجود ہوں گے جولوگوں كى ضرورتوں سے واقف ہوتے ہیں اورخرید وفروخت کا کام اینے ذمے لے لیتے ہیں۔ اچھی ریاستوں میں سے کام عموماً ان لوگوں كے سر د ہوتا ہے جوجسمانی حیثیت ہے بہت كمزوراؤر كى دوسرے كام كے لائق نہیں ہوتے۔ان كا كام صرف یہ ہوتا ہے کہ بازار میں موجودر ہیں۔اگر کوئی بینے والا آئے توجنس لے کراہے نفذوے دیں اور اگر خرید نے والاآئة تونقذ لے كرجنس فراہم كرديں۔

میں نے کہا: یعنی ہاری ریاست میں ایک طبقہ ان چھوٹے دکان داروں کا بھی ہوگا۔ای قتم کے د کان داروں کوجن کا تمام تر کاروبارا ہے ہی شہر میں محدود ہوغالبًا'' خردہ فروش'' کہنا مناسب ہوگا۔ان لوگوں کے مقابلے میں جو مختلف ملکوں اور شہروں میں خرید وفر وخت کرتے ہیں اور جنھیں ہم نے تا جر کا نام دیا ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔ درست ہے۔

میں نے کہا:اس کےعلاوہ ایک ایسا طبقہ بھی تو ہوتا ہے جس کے افراد د ماغی قو توں کے اعتبارے دوس بولوگوں کی مسری نہیں کر سکتے لیکن جسمانی حیثیت سے بہت مضبوط اور تو انا ہوتے ہیں۔ بیلوگ اپنی محنت بیجتے ہیں اوراجرت لے کر دوسروں کا کام کرتے ہیں۔اس معاوضے کو''مز دوری'' کہتے ہیں۔ اید بمنش:جی ہاں۔

میں نے کہا:ان مزدوری کرنے والے لوگوں ہے بھی ہاری ریاست کی آبادی میں اضافہ ہوگا؟ ایڈیمٹس: بےشک۔

میں نے کہا: بیسب تو ہو چکا۔اب آپ کی رائے میں ہماری ریاست مکمل ہوگئ یانہیں۔ ایڈ یمنٹس نے کہا: میرے خیال میں تو ہوگئ ہے۔

میں نے کہا لیکن اس میں عدل اور ناانصافی کہاں ہیں؟ آخر سے چیزیں بھی بیدا ہوں گی یانہیں؟ ایڈیمنٹس نے کہا: بیصفات باشندوں کے آپس کے لین دین اور کاروباری تعلقات کے سلسلے میں بیدا ہوں گی ۔ بھلااور کہاں بیدا ہو سکتی ہیں؟

یں نے کہا: ہے شک ، آپ کا خیال سی جے ۔ تو پھر آ ہے دیکھیں اور تحقیقات کو جاری رکھیں۔ ہم
نے شہرتو قائم کر ہی لیا۔ اب سب سے پہلے یہ بتالگانا چا ہے کہ باشندوں کا رئین ہمن کیما ہوگا۔ یہ لوگ غلہ پیدا

کریں گے۔ شراب بنا کیں گے۔ جوتے اور کپڑے سیکیں گے۔ اور رہنے کو گھر بھی بنا کیں گے۔ جب یہ سب
سامان ہوجائے گا تو دوسرے کا موں میں لگیں گے ، محنت مشقت کریں گے۔ گرمیوں میں عمو با برہنہ تن اور نگلے
یاؤں رہیں گے، سردی میں کپڑوں جوتوں کا معقول انظام کریں گے۔ بُو اور گیہوں کا آٹا گوندھ کراچھی اچھی
روٹیاں پکا کیں گے۔ چٹائی یاصاف ہوں کا دسترخوان بنا کراس پر یہ چیزیں چنیں گے اور بال بچوں کو ساتھ لے
کران نعتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اپنی خانہ سازشر اب پیکس گے۔ سروں پر پھولوں کے گجرے پہنیں
گے اور اپنے دیوتاؤں کی تعریف میں گیت گا کیں گا دو اس طرح خوش خوش اپنی زندگی گزار دیں گے۔ اس
بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ خاندان میں آ ومیوں کی تعداد گزر کے سامان سے بڑھ دنہ جائے تا کہ جنگ اور

گلوکون نے بات کا کے کرکہا: بھائی صاحب نے ذاہیں ذرازبان کے چٹے ارے کا تو خیال رکھا ہوتا۔
میں نے کہا: پچ ہے، میں بھول گیا۔ زبان کے مزے کے لیے نمک، زیتون کا تیل اور پنیروغیرہ
کا فی ہیں۔ بیلوگ اپنے دیبا تیوں کی طرح ساگ اور ترکاریاں ابال لیا کریں گے۔ انجیر، سیس اور منز، بھلوں
کا کام دیں گے۔ بھی بھی اس چیز کی گھلیاں بھون لیا کریں گے۔ اور شراب ذرااعتدال سے بیس گے۔ اس
می غذرااستعال کر کے میں سمجھتا ہوں کہ بیلوگ تندری اور آ رام کے ساتھ بڑھا پے کی عمر تک پہنچیں گے
اوراین اولا دے لیے بھی اپنی جیسی زندگی ترکے میں چھوڑ جا کیں گے۔

گلوکون نے کہا: خوب، جناب خوب، اگر آپ جانوروں کے ایک شہر کا انتظام کرتے تو غالبًا وہ بھی ایباہی ہوتا۔ حیوانوں کو بھی تواس سے بری غذانہیں دی جاتی۔

میں نے کہا: تو پھرآ پہی اپنی رائے فرمائے۔

گلوکون نے کہا: رائے کیا۔ کم از کم ان غریبوں کے لیے دنیاوی زندگی کی معمولی آسایشیں تو مہیا ہونی چاہئیں۔اگران کے آرام کا پچھ بھی خیال ہے تو ان کے اٹھنے بیٹھنے کے لیے آرام کرسیاں، کھانا، کھانے کے لیے میزیں دغیرہ درکار ہیں۔غذامیں انھیں نئ تتم کی چٹنیاں،اچا راورمٹھائیاں ملنی چاہئیں۔

میں نے کہا میں اب سمجھا۔ آپ کی رائے میں ہارے پیش نظر محض ایک ریاست کا نہیں بلکہ ایک

آرام طلب اور عیش پیندریاست کی نشو ونما کا سوال ہے۔ میرا تو اس میں پچھا بیا نقصان نہیں۔ کیونکہ فالباس

ووسری تشم کی ریاست میں بیزیادہ آسانی ہے معلوم ہو سکے گا کہ عدل اور ظلم کیونکہ رونما ہوتے ہیں۔ میں نے تو

اپنے خیال کے مطابق ایک ریاست کا صحیح اور اچھا نظام مرتب کر دیا تھا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ اکثر لوگ اس

مادہ طرز کی زندگی کو پیند نہیں کرتے اور ان کی رائے میں بھی میز ، کری اور دوسر سامان آسایش و آرایش کی

ضرورت ہوگی ۔ اور جب بہی تھم را تو مختلف قتم کے روغنوں اور عطروں کی بھی ضرورت پڑے گی اور ہمیں محض

ضروریات زندگی (مثلاً گھر ، کیڑا ، کھانا) سے بہت آگے بڑھنا پڑے گا۔ مصوری اور سوزن کا ری کے فنون سے

ضروریات زندگی (مثلاً گھر ، کیڑا ، کھانا) سے بہت آگے بڑھنا پڑے گا۔ مصوری اور سوزن کا ری کے فنون سے

کام لینا پڑے گا اور سونے ، چا ندی اور ہاتھی وانت کے زیوروں کی فرا ہمی کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔

گلوکون نے جواب دیا: بے شک۔

میں نے کہا: تو پھرتو ہمیں اپنی ریاست کی حدود اور بڑھائی ہوں گی۔ پہلے والا رقبرتو ان ضرور تو کی کے لیے کانی نہ ہوگا۔ اور ہمیں اپنے شہر کوالیے پیشہ وروں سے بھرنا پڑے گا جن کی ضرورت کی فطری احتیاج کی وجہ ہے نہیں ہوتی ، مثلا ایک قبیلہ شکاریوں کا ، ایک ٹولی نا ٹک والوں کی ، جن کا کام زیادہ تر رنگ روپ بھرنا ہوگا ، پچھگانے والے ، بجانے والے ہوں گے اور پچھٹا عر، اوران کے دم چھلے ، توال ، بھائ ، ناپنے والے اور نقال مختلف چیزوں کی تیاری کے لیے اور خصوصا عورتوں کے لباس وغیرہ کے لیے بھی کاریگروں کی ضرورت ہوگی ، مثلاً اتالیق ، اتا کیس ، کاریگروں کی ضرورت ہوگی ، مثلاً اتالیق ، اتا کیس ، کلا کیروں کی ضرورت ہوگی ، مثلاً اتالیق ، اتا کیس ، کلا کیروں کی خرورت ہوگی ، مثلاً اتالیق ، اتا کیس ، کلا کیاں ، جام ، حلوائی ، اور باور چی وغیرہ ، سؤروں کے لیے گلہ بانوں کی الگ ضرورت ہوگی جن کی ہماری پہلی میں انھیں جگہ نہیں دی گئی تھی اور سے کیا اگر لوگ گوشت ریاست میں جاجت نہ تھی اور اس لیے پچھلے دستور العمل میں انھیں جگہ نہیں دی گئی تھی اور سے کیا اگر لوگ گوشت

کھانے لگے تواور بہت ہے جانوروں کے پالنے کا اہتمام بھی کرنا پڑے گا۔

گلوكون نے كہا: يقنيناً-

میں نے کہا:اس طرز زندگی میں غالبًا پہلے کی بہنست طبیبوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ گلوکون نے کہا: بلاشیہ۔

میں نے کہا: جور قبرز مین کا پہلے باشندوں کے لیے کافی تھااب چھوٹا پڑے گا۔

گلوکون نے کہا:اس میں کیاشک ہے۔

میں نے کہا: تو ہمیں اپنے ہمائے کی زمین میں سے چرا گاہوں اور جو تنے بونے کے لیے تھوڑا بہت کلڑا ضرور دبانا پڑے گا۔اوراگر ہمارے ہمائے بھی ہماری طرح فطری احتیاج کی حدود سے تجاوز کرکے مال ودولت کی ہوس میں گرفتار ہو گئے تو وہ بھی ای طرح ہماری زمین دبانے کی فکر کریں گے۔

گلوكون نے كہا: بےشك راس سے تو كوئى مفرنہيں۔

میں نے کہا: تو کیوں، بھائی گلوکون،اس کے معنی تو سے ہوئے کہ ہمیں جنگ بھی کرنی پڑے گا۔ گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا:قطع نظراس کے کہ جنگ فی نفسہ سود مند ہے یا ضرررساں ،ہم نے بیر معلوم کرلیا کہ جنگ کے اسباب بھی وہی ہیں جن سے ریاست کی دوسری برائیاں خواشخض ہوں یا اجتماعی ، پیدا ہوتی ہیں۔ گلوکون نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اس مرتبہ بھی ہمیں اپنی ریاست کی مزید توسیع کرنی ہوگی اور اس بار تو ایک پوری فوج کا اضافہ ضروری ہوگا جو باہر جا کر حملیہ آور کا مقابلہ کر سکے اور ہمیں اور ہماری ملکیت کو ان کی دستبردے محفوظ رکھے۔

گلوكون نے كہا: كيوں كيا ہم لوگ خودا پني حفاظت نه كرسكيں كے؟

میں نے کہا: ہاں، اگروہ اصول جے ہم نے اپنی ریاست کے دستور کی ترتیب کے وقت تسلیم کیا تھا صحح ہے تو بے شک ایساممکن نہیں مستحص یا دہوگا کہ وہ اصول سے تھا کہ ایک آ دمی بہت سے فنون میں کا میا بی کے ساتھ نہیں لگ سکتا۔

اس في كها: بي بال-

میں نے کہا: تو کیا جنگ کرنا آپ کی رائے میں کوئی فن نہیں؟ اس نے کہا: یقینا ہے۔

میں نے پوچھا: پھر کیااس میں اتی توجہ در کا رہیں ہوتی جتنی جوتا گا نہنے میں؟

اس نے کہا: خوب! کیول نہیں، ضرور ہوتی ہے۔

یں نے کہا: ہم نے مو چی کوکاشت کاری یا معماری کے کام کی اجازت کھن اس لیے نہیں دی تھی کہ ہمارے جوتے اچھے تیار ہوں۔ اور اس پر کیا موقوف ہے ہر شخص کوصرف وہ ایک کام دیا گیا تھا جس کے لیے وہ فطر ہا فاص طور پر موزوں ہو، بھی کام اے عمر بجرانجام دینا جا ہے کہ اس کے ہاتھ ہے تی کرنے کے مواقع نہ نکل جا کیں اور وہ اپنے فن میں ماہر ہوجائے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ہمارے لیے اس سے زیادہ اور کون کی بات ضروری ہوگی کہ سیابی کا کام خوبی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ پھر یہ بھی معلوم ہے کہ جنگ کوئی آسان فن نہیں کہ آدی دوسرے کاموں مثلاً کاشتکاری وغیرہ میں بھی مھروف رہا اور سیابی کا کام بھی انجام دیتارہے۔ یول تفریح ہی تقریح میں تو آدی تا شروئ تک کام ہر نہیں بن سکتا۔ بہارت کے لیے ضروری ہے کہ آدئی شروئ عربی سے ایک کام میں لگارہا اور ادر آدی کو کار گر نہیں بنا عبال کرنا عربی سے ایک کام میں لگارہا اور کی دوسری طرف توجہ نہ کرے۔ جس طرح خالی اور ادر آدی کو کار گر نہیں بنا کہ تا ہو بھی ایک سر لے کرا یک بی دن میں آدی سور ما سیابی تو نہیں تنہیں بنا کہ وہ کھی آلات حرب سے سلے ہو کر اور ہاتھ میں ایک سر لے کرا یک بی دن میں آدی سور ما سیابی تو نہیں بی سکتا۔ کی میں آدی سور ما سیابی تو نہیں بن سکتا۔

گلوکون نے کہا: بے شک، ایسے ہتھیارتو ملتے نہیں کہ آ دی خود بخو دان کا استعال کے لے۔ میں نے کہا: چنانچے ہمارے محافظوں کے فرائض جس قدراہم ہوں گے ای قدران کے لیے زیادہ وتت اور مہارت، توجہ اور محنت، کی ضرورت ہوگی۔

اس نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا: ہاں، اور اس کام کے لیے فطری مناسبت ضروری ہے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: یعن ہمیں انتخاب سے کام لینا ہوگا کہ کون کی طبیعتیں شہر کی حفاظت کے لیے موزوں ہیں اور کون کن نہیں۔

اس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: بیا متخاب کچھ آسان نہیں۔لیکن خیر ہمیں ہمت نہیں ہارنی جا ہے۔

اس نے کہا: ہر گزنہیں۔

میں نے کہا: حفاظت اور تکرانی کرنے کے معاملے میں کیا ایک جوانِ صالح کی مثال نسلی کتے کی ی

نہیں ہوتی۔

اس نے کہا: میں آپ کا مطلب بالکل نہیں سمجھ سکا۔

میں نے کہا: میرامطلب سے کہ حفاظت کرنے والا جوان بھی کتے کی طرح نگاہ کا تیز ہواور جب وٹمن کو د کیھے لے تو تملہ کرنے میں چتی سے کام لے۔ نیز مضبوط بھی ہو کہ اگر دشمن کو پکڑ لے اوراس سے لڑنا پڑے تو اس پرغالب آ جائے۔

گلوكون نے كہا: بے شك سيسب صفات نہايت ضروري ہيں۔

میں نے کہا: اور جنگ کرنے کے لیے بہادری کا ہونا بھی لازی ہے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا لیکن کیا کوئی جانور، گھوڑا ہو یا کتا بغیر جراُت کے بہادر ہوسکتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جراُت برکسی کو فتح حاصل نہیں ہوتی اور اس کے ہونے سے روح مضبوط ہوجاتی ہے۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: اب ہمیں ٹھیک اندازہ ہوگیا کہ محافظوں میں کیا کیا جسمانی صفات ہونی چاہئیں۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: اور دماغی صفات کے متعلق بھی بیاندازہ ہو گیا کہ جراُت کا ہونا ضروری ہے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: لیکن میر بھی تواخمال ہے کہ کہیں جری لوگ آپس میں اور دوسروں سے وحشیانہ برتاؤنہ

کرنے لگیں۔

اس نے کہا: بلاشبہ بیعیب توبوی مشکل سے دور ہوسکتا ہے۔

میں نے کہا: حالانکہ چاہے کہ بیلوگ دشمنوں مسختی اور دوستوں سے زمی کابرتاؤ کریں ورنہ یوں تو

قبل اس کے کہ کوئی دشمن ان کی تباہی کا باعث ہو میخودا پنے آپ کو ہر باد کر لیں گے۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: لیکن آخراس کا علاج کیا ہے۔ ہمیں ایسے آ دمی کہاں ملیں گے جوخوش طبع اور حلیم بھی ہوں اور ساتھ ہی جرائت بھی رکھتے ہوں ، کیونکہ بیدونوں صفات تو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

اس نے کہا: ہاں ، ایسا توہے۔

میں نے کہا: مگر بڑی مشکل تو بیہ ہے کہ جہاں ان صفات میں سے ایک کی بھی کی ہوئی تو وہ آ دمی اچھا محافظ ہو،ی نہیں سکتا۔اوران صفات کا کیجا ہونا ناممکن سامعلوم ہوتا ہے۔ یعنی دوسر کے نفظوں میں بیمعنی ہوئے کہ اچھے محافظ کا ملنا محال ہے۔

گلوکون نے کہا: آپ بالکل سیح فرماتے ہیں مجھے بھی یہی اندیشہ۔

اس گفتگوے میں کچھ پریشان ساہوگیااور مجھے پچپلی گفتگو پرتھوڑ اساغور کرنا پڑا۔

میں نے کہا: مہر بانِ من، ہماری پریشانی بالکل ناگز برتھی اور مجھے اس پر ذرا تعجب نہیں۔ہم نے خود ہی اس شکل کو بالکل بھلا دیا جوشروع میں ہمارے سامنے تھی۔

گلوكون نے كہا: وه كيا؟

میں نے کہا: میرا مطلب یہ ہے کہ ایس طبیعتیں بھی تو ہوتی ہیں جن میں یہ مضا دصفات کیجا پائی

جاتی ہیں۔

گلوكون نے كہا: مثلاً \_

میں نے کہا: اکثر جانوروں میں آپ کواس کی مثالیں ملیں گی۔ چنانچہ خود کتا بہت اچھی مثال ہے۔ آپ یہ تو جانے ہی ہوں گے کہ اچھی نسل کے گئے ہمیشہ جانے پہچانے لوگوں سے اچھی طرح پیش آتے ہیں اورا جنبیوں سے بری طرح-

گلوكون في كها: جي بال-

میں نے کہا: تو پھرا یے محافظین کا ملنا بھی ناممکن یا قوانینِ قدرت کےخلاف نہیں ہوسکتا۔جن میں سے

دونوں صفات موجود ہول۔

گلوکون نے کہا: ٹھیک ہے۔

میں نے کہا: گویا جولوگ حفاظت کے کام کے لیے موزوں ہوں ان میں جراَت کے علاوہ ایک فلفی ک می صفات بھی ہونی جا ہمیں۔

گلوكون نے كہا: ميں جناب كا مطلب بالكل نہيں سمجھا۔

میں نے کہا: میں جس صفت کی طرف اشارہ کرر ہا ہوں وہ کتے میں بھی پائی جاتی ہے اور پچ تو ہیہے کہ ایک جانور میں اس کا ہونا بڑی عجب می بات ہے۔

گلوکون نے کہا: آخروہ صفت ہے کیا؟ میں تواب بھی نہیں سمجھا۔

میں نے کہا: بھائی اس میں کون ی دشواری ہے۔تم نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کتا کی اجنبی شخص کو دیکھا ہوگا کہ جب بھی کتا کی اجنبی شخص کو دیکھتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ حالا نکہ نہ پہلے مخص سے اسے بھی کوئی نقصان پہنچا ہے اور نہ دوسرے سے کوئی فائدہ ۔تم نے اس عجیب وغریب صفت پرشاید مجھی غورنہیں کیا؟

اس نے کہا:ہاں تعجب ہے مجھے اس سے پہلے بھی اس کا خیال نہیں ہوا البیتہ اب محسوں کرتا ہوں کہ آپ کا فرمانا بالکل صحیح ہے۔

میں نے کہا: سوچوتو ہی کتے کا بی قدرتی وصف کس قدر عجیب ہے۔ کتا گویا ایک حقیقی فلسفی ہے! اس نے کہا: بیر کیونکر؟

میں نے کہا: چونکہ اس کے نزویک دوست اور دشمن کے درمیان وجہ امتیاز علم اور جہل ہے اور وہ جانور علم کا کیساشیدائی ہوگا جو جہل کے مقابلے میں علم کواپنی پہند کا معیار مقرر کرے۔

اس نے کہا: بجاار شادے۔

میں نے کہا: اور علم کی محبت اور عقل اور حکمت کی الفت دونوں مرادف ہیں اور اس کو دوسرے الفاظ میں فلف کہتے ہیں۔

ال نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: تو پھرکیا ہم یقین کے ساتھ بید عولیٰ نہیں کر سکتے کہانسانوں میں بھی وہی شخص دوستوں اور شناساؤں کے ساتھ نرگ کا برتا وکرے گاجو بالطبع عقل اور علم سے محبت رکھتا ہو۔ اس نے کہا: کیوں نہیں ،ہم یقیناً بیدعو کی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا: لہذاریاست کا بہترین محافظ ہونے کے لیے جہاں جراُت اور دلیری، طاقت اور چستی ی ضرورت تھی وہاں فلنفی ہونا بھی لازی قرار پایا۔

گلوكون نے كہا: بلاشبه-

میں نے کہا: ہمیں اس بات کا پتا تو چل گیا کہ کا فظوں کے لیے کس قتم کی طبیعت ضروری ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا کیا انتظام کیا جائے ۔ میرا گمان ہے کہ اس مسئلے پرغور
کرنے ہے ہاری تحقیق کے اصلی مقصد پر بھی کا فی روشی پڑے گی ۔ یعنی یہ کہ ریاست میں عدل اورظلم کس
طرح بیدا ہوکرنشو ونما پاتے ہیں ۔ اگر ایسا ہوتو اس سوال پرغور کیا جائے ورنہ بات کو یونمی کمباکر نے سے
کیا حاصل ۔

ایڈ بینٹس نے کہا: میرے خیال میں اس مسئلے کی تحقیق سے بہت مفید نتائج نکلنے کی امید ہے۔ میں نے کہا: اگریہ بات ہے تو میر کی رائے میں طوالت کے خوف کے باوجوداس سلسلے کو ختم نہیں کرناچاہے۔

ایدیمنس نے کہا: ہرگزنہیں۔

میں نے کہا: تو آؤ سمجھ لیں کہ کچھ وقت ایک خیالی افسانہ گوئی میں ہی صرف ہوا، جس کاعنوان

إن افظول كالعليم وتربيت "-

ایدیمنش نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: پھر کہیے انھیں کیسی تعلیم دینی جاہے؟ میرے نزدیک تو رسماً جوتشیم کی جاتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یعنی جسم کے لیے ورزش اور روح اور دماغ کے لیے موسیقی۔

ایدیمنس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اوراس میں کیا پھر ج ہے کہ ہم تعلیم موسیقی سے شروع کریں اور پھر بعد میں جسمانی ورزش سکھا کیں۔

> ایڈیمنٹس نے کہا: کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا: اور موسیقی میں توعلم ادب بھی شامل ہوگا۔ ایڈیمنٹس نے کہا: ہے شک۔

میں نے کہا: اورا دب میں سے بھی ہوتا ہے اور جھوٹ بھی۔

ایدیمنس نے کہا:جی ہاں۔

میں نے کہا:ان دونوں قسموں کی تعلیم دینی ہوگی اور میری رائے میں ابتدا جھوٹے ادب سے

ہونی جاہے۔

ایدیمنس نے کہا: پیکیے؟ میں سمجھانہیں۔

میں نے کہا: کیوں۔آپ تو بیرجانتے ہوں گے کہ بچوں کو جو تھے کہانیاں سنائی جاتی ہیں وہ اگر چہ حقیقت سے بالکل مبرانہ سہی تاہم اکثر و بیشتر محض افسانہ ہی افسانہ ہوتی ہیں۔ بید کہانیاں اس وقت سنائی جاتی ہیں جب بچہ جسمانی ورزش کے لائق نہیں ہوتا۔

ایدیمنس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: جسمانی ورزش سے پہلے موسیقی کی تعلیم دینے کائیہ مطلب تھا۔

ایریمنس نے کہا: بجاہ۔

میں نے کہا: اور آپ یہ بھی خوب اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ہر کام کا آغاز ہی اس کاسب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ خصوصاً بچوں اور دوسری نازک چیزوں کے معاطے میں کہ ای زمانے میں سیرت بنتی ہے۔ اور جواثر ڈالنے ہوں بہت آسانی سے ڈالے جاسکتے ہیں۔

الديمنش في كها: بالكل درست-

میں نے کہا: تو کیا ہم اپنے بچوں کو ہر کس ونا کس کے تعنیف کیے ہوئے قصے سننے دیں گے اور کیا یہ بات جائز ہے کہ ہم ان کے دماغوں کو بڑے ہونے پر جن خیالات وجذبات کی جولانگاہ و بکھنا چاہتے ہیں بچپن میں اس کے بالکل مخالف خیالات ان کے ذہن نشین ہونے دیں۔

ایدیمنش نے کہا: ہر گزنہیں۔

میں نے کہا: اس لیے سب سے پہلی ضرورت تو بیہے کہ افسانہ نگاروں کی گرانی کے لیے ایک محکمہ کظارت قائم کیا جائے ۔ ناظر اجھے قصوں کو منظور کرلیں اور بروں کو خارج کر دیا کریں۔ پھر ماؤں اور دائیوں کو بی کا جائے کہ بچوں کو صرف منظور شدہ قصے سنا کیں اور جس طرح وہ اب اپنے ہاتھوں سے بچوں کے جسم کو سنوارتی ہیں اس سے زیادہ پیار کے ساتھوان کہانیوں کے ذریعے ان کے دماغوں کوروشن کریں ۔ اس

مقدر کوسامنے رکھ کراکٹر رائج الوقت کہانیاں خارج کردینی جاہمیں۔ ایڈیمنٹس نے کہا: آپ کااشارہ کن کہانیوں کی طرف ہے؟

میں نے کہا: آپ کے بڑے بڑے اور مشہور افسانے دراصل ان جھوٹی کہانیوں ہی کانمونہ ہیں کیونکہ پیسب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اور سب میں خیالات کی بکسانیت پائی جاتی ہے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: بہت ممکن ہے کہ ایسا ہولیکن میں ابھی تک نہیں سمجھا کہ آپ کن قصوں کومشہور

ماتے ہیں۔

میں نے کہا: میرامطلب ہومر، ہزیوڈ اوران شاعروں کے بیان کیے ہوئے قصوں ہے ہے جونوع انبانی کے بہت بڑے افسانہ گوگز رہے ہیں۔

ایڈیمنٹس نے کہا:لیکن آخران لوگوں کے کون سے قصول کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔اوران میں کیا عیب یاتے ہیں؟

میں نے کہا: سب سے بڑاعیب میہ کہان میں جھوٹی با تیں ہوتی ہیں اوراس پرطرہ میہ کہ جھوٹ بھی پُر نے تتم کا جھوٹ۔

ایریمنس نے کہا:مثلاً۔

میں نے کہا:ان کی مثال وہ غلط بیانیاں ہیں جود بوتا وَں اور مشاہیر کے متعلق ان قصوں میں کی جاتی ہیں جیسے کوئی مصورایک تصویر بنائے جواصل سے ذرانہ لمتی ہو۔

ایڈیمنٹس نے کہا: بے شک۔ میہ بات تو ضرور ملامت کے لاکن ہے کین ایسا کوئی قصہ تو بتا ہے۔
میں نے کہا: سب سے پہلے تو وہ ہؤی اور بری دروغ گوئی ہے جوشا عرنے یور فیس (Uranus)
کے متعلق کی ہے۔ میر ااشارہ ان بیانات کی طرف ہے جو ہزیوڈ نے یور فیس کے اعمال اور کروٹس (Cronus)
کے انتقام کے متعلق کیے ہیں۔ پھرخود کروٹس کے اعمال اور ان کے بدلے میں اس کے بیٹے نے جو جواذیتیں
اپنے باپ کو دیں اگر سب بچ بھی ہوں تو بھی بلا سو ہے ہمجھے کم عمر بچوں کے سامنے ان کا بیان کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ اور میری رائے میں تو بہتر یہ ہے کہ ان افسانوں کو ہمیشہ کے لیے خاموثی کی خندق میں ڈال دیا
جائے۔ لیکن اگر ان باتوں کا بیان کیا جانا ایسا ہی ضروری ہے تو کسی قربانی کے موقع پر گفتی کے خاص آ دمیوں
کے سامنے خفیہ طور پر ایسا کیا جا ساتھا ہے اور اس موقع کے لیے بچائے ایک معمولی مؤرکی قربانی کے کسی بہت

بڑے اور مشکل سے ملنے والے جانور کی قربانی فرض قرار دینی جاہیے تا کہ سننے والوں کی تعداد جہاں تک ہوسکے کم ہو۔

ایڈ پمٹس نے کہا: آپ صحیح فرماتے ہیں۔ یہ قصے بہت ہی قابل اعتراض ہیں۔
میں نے کہا: تو پھرہم اس قسم کے تمام قصوں کواپنی ریاست میں ممنوع قرار دیں گے۔ کیونکہ کمن
نوجوانوں کے دل میں ہرگز یہ خیال نہیں پیدا ہونا چاہے کہ بخت سے بخت جرم کے ارتکاب میں بھی پھھالی زیادہ برائی نہیں ہے اور وہ اپنے باپ تک کو ہر طریقے سے سزا دینے اور اذیت پہنچانے میں بس ایک بہت بڑے دیوتا کی مثال پرچل رہے ہیں!

ایڈ بمنٹس نے کہا: میں آپ سے بالکل متفق ہوں اور میری رائے میں بھی ان قصوں کی اشاعت فور اُبند کردینی جاہے۔

ہے کہ جس چیز کا اثر پڑجا تا ہے پھر کی لکیر بن جا تا ہے۔اورای لیے یہ بات اور بھی ضروری ہے کہ بچین میں جو قصے کہانیاں سنائی جائیں وہ یاک خیالات کانمونہ ہوں۔

ایڈیمنٹس نے کہا: جناب کا یہ فرمانا تو بالکل درست ہے لیکن یہ کہے کہ اگر کوئی آپ ہے پوچھ بیٹھے کہاں تم کی کہانیاں ملیس گی کہاں ہے، تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟

میں نے کہا، برادرعزیزے م اور میں اس وقت ایک شاعر کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ ہم توایک ریاست کا اسای نظام مرتب کررہے ہیں۔اور ریاست کے بانیوں کا کام بس اتناہے کہ شاعروں کووہ طرز بتا دیں جس پر قصے کھنا جا ہمیں نیز انھیں ان کی حدود ہے آگاہ کر دیں۔ان کے ذمے میے کام ہرگز نہیں آتا کہ وہ خود ہی میہ قصے کہانیاں بنا بھی ڈالیں۔

الميمنس في كها: درست ليكن آخريطرزكيا مونى جافي؟

میں نے کہا: شاعروں کو ہرفتم کی نظم میں اس امر کا خاص التزام رکھنا جا ہے کہ خدا کو بالکل حقیقت کے مطابق ظاہر کریں۔اس میں مثنوی ،غزل یا مرہیے کی کوئی قیرنہیں۔

ایدیمنس نے کہا:خوب۔

میں نے کہا: اور خدانی الحقیقت خیروبرکت ہے۔اس کے ایجھے ہونے سے کے انکار ہوسکتا ہے، اس لیاظم میں بھی اس کی یہی حقیقت پیش کرنی جا ہے۔

ایڈیمنس:بےشک۔

میں نے کہا: اور یہ بات ظاہر ہے کہ اچھی چیز نقصان دہ نہیں ہوتی۔

ايْرىمنش: بلاشبە-

میں نے کہا: اور نقصان وہ نہ ہونے کے یہی معنی تو ہیں کہ کی کواس سے ضرر نہیں پہنچتا۔

اس نے کہا:اور کیا۔

میں نے کہا:اورجس چیز ہے کوئی ضرر یا نقصان نہیں پہنچتاوہ ٹرائی کاسب کیوں کر ہوسکتی ہے۔ رویمنشہ میں نامکسیا

المِيمنٹس نے کہا: ناممکن!

میں نے کہا: اور آپ غالبًا یہ بھی تتلیم کرلیں گے کہا چھی چیز فائدہ رساں ہوتی ہے۔ ایڈیمنٹس نے کہا: بے شک۔ میں نے کہا: اس تمام تقریر کا نتیجہ یہ ہوا کہ خیراوراچھائی صرف خیر کا سبب ہو سکتی ہے۔اے آپ ہر چیز کی وجہ نہیں قرار دے سکتے۔

ايْدىمنس نے كها: يقيناً-

میں نے کہا: گویا عوام کے خیال کے خلاف ہماری رائے یہ ہے کہ خدا، اگر وہ خیروبرکت سے عبارت ہے، تو وہ ہر چیز کا خالق نہیں ہوسکتا۔وہ صرف چند چیز وں کی تخلیق کا تو سبب ضرور ہے لیکن اکثر کا نہیں۔اس لیے کہانسانی زندگی میں اچھا ئیاں کم ہیں اور برائیوں سے تو وہ ہمری پڑی ہے۔ان برائیوں کی تخلیق کا سبب کہیں اور تلاش کرنا چاہیے کیونکہ خدا کے ساتھ تو صرف خیر و برکت کی تخلیق منسوب کی جاسکتی ہے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: میری رائے میں بھی جناب کا پی خیال بالکل درست ہے۔ میں نے کہا: لہندا ہم ہومراور دوسرے شاعروں کے سب ایسے بیانات کو باور کرنے سے انکار کریں

:SE

" بارگاہ زیوس کی چوکھٹ پر دوظرف رکھے ہیں۔ ایک میں اچھی تقدیریں ہیں ا دوسرے میں بری '۔

جس آ وی کوزیوس ان دونوں میں سے کھے کھے حصد بتاہے:

'' وہ بھی آرام ومسرت سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں اور بھی آلام ومصائب میں بھی مبتلا ہوجاتے ہیں''۔

ليكن جن غريبول كوصرف برى تقدير والفظرف سے حصد ملتا ہےوہ:

" تمام عمر دنیا کی ساری لذتوں ہے محروم ،ابدی بھوک اور فلا کت کی زندگی گزارتے

ين"-

مزيد برآ ل نه جم شليم كريس كك.

"زيوى برخروشركا حاكم ب"-

یا اگر کوئی شخص اس دروغ حلفی اورعهد شکنی کو جونی الواقع پندارس (Pandarus) کی کارستانی تھی استخصین (Athene) اور زیوس کی طرف منسوب کرے تو ہم ہرگز اسے نہیں مانیس کے ۔نہ ہمارے نز دیک سے بعضین (Themis) اور زیوس نے دیوتا وَس کو جنگ و جدال پر آمادہ کیا۔ای طرح ہم

اپنوجوان طبقے کوایسکلس کےاس تم کےاقوال بھی نہیں سنائیں گے کہ: ''جب خدا کسی خاندان کو تباہ و ہر با د کرنا چاہتا ہے تو اس میں معصیت اور جرم کا پہج ہو دیتا ہے''۔

یا گرکوئی شاعر نیوبی (Niobe) کے مصائب یا خاندان پیلا پس (Pelops) کی تکالیف یا ٹروجن جنگ کے حالات نظم کرے تو اسے اس بات کی اجازت نہیں ہونی جا ہے کہ ان واقعات کو ذات باری کی طرف منسوب کرے اور اگراس نبست پر اصرار ہی ہوتو اس کی کوئی نہ کوئی تا ویل ضرور ہونی جا ہے ، مثلاً بید کہ خدانے بید بیس کہا تھا اور اس کا اصلی مقصد بدکاروں کی تا دیب واصلات تھا۔ یہ ہرگز نہیں کہنا جا ہے کہ یہ براان کی تخریب کے سب ہوئی۔ ہاں شاعر مید کھے سکتا ہے کہ یُرے لوگ تکلیف اور مصبیت نہیں کہنا جا جیتی کہ وہ اپنی ہرائی کی وجہ سے سزا کے مستحق ہیں۔ اس سزا سے ان کی اصلات ہوجاتی میں اس لیے بیتلار ہے ہیں کہ وہ اپنی ہرائی کی وجہ سے سزا کے مستحق ہیں۔ اس سزا سے ان کی اصلات ہوجاتی ہے اور یوں انہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آئی سے خاصولوں پر بنی ہوئی ریاست میں کوئی مصنف نظم یا نشر میں سے کہنے کا مجاز نہیں ہوگا کہ خدا لوگوں کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ کیونکہ اس قسم کے بیان سخت نا پاک ، ضرر رسال مادر مہلک ثابت ہوتے ہیں۔

ایڈیمنٹس نے کہا: میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور اس َقانون کی تائید کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا: گویا ہمارا ایک اصول یا ہمارے قانون کی ایک دفعہ بیر قرار پائی کہ خدا ہر چیز کا پیدا کرنے والانہیں بلکہ صرف خیر اور نیکی کا خالق ہے ۔اس دفعہ کی پابندی تمام شاعروں اور متحکموں پر لازم ہوگی۔

ایدیمنس نے کہا: ضرور۔

س نے کہا: اور ایک دوسرے اصول کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا آپ کے نزدیک خدا

ایک جاددگ عائمتی ہے کہ بھی ایک شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور بھی دوسرے روپ میں۔ کیا وہ ہر گھڑی اپنی صورت تبدیل لرتار ہتا ہے اور اس تبدیلی ہے ہمیں دھوکا دیتا ہے یا کہ وہ اپنی مخصوص شکل میں از ل سے ابدتک ، بلاتغیر و تبدل دائم و قائم ہے!

ایدیمنٹس نے کہا: میں بلاغور کیے ہوئے اس اسوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا: لیکن آپ میرتو بتا سکتے ہیں کہ اگر کمی چیز میں کوئی تغیر و تبدل پیدا ہوتو یا تو اس تبدیلی کی وجہ خوداس شے کا ذاتی فعل ہوتا ہے یا پھر کسی خارجی سبب سے بیتبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اید بمٹس نے کہا: جی ہاں۔ دونوں میں سے ایک صورت ضرور ہے۔

میں نے کہا:اور غالبًا یہ بھی تشکیم کریں گے کہ کوئی چیز جب اپنی بہترین حالت میں ہوتواس میں ہوتواس میں ہوتواس می تغیر کا بہت کم احمال ہوتا ہے۔مثلاً کامل تندر کی اور صحت کے زمانے میں انسانی جسم کھانے پینے ہے بہت کم متغیر ہوتا ہے یا اگر کوئی پودا خوب سرسبز وشاداب ہوتو آندھیوں اور دھوپ سے مقابلتًا بہت کم متاز ہوتا ہے۔

ایدیمنس نے کہا: ظاہرہ۔

میں نے کہا: ای طرح عقلنداور بہادر روحیں خارجی اسباب سے بہت کم پریشان اور پراگندہ خاطر

ہوتی ہیں۔

ایدیمنس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: یہی اصول میری رائے میں دوسری مرکب چیزوں مثلاً فرنیچر، مکان،لباس وغیر، پر بھی عائد ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جس قدرعمدہ اورا چھی بنی ہوں گی اس قدرا متداوِز مانداور دوسرےاسباب ہے کم متاثر ہوں گی۔

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: گویا ہر چیز جس قدراجھی ہوگی ای قدراس میں باہر سے تغیر کا امکان کم ہوگا،خواہ یہ چیز انسانی دستکاری کا نتیجہ ہو، قدرت کی بنائی ہوئی ہویا دونوں کی ملی جلی کوشش کا حاصل۔

اس نے کہا: ج ہے۔

میں نے کہا: کیکن خدااوراس کی متعلقہ صفات تو ہر حیثیت سے بہترین اور کامل ترین ہیں۔ ایڈ بمنٹس نے کہا: بلاشیہ۔

> یں نے کہا: لہٰذا فار بی اڑات تواہے شکل تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا: ہرگز نہیں۔

میں نے کہا:البنتہ میمکن ہے کہ دوخودا پی ذات میں بیتغیرات پیدا کرتا ہو۔ اس نے کہا: بی ہاں اگریہ مان لیا جائے کہ اس کی شکل میں تبدیلی ہوتی ہے تو پھراس کی صرف بھی

ایک صورت ہے۔

میں نے کہا: بہت مناسب لیکن اب سوال یہ ہے کہ آگروہ اپنی شکل تبدیل کرتا ہے تو پہلے ہے بہتر اور زیادہ خوبصورت شکل اختیار کرتا ہے یابری اور بدنما۔

اس نے کہا: اگر شکل کا تبدیل ہوناتسلیم کر ہی لیاجائے تو صرف یہی ایک صورت ممکن ہے کہ وہ پہلے ہے۔ میں ایک ایک صورت ممکن ہے کہ وہ پہلے ہے بری شکل اختیار کرے۔ کیونکہ صورت وسیرت کے اعتبارے اس میں کوئی عیب یا کمی تو ہے ہیں کہ اسے رفع کرے بہتر حالت میں رونما ہو سکے۔

میں نے کہا:اس میں آ دمی یا خدا کی کچھ تھے منہیں کوئی بھی تواینے آپ کوبدشکل نہیں بنانا جا ہتا۔ اس نے کہا: ہاں۔ ہر گزنہیں۔

میں نے کہا: تو پھریہ ناممکن ہے کہ خدا اپنی شکل متغیر کرے۔ اس سے بہتر اور خوب ترشکل کا خیال کے فہم وادراک سے باہر ہے اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا اپنی اصلی شکل پر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔

اس نے کہا: بے شک بیتولازی بات ہے۔

میں نے کہا: لہذا کی شاعر کواس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہے کہ دیوتا وَل پراس قیم کے الزام

لگائے کہ '' وہ اجنبی باشندوں کا بھیں بدل کر ہمارے شہوں میں ادھر ادھر مارے مارے بھرتے ہیں'' ۔ نہ

پر فیکس اور تھیٹس (Thetis) پر جھوٹے بہتان لگانے کی اجازت ہونی چاہے۔ نہ ہمارے لیے اس طرح کے
قصوں کی اشاعت جائز ہے کہ ہیری ایک پجاران کا لیاس بہن کر دریائے آرگوں (Argos) کی بٹی ا آئناکس (Inachus) کے لیے دربدر بھیک مائلی پھرتی تھی۔ اس قیم کے تمام جھوٹے بیانات کو یک قلم مسر وکر

دینا چاہے۔ ہاں۔ یہ بات اچھی نظر سے نہیں دیھی جا سکتی ہے کہ مائیں شاعروں کے اس قیم کے کلام کو باور

کر کے اپنے بچوں کو ڈورائیں کہ رات کے وقت دیوتا مختلف شکلوں میں گھو متے پھرتے ہیں ، کیونکہ اس سے

ایک قود یوتا وَل کی تحقیر ہوتی ہے اور دوسر نے فود بچوں کے دل چھوٹے ہوجاتے ہیں ، کیونکہ اس سے

ایک قود یوتا وَل کی تحقیر ہوتی ہے اور دوسر نے فود بچوں کے دل چھوٹے ہوجاتے ہیں ۔

اس نے کہا بنہیں۔اس قتم کی روایتیں تو سراسرنا جائز ہیں۔

میں نے کہا:اچھااب بیتو طے ہوگیا کہ خدا تغیر پذیر نہیں کیکن بیتو ممکن ہے کہ وہ خود جا دوٹونے سے ایبااثر ڈالے کہ ہمیں اس کی شکلیس مختلف نظر آئیں۔ ایبااثر ڈالے کہ ہمیں اس کی ٹھاپ مختلف نظر آئیں۔ میں نے کہا: لیکن کیاتم بیگان کر سکتے ہو کہ خدالفظاً یاعملاً جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس نے کہا: میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔

میں نے پوچھا: آخرآ پور جانتے ہی ہوں گے کہ حقیقی جھوٹ سے خدا کیاانسان تک نفرت کرتا ہے۔ اس نے کہا: آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں نہیں سمجھا۔

میں نے پوچھا: میرامطلب بیہ کہ کوئی انسان جان بو جھ کر بیگوارانہیں کرتا کہاہیے وجود کے اعلیٰ ترین جز وکوا ہم ترین معاملے کے متعلق دھو کے میں رکھے۔

اس نے کہا: میں اب بھی آپ کامفہوم ہیں سمجھا۔

میں نے کہا: نہ سمجھے کی وجہ رہے کہ آپ کے خیال میں، مئیں کوئی باریک بات کہہ رہا ہوں۔ حالا نکہ میرا مطلب تو بالکل صاف ہے۔ ویکھیے انسان کا اہم ترین جز وکیا ہے؟ اس کی روح اوراس کو اہم ترین حقائق سے ناواقف یا ان کے متعلق وھوکے میں رکھنا کوئی انسان گوارانہیں کرتا، بلکہ ہرشخص اس سے سخت نفرت کرتا ہے۔

اس نے کہا: بے شک اس سے زیادہ نفرت کے قابل بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا: اور اس روح کو دھو کا دینے اور جہل میں رکھنے کو میں نے حقیق جھوٹ سے تعبیر کیا ہے۔ کیونکہ ظاہر لفظوں میں جو جموٹ بولا جاتا ہے وہ در حقیقت اس روحانی خرابی کا ایک عکس ہوتا ہے۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: چنانچے حقیقی جھوٹ سے ہرایک نفرت کرتا ہے ، کیاد یوتا ، کیاانسان۔ اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: البتہ لفظی جھوٹ بعض اوقات یہی نہیں کہ قابل نفرت ہوتا بلکہ مفید ٹا بت ہوتا ہے، مثلاً وشنوں کے مقالے بیں باتلا ہے اوراس حالت میں کو لکی وست جنون کے دورے میں ببتلا ہے اوراس حالت میں کو لکی نقصان کرنا چا ہتا ہے تواس وقت جھوٹ کو دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ۔ یا جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب ہم اگلے وقتوں کے متعلق افسانے بنا کمیں اس وقت اس جھوٹ کی ضرورت پڑتی ہے ۔ کیونکہ اس ذمانے کے حقیق حالات تو معلوم ہوتے نہیں۔ اس لیے جھوٹے واقعات گھڑ کر جہال تک بنتا ہے حقیقت سے زد کی حاصل کرتے اوراس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

الديمنس في كها: بهت درست.

میں نے کہا: مگر کیااس متم کی کوئی ضرورت خدا کوبھی پڑسکتی ہے؟ کیاوہ بھی پرانی باتوں سے ناواقف ایم وصل مات میں ؟

ہادراس کے محبورا جھوٹ بولناہے؟

الميمنس نے كها كس قدر تسخراتكيز خيال بيا

میں نے کہا: یعنی اس شاعرانہ جھوٹ کی تو خدا کو ضرورت نہیں پڑتی۔

الديمنس نے كها: برگر نبيں-

میں نے کہا: اور کیا بیمکن ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے ڈرکر جھوٹ بولتا ہو؟

اس نے کہا: یہ می کوئی خیال میں آنے کی بات ہے؟

میں نے کہا: اچھاتواس کے شاید کچھ پاگل یاد بوانے دوست ہوں اور ان کے علاج کی خاطر جھوٹ

بولناير تا مو؟

اس نے کہا: یا گل بھی کہیں خدا کے دوست ہو سکتے ہیں؟

میں نے کہا: تو پھراورکوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ خداجھوٹ بولے۔

اس نے کہا: ہاں ، کوئی وجہیں۔

میں نے کہا: لینی خداجھوٹ سے طعی مبراہ۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: تو گویا ہم نے بیٹا بت کردیا کہ خداسا دگی اور صدافت کا ایک کامل نمونہ ہے، اپ قول اور اپ نعل میں بالکل سچا ہے ۔ مطلق تغیر پذیر نہیں اور اپ کسی قول یا علامت سے سوتے جا گئے بھی کسی کو دھوکا اور فریب نہیں دیتا۔

اس نے کہا: میں آپ کی رائے سے حرف بحرف مفق ہول۔

میں نے کہا: بعنی آپ مجھے اتفاق کرتے ہیں کہ تقریر وتحریر کے متعلق دوسرااصول میہ ہونا جا ہے کہ دبیتا وَں کو جادوگراور بہروپیانہ تا یا جائے۔ نیان پر تغیر پذیر ہونے یاانسان کودھوکا دینے کاالزام لگایا جائے۔

اس نے کہا: مجھے بیاصول منظور ہے۔

میں نے کہا:اس لیے اگر چہ ہم ہومر کے مداحوں میں ہی پر بھی ہم اس جھوٹے خواب کو ہر گزاچھی

نظر ہے نہیں دیکھ سکتے جو ہومر کے بیان کے مطابق زیوں نے آگامیمنون (Agamemnon) کودکھایا۔ نہ ہم ایسکلس کے ان اشعار کی تعریف کر سکتے ہیں جن میں تھیٹس کا یہ بیان نقل ہے کہ:

"اپالو نے میری شادی کے موقع پر میری اولا دکی تعریف و تبریک میں گانا گایا تھا۔اور وعدہ کیا تھا کہ میری نسل عرصے تک قائم اور تمام بیار یوں سے محفوظ رہے گی۔اور ہر حیثیت سے مجھے خوش نصیب بتا کر ایک فاتحانہ انداز میں میری روح کوتسلی دی تھی چونکہ مید لفظ ایک دیوتا کی زبان سے نکلے ہیں اس لیے میر پیشین گوئی ہر گز غلط ثابت نہیں ہو سکتی لیکن ستم ظریفی تو دیکھو کہ اس دیوتا نے جس نے اس دعوت کے موقع پر سے میں ہو کے کہا تھا ای نے آج میرے بیٹے توثل کرڈ الائے۔

دیوتاؤں کے متعلق ہم جب بھی اس فتم کی باتیں سنیں تو ہمیں غصے اور ناراضی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسے اشعار بھی عام شاہرا ہوں پرنہ پڑھے جائیں۔استادوں کومنع کرنا چاہیے کہ ایسے قصوں کو بچوں کی تعلیم میں استعال نہ کریں۔اور یہ سب اس لیے کہ ہمارا اصلی مقصد ہیہ ہے کہ ہمارے محافظ جہاں تک ممکن ہودیوتاؤں کے سچے پرنستاراوران کے مشابہاور مماثل ہوں۔

ایڈیمنٹس نے کہا: میں ان اصولوں سے پوراا تفاق کرتا ہوں اور قانون کے طور پر انھیں تسلیم کرنے کوتیار ہوں۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

## تيسری کتاب

میں نے سلسلۂ کلام یوں شروع کیا'' دینیات کے اصول تو ہم گویا طے کر بھے بعن یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہارے شاگر دو یوتا وُں اور ماں باپ کی عظمت اور عزت کریں اور آپس میں صلح ، محبت ، اور دو تی کی قدر کریں تو اس کے لیے لازم ہے کہ بچین ہی ہے آٹھیں ایک خاص تیم کے قصے کہانیاں سنائی جا ئیں اور ان کے علاوہ دومری قتم کے تصول کی بھنگ بھی ان کے کا نول تک نہ پہنچنے پائے۔

الديمش في كما: بي بال-ان اصولول ك صحت ميس كس كوكلام موسكتا ب؟

میں نے کہا: لیکن بس اتنا تو کافی نہیں۔اگران لوگوں کو دلیراور باہمت بنانا مقصود ہے تو اس کے علاوہ اور چیزوں کی تعلیم بھی تو ضروری ہوگی۔اوریتعلیم ایسی ہونی جا ہے کہان کے دل سے موت کا ڈر بالکل نکل جائے کیونکہ جو محض موت سے ڈرتا ہووہ بلند ہمت کیے ہوسکتا ہے؟

اید ممنس نے کہا: ہر گزنہیں ہوسکتا۔

میں نے کہا:لیکن وہ آ دمی موت کے خوف سے کیونکر بری ہوسکتا اور شکست اور غلامی پرموت کو کیسے ترجیح دے سکتا ہے جو عالم زیریں کو حقیقی اور اصلی مانتا ہوا وراسے سخت بیبت ناک جانتا ہو؟

ایڈیمنٹس نے کہا: ناممکن۔

میں نے کہا: تو ہمیں اس قتم کے قصوں پر بھی ایک تھکمہ نظارت قائم کرنا ہوگا اوران کے راویوں سے درخواست کرنی ہوگی کہ اس عالم کی بس برائی ہی برائی نہ بیان کریں بلکہ اس کی تعریف کریں کیونکہ ان کے بیانات ایک تو جھوٹ ہیں اور دوسرے آگے چل کر ہمارے سپاہی بننے والے نو جوانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
ہیں۔

ایڈ یمنٹس نے کہا: بلاشبہم پریفرض عائد ہوگا۔ میں نے کہا: چنانچہ اس نتم کے بہت سے ضرر رسال ککڑے ہمیں اپنے اوب سے یک قلم خارج كرنے يوس كے مثلاً وہ قطعہ جس كثروع ميں ہے كہ:

"میں ایک غریب اور مفلس آ دی کی زمین پر غلامی کا کام کرلوں ، اسے ترجیح دیتا ہوں اس پر کہ مُر دوں پر بادشاہت کروں''۔

ہمیں وہ اشعار بھی قلم انداز کرنے ہوں گے جن میں پلیوٹو (Pluto) کے اس خطرے کا ذکر ہے کہ: '' کہیں عالم زیریں کے وہ خوفناک قصرا درغلیظ اور گندے ایوان جن سے دیوتا تک نفور ہیں دوسری فانی یاغیر فانی ہستیوں کی نگاہوں کو بھی نہ دیکھنا پڑیں'۔

نيزىيالفاظكه:

'' یاللتجب!اس عالم میں روحیں بھی ہیں اور طرح طرح کے بھوتوں جیسی شکلیں بھی لیکن ذہن اور عقل کا کہیں پتانہیں''۔

یا میریسیاس (Tiresias) کے متعلق بیالفاظ که:

''اے تو موت کے بعد بھی پری فون (Persephone) نے دماغ عطا کیا تا کہ بس ایک وہ عقمند ہوورنہ یوں تو تمام روحیں بس ایک سائے کی حیثیت رکھتی ہیں جوادھرے ادھر تحرکتا بچرتا ہے''۔

يابيالفاظ كذ:

"جدرِ عضری سے جدا ہوکرروح اپنی قسمت پرگرید کناں اور مردا کی اور شباب کوالوداع کہتی ہوئی عالم زیریں کی طرف پرواز کرگئ"۔

ياپيركه:

''روح ایک دلخراش چنے مارکردھو کیں کی شکل میں زمین کے یفچے روپوش ہوگئ'۔ یا پھر ہیا کہ:

''روهیں ادھرادھر حرکت کرتے وقت اس طرح چلارہی تھیں جیسے کسی تیرہ وتارغار میں جب چیگا دڑ کے پنجول سے اپنی پکڑ چھوٹ جاتی ہے تو وہ چیخ مار کرادھرادھراڑتا ہے اور دوسرے چیگا دڑوں کا جسم پکڑ کرلٹک جاتا ہے''۔

ہمیں یقین ہے کہان ککڑوں کو نکال دینے پر ہومراور دوسرے شاعروں کی ناخوشی کی کوئی وجہنیں۔

کونکہ اس نکا گئے کا سبب بیرتو ہے نہیں کہ بیکڑے شعریت ہے معرا رہیں یاعوام کے لیے ان ہیں کشش نہیں ہے، بلکہ بحثیت شعران میں جتنی خوبی ہے اتنائی ان سے ہمارے نوجوانوں کو زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، بلکہ بحثیت شعران میں جتنی خوبی ہے اتنائی ان سے ہمارے نوجوانوں کو زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے کہ ہم انھیں آزادانیان بنانا چاہتے ہیں جوغلامی سے زیادہ ڈرتے ہوں اور موت سے کم۔ ایڈ یمٹس نے کہا: ہے شک۔

میں نے کہا: یہی نہیں۔ ہمیں تو ان تمام مہیب ناموں کو بھی نکال پھینکنا ہوگا جن ہے عالم زیریں کو موسوم کیا جاتا ہے۔ یا کاکیٹس (Cocytus) اور سٹا کیس (Styx) بھوتوں پریتوں کا ذکر جن کے نام ہی ہے ہوری کے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ میں ان سے انکار نہیں کرتا کہ مکن ہے اس تم کے قصوں سے کوئی مفید میتے بھی مرتب ہو سکے لیکن ساتھ ہی ہے خوف ہے کہ ہمارے محافظوں کی طبیعتوں میں ان سے ڈراور نسائیت کے جذبات زیادہ پیرا ہوجا کیں گے۔

اس نے کہا: ہاں ساندیشہ توہے۔

میں نے کہا: تو پھر کیاان تمام چیزوں کو یک قلم خارج کروینا جا ہے؟

اس نے کہا: اور کیا؟ یقیناً۔

میں نے کہا: اوران کے بجائے زیادہ مفیداور حوصلہ افزاترائے تصنیف کرنے اوران لوگوں کو سانے چاہئیں۔

اس نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: ان نظموں میں جو بڑے بڑے سور ماؤں کے رونے پٹنے اور واویلا کرنے کا ذکر ہے کیا

اے بھی تکال دیاجائے؟

اس نے کہا: بےشک جوحشر دوسری لغویات کا ہواہے وہی ان کا ہونا جا ہے۔ میں نے کہا: لیکن کیا ہم ایسا کرنے میں حق بجانب ہوں گے؟ خوب سوچ سمجھ لو۔ ہمارا خیال تو یہی

ے، کہایک نیک آ دی کوچا ہے کہ اپنے کی نیک ہمرائی کی موت کوکوئی بری مصیبت نہ مجھے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: چنانچہ اس دوست سے دائی جدائی پراظہار رنج وافسوں بھی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ مصیبت کے وقت کیا جاتا ہے۔ ایر منس نے کہا: ہاں۔ ہر گر نہیں کرنا جا ہے۔

میں نے کہا:اس کے علاوہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نیک آ دمی اپنی ذات اورا پنی خوشی کے لیے خود کافی ہے اوراس وجہ سے دوسروں کے سہارے کا بہت کم مختاج ہے۔

ایدیمنس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: چنانچہ دوسر بے لوگوں کے مقابلے میں اسے کسی بھائی ، بیٹے کی موت یا کسی فیمتی دنیاوی متاع کے تلف ہوجانے کا بہت کم افسوس ہوگا۔

ایدیمنس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اس لیے وہ ان واقعات پر بھی رونا دھونا بھی نہ کرے گا۔اوراس فتم کی جو مصبتیں بھی پیش آئیں گی انھیں کشادہ پیشانی ہے بر داشت کرےگا۔

ایڈ منٹس نے کہا: اورلوگوں کی برنست اس بران چیزوں کا بہت کم اثر ہوگا۔

میں نے کہا: تو پھر یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مشہور اور برگزیدہ لوگوں کے متعلق جہاں کہیں رونے پیٹنے اور چیخے چلانے کی روایتیں ہوں انھیں خارج کر دیں اور ان حرکتوں کو عورتوں یا بری قتم کے مردوں کے ساتھ منسوب کریں تا کہ ملک کی جفاظت کی تعلیم حاصل کرنے والے اس قتم کی باتوں کو ذلت اور حقارت کی نگاہ ہے دیکھیں۔

ایدیمنس نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: گویا ہمیں ایک بار پھر ہوم اور دوسرے شاعروں سے درخواست کرنی ہوگی کہ وہ ایک ویوی کے بیٹے بینی اکیلس (Achilles) کے متعلق بیرند بیان کریں کہ وہ بھی بے قراری سے زمین پرلوثنا، مضطربانہ کروٹیس بدلتا تھا اور بھی سمندر کے کنارے دوڑا دوڑا پھرتا تھا یا دونوں مٹھیوں میں را کھ بھر بھر کر سر پر ڈالٹا تھا۔ نددیوتا وُں کے ایک عزیز پریام (Priam) کی نسبت بیروایت کریں:

> ''کہ وہ خاک پرلوٹ لوٹ کر اور حاضرین کا نام زور زور سے پکار کر دعا کیں اور التجا کیں کرتا اور دادری کا طالب ہوتا تھا''۔

ہم ہومرے نہایت خلوص کے ساتھ بیالتجا بھی کریں گے کہ اپنے کلام میں دیوتا وَں کو تو شکوہ و شکایت کرتا ہوا ظاہرنہ کرے اور اگر دیوتا وَں کا ذکر کرنا ایسا ہی ضروری ہوتو کم سے کم سب سے بڑے دیوتا کوتو اليي سخت غلط بيانى سے معاف رکھے كماس كى طرف بيلفظ منسوب كيے جائيں۔

''الامان الامان میں اپنی ہی آئھوں ہے دیکھتا ہوں کہ میرے ایک دوست کا پیچھا کرکے اے شہر کے چاروں طرف دوڑ ایا جارہا ہے۔اور میرا دلغم واندوہ سے بھرا ہوائے''۔

ياپەكە:

"حف صدحف کہ میری قسمت میں بیددیکھنا لکھا تھا کہ سار بی ڈون (Sarpedon) جومیرے لیے انسانوں میں سب سے عزیز انسان ہے، میز فیکس (Menoetius) کے بیٹے پیٹروکلس (Patroclus) کے ہاتھوں نیچاد کھے"۔

کونکہ عزیز من! اگر نوجوان لوگ دیوتا و سے متعلق اس قسم کی روایتی سنیں گے تو بجائے اس سے کہ ان کی حافت پر ہنسیں ان پر بالکل دوسرا اثر مرتب ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ جب دیوتا و س کا بیرحال ہے تو بحر انسان کے لیے بیر ترکات کیے باعث ذات ہو سکتی ہیں۔ چنا نچہ اگر گریہ و بکا کرنے کی کوئی تحریک ان کی طبیعت میں ہوگی تو وہ ہر گزاہے و بانے کی کوشش نہیں کریں گے اور بجائے اس کے کہ شرم سے کام لیں اورا پی طبیعت پر قابوحاصل کریں وہ ہر ذرا ذرا و رای بات پر ہمیشہ دوتے پٹتے بھرا کریں گے۔

الميمنش نے كها: جي بال-ية وبالكل عج-

میں نے کہا: لیکن جیسا کہ پچپلی دلیلوں نے ٹابت کر دیا ہے ایساتو ہر گزنہیں ہونا جا ہے۔ اور جب تک ہماری دلیلیں غلط ٹابت ہوجا کیں ہمیں ان کے نتائج پر قائم رہنا ضروری ہے۔

ایدیمنس نے کہا: بےشک۔

میں نے کہا:اس کےعلاوہ میری رائے میں محافظوں کو بہت ہننے کا بھی عادی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ زورے قبقہدلگانے کے بعد تقریباً ہمیشہ رقمل کےطور پرایک پژمردگی می طاری ہوجاتی ہے۔

الميمش نے كہا: ميرا بھى خيال يبى ہے-

میں نے کہا: چنانچہ کی معزز آ دمی کی نسبت ہر گزینہیں بیان کرنا چاہیے کہ وہ مارے منسی کے بے قابو ہوگیا۔اور پھر جب آ دمی کے متعلق میدا حتیاط لازمی ہے تو دیوتا وُس کی نسبت تو اس کا اور بھی زیادہ اہتمام ہونا

عاہیے۔

ایژیمنٹس نے کہا: یقینا۔ دیوتا وس کے متعلق تو بقول آپ کے اور بھی احتیاط درکارہے۔ میں نے کہا: تو ہم دیوتا وس کے متعلق ہرگز اس قتم کے بیانات روا نہیں رکھیں گے جیسے کہ ہوم نے کہے ہیں کہ' ہیفائیسٹس کو مکان کے گرد گھبراہٹ میں چکرلگاتے دیکھ کر دیوتا وس کی مبارک محفل میں ایک ایسا قہقہہ پڑا کہ ختم ہی نہ ہوتا تھا''۔ آپ کے خیال میں ایسی ہاتوں کو تو جا ترنہیں رکھنا جا ہے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: میرے خیال میں!اگر آپ اپنے خیال کومیری طرف ہی منسوب کرنا چاہتے ہیں تو ہرگز ایسے بیانات کو جائز نہیں رکھنا چاہیے۔

میں نے کہا: خیر بھائی۔ان خیالوں کی ذمہ داری میرے ہی سرسہی۔ بہر حال اس میں ذراشک نہیں ۔
کہاس تم کے بیان ہرگز قابل پذیرائی نہیں۔ (خیراے جانے دیجے) اس کے علاوہ اورا ہم با تیں بھی ہیں۔ مثلاً یہ کہ دراست بازی اور بچ کی بہت زیادہ وقعت ہونی جا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں اگر جھوٹ دیوتا کو سنگا یہ کہ دراست بازی اور بچ کی بہت زیادہ وقعت ہونی جا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں اگر جھوٹ دیوتا کو سرف میں کے لیے بالکل بے کاراورانسان کے لیے صرف دوا کے طور پر مفید ہوتا ہے تو پھراس دوا کے استعمال کو صرف طبیبوں تک محد ودر کھنا جا ہے ، عوام کواس سے کوئی سروکار نہ ہو۔

ایدیمنس نے کہا: ہرگزنہیں ہونا چاہے۔

میں نے کہا: تو اگر کسی کوجھوٹ ہولئے کا منصب حاصل ہوسکتا ہے تو صرف ریاست کے حکمرانوں

کو۔ انھیں تو اجازت ہونی چاہیے کہ عام فلاح کے لیے دشمنوں سے یا خود اپنے شہر یوں سے جھوٹ ہول

سکیں لیکن ان کے علاوہ کسی اور شخص کو ایسا ہم گرنہیں کرنا چاہیے۔ بیا ختیار بس حکام تک محدود ہے اور کوئی دوسرا

شخص جواب میں ان حکام سے جھوٹ ہولے تو اس کے جرم کی مثال بالکل ایس، بلکہ اس سے بھی زیادہ کُر ک

ہوگی کہ ایک مریض اپنی جسمانی حالت کے متعلق طبیب سے بچ نہ ہولے یا بیکہ ملاح جہازی حقیق کیفیت سے

ناخدا کو آگاہ نہ کرے اور مسافروں یا دوسرے ملاحوں کی حالت سے اسے بالکل بے خبرر کھے۔

ناخدا کو آگاہ نہ کرے اور مسافروں یا دوسرے ملاحوں کی حالت سے اسے بالکل بے خبرر کھے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: بجافر ماتے ہیں آپ۔ میں نے کہا: تو اگر کوئی حاکم کسی دوسر شے محض کو:

"خواہ وہ پجاری ہو یا حکیم، بردھئی ہو یا ال حرفہ میں ہے کوئی اور"۔

حدودریاست میں جھوٹ بولتے ہوئے پکڑ لے تواسے چاہیے کہ اس شخص کوسزادے کیونکہ اس کی بیچر کت حکومت کی کشتی کوڈ بونے کی ایسی ہی صلاحیت رکھتی ہے جیسی کہ ابھی دی ہوئی مثال۔ ایریمنٹس نے کہا: بے شک ایسا ہی کیا جائے گا بشرطیکہ ہمارے مرتب کردہ نظام پر بھی عمل ہواور ہمارے الفاظ حقیقت کا جامہ پہن سکیس۔

میں نے کہا: خیر۔ دوسری بات بیضروری ہے کہ ہمارے او جوان پا کباز ہوں اور نفس برقا اور کھتے

-05

ایڈیمٹس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اور پا کمازی اور ضبط نفس کے دوہی خاص جزو ہیں یعنی حاکموں کی اطاعت اورجسمانی

لذتوں کے بارے میں اپی طبیعت پر قابو۔

ایڈیمٹس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: تو ہمیں ان کلمات کی تحسین کرنی جاہے جوہوم نے ڈیومیڈی (Diomede) کی

زبان ساداكي إلى كد:

"میرے دوست! خاموش بیٹھوا ورمیرے احکام کی اطاعت کرؤ'۔

یااس کے بعدوالے جملے کی:

"وویونانی جن کے ہرسانس کے ساتھ بہادری اور شجاعت نکلی تھی اپنے قائدوں کے

يجهي يحهي چلے جاتے تھے، باادب، مطيع، خاموث''۔

اورای قم کے دوسرے خیالات کی بھی تعریف کرنی جا ہے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: اوراس بیان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ حکام کو یوں پکاراجائے کہ:

"اےنف میں سرست، کتے کی ی آئیس اور ہرن کا ساول رکھے والے"۔

یااس کے بعد والے الفاظ کیا ہی یا ای قتم کی گنتا خیوں کا ذکر جونٹر یانظم میں اس طرح ہوجیسے

معمولی آ دمیوں نے حکام کے ساتھ سے بدکلامی کی موتوبیآ پ کی رائے میں مناسب موگا یائیں؟

الديمنش نے كہا: يقيناً نامناسب ہے۔

میں نے کہا جمکن ہے بیشعر تفنن طبع کا سامان بہم پہنچاتے ہوں لیکن اس میں کلام نہیں کہ یہ یا تیس عنت اور صنبط لنس کے تو بالکل منافی ہیں اور اس لیے ہمارے نوجوانوں کو ان سے نقصان وینچنے کا احمال ہے۔

عَالِبًا آپ كو جمھے اتفاق ہوگا۔

ایدیمش نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اور معزز آ ومیوں کی زبان سے بیالفاظ روایت کیے جا کیں کہ: ''ونیا میں اس سے زیادہ شائدار چیز اور کیا ہوگی کہ دسترخوان پر طرح طرح کھانے چنے ہوں ۔ ساتی مینا سے ساغر میں شراب انڈیلتا ہوا ور پھراس کا دور چلے''۔ یا یہ کہ:

''اس عالم میں سب سے زیادہ بدنصیب وہ آدمی ہے جو بھوک سے جان د ہے'۔
تو اس کا اثر سننے والوں پر بلحاظ پا کمبازی اور ضبطِ نفس کے کیا ہوگا؟ اور بہی نہیں زیوس ہی کا قصہ
لیجے۔ بیان کیا جا تا ہے کہ تمام عالم محوِ خواب اور صرف زیوس بیدار تھا اور طرح طرح کی تذبیروں پرغور کر رہا تھا
کہ ہیر تی نظر آئی اور وہ شہرت کے غلبے میں اپنی ساری تذبیریں بھول گیا حتیٰ کہ ہیر تی کو اپنے جھو نیڑے کے
اعد رتک نہ کے گیا اور وہ ہیں زمین پراس ہے مہا شرت کرنا جا ہی اور اس سے کہا کہ ہم تم جب پہلی مرتبہ:
"اید رتک نہ کے گیا اور وہ ہیں زمین پراس ہے مہا شرت کرنا جا ہی اور اس سے کہا کہ ہم تم جب پہلی مرتبہ:
"اپنے والدین کی لاعلمی میں''

ملے تھاں وقت بھی تو مجھ پرالی کیفیت طاری نہ ہوئی تھی۔ یا وہ دوسراافسانہ جس میں بیان کیا جاتا ہے کہای قتم کے اعمال کی وجہ سے میفائیسٹس نے آریس (Ares)اور ایفروڈ ائٹ (Aphrodite) کو زنچیرہے جکڑ دیا تھا۔

ایڈ یمٹس نے کہا: میری رائے میں تواس تم کا بھی کوئی قصہ بیان نہیں کرنا چاہی۔
میں نے کہا: لیکن اگر کی مشہور شخص سے استقلال اور پامر دی کے کام انجام پائے ہیں یا ہمت کے
کلمات اس کی زبان سے لیکے ہیں تو یہ باتیں تو ضرور نو جوانوں کوسنانی چاہئیں ۔ مشلا یہ جملے کہ:
''اس نے اپنے سے پر ہاتھ مارا اور اپ دل کو ملامت کر کے کہا کہ اے ول تو نے تو
اس سے خت خت با تیں برواشت کی ہیں۔ اسے بھی برواشت کر''۔
ایل سے خت خت با تیں برواشت کی ہیں۔ اسے بھی برواشت کر''۔
ایل میں نے کہا: اس کے بعد ہمیں کوشش کرنی چاہے کہ یہ لوگ نذریں اور تھے تھا نف بھی تبول نہ
گیں نے کہا: اس کے بعد ہمیں کوشش کرنی چاہے کہ یہ لوگ نذریں اور تھے تھا نف بھی تبول نہ
گیں والت کی ذرا محبت نہ ہو۔

ایریمنس نے کہا: بے شک۔ میں نے کہا: چنانچہ میں ان کے سامنے بھی ینہیں کہنا جا ہے کہ:

"نذرول سے بوے بوے دلیتا،اور واجب الاحترام بادشاہ تک ہر کام کے کرنے

كے ليے آمادہ ہوجاتے ہيں''۔

نہ ہمیں اکیلس کے استاد فونکئیکس (Phoenix) کی تخسین کرنی چاہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو پہنے ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو پینے بیٹ کے دورائ کی ایداد پر تیار ہوجائے لیکن جب تک نذر نہ ملے اپنے غصے کو ہرگز کے بیٹے بیٹے میں یہ باور کرنا چاہے کہ خود اکیلس اتنا لالجی تھا کہ اس نے آگا میمنون کی نذر قبول کرلی اور جب روپیل گیا تو باوجوداس کے کہ پہلے انکار کرچکا تھا ہمیکٹر (Hector) کی نعش واپس کردی۔

ایڈیمنش نے کہا: بے شک۔ای قتم کے جذبات اوران کے بیان کو ہرگز پسندیدگی کی نظرے نہیں دیکھنا چاہے۔

میں نے کہا: کی پوچھوتو مجھے ہومرے ایک طرح کا انس ساہے لیکن جہاں اس نے اکیلس سے
اس تم کی بری صفتوں کومنسوب کیا ہے ، یا یہ یقین ظاہر کیا ہے کہ بیصفات فی الحقیقت اس کے ساتھ منسوب کی
جا سکتی ہیں، تو میرے خیال میں وہ ایک سخت گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ اس طرح میں ہرگز اس بیان کو بھی قابل
پذیرائی نہیں بچھتا جو ہارگاہ ایالو میں اکیلس کے گنا خانہ کلام کے متعلق ہوم نے اس طرح نظم کیا ہے کہ:

''اے دیوتا وُں میں سب سے زیادہ قابل نفرت دیوتا! اے دراز دست اور دورا نداز! تونے میرے ساتھ دغا کی ،میرے بس میں ہوتا تو پیر حساب چکا کر کھے دکھا تا''۔

ندمیرے نزدیک بیہ بات قابل یقین ہے کہ اکیلس نے دریائی دیوتا سے سرکٹی کی اوراس کی خدائی کک پر دست درازی کا ارادہ کیا۔ یا بیہ کہ اس نے اپنے بالوں کی نڈر پیٹروکلس (Petroclus) کی نغش پر چڑھائی حالانکہ پہلے سے اٹھیں دریائی دیوتا اسپرکیئس (Spercheius) کے نام پروقف کرچکا تھا۔

یایدروایت که اس نے پیٹروکلس کی قبر کے گر دہمیکٹر کو کھسیٹا اور قید یوں کو چتا پر زندہ جلا دیا۔ میں تو ان باتوں پر ہرگزیقین نہیں کرسکتا اور نہ میں بیہ چا ہتا ہوں کہ ہمارے شہری بیہ باور کریں کہ شیران (Cheiron) جیے فرزانہ علیم کا شاگر واورا یک ویوی کا بیٹا جس کا باپ ہیلیکس (Peleus) اشرف الناس اور زیوس کی تیسری پشت میں تھا اس قدر مخبوط الحواس ہوگیا ہے کہ ایک ہی وقت میں اس پر دو بظاہر مخالف جذبات حاوی ہوں یعنی ایک طرف لالج ادرطع میں تھڑا ہوا کمینہ بن اور دوسری طرف دیوتا وَں اور انسانوں کی الیمی انتہا کی تحقیر۔ ایڈیمٹس نے کہا: بے شک آپ بالکل بجافر ماتے ہیں۔

میں نے کہا: ای طرح ہم پوسیڈان کے بیٹے تھیسی اس (Theseus) یا زبوں کے بیٹے پیری تھاوی (Peirithous) کے متعلق ارتکاب زناکی روایات کو ہر گزیج نہیں ما نیں گے اور نہ ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ اس تم کے قصے ہماری ریاست میں بیان کیے جا کیں۔ مشاہیر عہداور دیوتاؤں کے ساتھ ہر گزاس قتم کے ناپاک اور نفرت انگیز افعال کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچے ہم شاعروں کو ہدایت کریں گے کہ یا قو وہ افعال قیجہ کو ان لوگوں سے منسوب نہ کریں یا پھر انھیں دیوتاؤں کی اولاد نہ بتا کیں۔ کیونکہ بید دونوں با تیں تو ایک ساتھ جمح نہیں ہوسکتیں۔ اس کے علاوہ ہم شاعروں کو اس عقیدے کی تلقین کی اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ دیوتا ہی برائیوں کے خالق بھی ہوتے ہیں یا سور ماؤں اور معمولی انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کیونکہ بید خیالات نہتو مفید ہیں اور نہتے ۔ اور یہ ہم پہلے ہی تابت کر چکے ہیں کہ دیوتا ہرائی کا سبب نہیں ہوسکتے۔

الديمش نے كها: بلاشبه برگزنبين موسكتے-

میں نے کہا: اس کے علاوہ سننے والوں پران قصوں کا کیسا برااثر پڑے گا کیونکہ ہر شخص برائی کرنے کے بعد یہ بہانہ پیش کرسکتا ہے کہ ایسے کام تو:

> "دیوتاؤں کی اولاد اور زیوس کے عزیزوں تک سے سرزد ہوئے ہیں جن کی آبائی قربان گاہ جبل ایدا کی مرتفع چوٹی پرآسان سے باتیں کرتی ہے'۔

> > اور

" جن كى رگوں ميں اب تك ديوتا ؤں كاخون دواں ہے! "۔

اس لیے مناسب یہی ہے کہ ان قصول کا سرے سے خاتمہ کر دیا جائے کہ کہیں بیہ مارے نوجوانوں کے یگاڑ کا سبب نہ بنیں۔

اس نے جواب دیا: ضرور - ہرحال میں ایسا ہونا جا ہے۔

میں نے کہا: ہم چونکہ اس وقت اس مسئلے پرغور کررہے ہیں کہ کس تنم کے موضوعات کے بیان کی اجازت دی جائے اورکون کون سے ممنوع قرار دیئے جا کیں اس لیے ذرا پھرسوچ لیجیے کہ کوئی موضوع رہ تو نہیں گیا۔ دیوتا اوران کی اولا د،سور ماؤں اور عالم زیریں کے متعلق تو ہم طے کر چکے ہیں۔

-043:42

میں نے کہا: غالبًا اب اس مسئلے کا صرف ایک حصہ باقی رہ گیا ہے اور وہ میر کہ انسانوں کے متعلق کس متم کی باتوں کی اجازت وینی جاہیے؟

اید منس نے کہا: اور کیا، بظاہرتو یہی بات باقی ہے۔

میں نے کہا کیکن غالبًا ہم لوگ فی الحال تواس کا جواب دینے کے اہل نہیں ہیں۔

ایدیمنش نے کہا: یہ کیوں؟

میں نے کہا: اس لیے کہ اس میں ہمیں لامحالہ سے کہنا ہوگا کہ شاعروں اورا فسانہ نگاروں نے انسان کے متعلق انتہائی غلط بیانی سے کام لیا ہے، مثلاً سے کہ ٹر پرلوگ راحت اور آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں اور نیب کو ہمیشہ مصائب اور آلام سے دست وگر بیان ہونا پڑتا ہے۔ یا ہے کہ اگر باز پرس نہ ہوتو جراور بالضانی میں بہت فائدہ ہولیکن اپنی فرات کا نقصان ہی بالنصانی میں بہت فائدہ ہولیکن اپنی فرات کا نقصان ہی ہے۔ اور ہم لوگ اپنے خیال کے مطابق آمیں یقیناً ایسے بیانات سے منع کریں گے بلکداس کے برعس بیان کرنے کا تھم دیں گے۔

ایڈیمٹس نے کہا: اور یہی کرنا بھی جاہے۔

میں نے کہا: یو درست ہے۔لیکن اگر آپ اس کو تسلیم کے لیتے ہیں تو گویا آپ نے اس اصول کو بالواسط قبول کرلیا جس پرہم شروع سے بحث کررہے ہیں۔

الديمنس نے كہا: ہال \_ بيشك آپكا بدارشادتو بالكل بجاہے-

میں نے کہا: البذا ہم اس وقت تک اس وال کا کوئی قطعی جواب نہیں وے سکتے جب تک کہ عدل کی حقیق ما ایکت معلوم نہ ہوجائے اور بیر ظاہر نہ ہولے کہ عادل شخص کو عدل سے فی نفسہ کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں چاہے وہ بظاہر عادل معلوم ہویا نہ ہو۔

ایدیمنس نے کہا: بالکل سیح۔

یں نے کہا:اچھا۔ شاعری کے نفس مضمون کے متعلق تؤ کافی بحث ہوچکی۔آؤ،اب ذراطرزادا کے متعلق کچھ گفتگو کریں تا کہاں مسئلے کے دونوں حصوں کی تحقیق مکمل ہوجائے۔ ایڈ بمنٹس نے کہا: میں صحیح طور پرآپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا: اچھا تو ہیں سمجھا تا ہوں۔ آپ غالبًا اس طرح سمجھ لیں۔ بیتو آپ جانتے ہی ہوں مے کہم میں مثاعری اور افسانہ نگاری چندوا قعات کے بیان سے عبارت ہے جو ماضی ، حال یا مستقبل میں ہے کی نہ کی زمانے سے متعلق ہوتے ہیں۔

ایڈیمنٹس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اچھا۔ اور بیان کی کئ قشمیں ہو عتی ہیں۔ یعنی یا تو خالص واقعہ نگاری ہو یا نقالی یا ان دونوں کا مرکب۔

ایدیمنٹس نے کہا: میں پھرآ پ کا مطلب نہیں سمجھا۔

میں نے کہا: تم بی میں ہنتے ہوں گے کہ یہ کیے استاد سے سابقہ پڑا ہے جو اپنا مطلب بھی ٹھیک واضح نہیں کر پا تا۔ اس لیے ایک بڑے مقرر کی طرح میں پورے مضمون پر بحث کرنے سے احتر از کرتا ہوں اور اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے بطور تمثیل اس کے ایک جھے کو علیحدہ کیے لیتا ہوں۔ اچھا تو سنو۔ تم نے غالبًا ایلیاڈ (Chryses) کے شروع کے شعر تو پڑھے ہوں گے جن میں کرائی سس (Chryses) نے اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے آگا میمنون سے درخواست کی اور آگا میمنون غضب ناک ہوکر اس سے بگڑگیا۔ چنا نچہ جب کرائی سس لیے آگا میمنون سے درخواست کی اور آگا میمنون غضب ناک ہوکر اس سے بگڑگیا۔ چنا نچہ جب کرائی سس ایے مقصد میں ناکام ہوا تو اس نے دیوتا سے اہل اسنے (Achaeans) پر عذاب نازل کرنے کی وعا ماگلی ہے۔ ہاں تو اس جملے تک کہ:

''اس نے تمام یونا نیوں ہے عام طور پر اور ایٹریئس (Atreus) کے دونوں بیٹوں سے جو تو م کے مردار تھے خاص طور سے درخواست کی''۔

شاعرخودا پی طرف سے واقعہ بیان کررہا ہے اور کی دوسری شخصیت میں روپوش نہیں ہونا چاہتا۔
لیکن اس کے بعدوہ کرائی سس کی زبان اختیار کرتا ہے اور بیلیتین دلانا چاہتا ہے کہ مقرر ہوم نہیں بلکہ وہ خود معمر
بجاری ہے۔ چنانچہ ٹرائے (Troy) اور اتھا کا (Ithaca) کے واقعات اور اڈولی (Odyssey) میں ایک
سرے سے دوسرے تک واقعات کے بیان کوان ہی دوطریقوں میں ڈھالا ہے۔

الديمنس في كها جي بال-

میں نے پوچھا: دونوں صورتوں میں یعنی خواہ شاعرا پی طرف سے واقعہ بیان کرے یا وقاً فو قاً کسی دوسرے کی تقریر دہرائے نظم کو واقعہ نگاری سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

ايريمس نے كها: بے شك-

میں نے کہا: لیکن جب شاعر دوسرے شخص کا بھیں اختیار کرتا ہے تو لازمی طور پراس کی سے
کوشش ہوتی ہے کہاس کا طرز بیان جہاں تک ہوسکے اس شخص سے مل جائے جس کی زبان سے تقریر
کرائی جارہی ہے۔

ایڈیمنٹس نے کہا:اور کیا۔

میں نے کہا:اورا پی شخصیت کودوسر ہے خص میں اس طرح جذب کردیے کوہی ،خواہ یہ باعتبار آ واز ہو یا بلحاظ حرکات دسکنات شخص مذکور کی نقل کہتے ہیں۔

اید ممنش نے کہا: درست۔

میں نے کہا: شاعر جب بیتر بیراختیار کرتا ہے تواسے نقالی یا محاکات کہتے ہیں۔

ايديمنس في كها: بي بال-

میں نے کہا: لیکن اگر شاعر ہر جگہ خود ہی ظاہر رہا در اپ آپ کو چھپانے کی کہیں کوشش نہ کرے تو وہ ظم ، تذکرہ یا خالص بیان ہوجاتی ہے۔ اپنے موضوع کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے تا کہ آپ پھر میں نہیں کہ '' میں نہیں سمجھا'' میں ان دونوں قسموں میں تفریق کرکے بتا تا ہوں۔

دیکھے۔اگر ہومر پہ کہتا کہ کرائی سس اپنے ہاتھ ہیں ذرفد سے لیے ہوئے آیا اور تمام اہل اِنے سے عمو ما اور ان کے سرداروں سے خصوصا اپنی لڑکی کی رہائی کی درخواست نہایت کجاجت کے ساتھ کرنے لگا"
اور اس کے بعد اگر شاعر کرائی سس کی زبان سے تقریر کرانے کے بجائے خود ہی بیان کوجاری رکھتا تو پھر یہ نقل کلام نہ ہوتی بلکہ اسے تذکر ویا خالص بیان کہتے اور نظم کی صورت حسب ذیل ہوتی (چونکہ بیس شاعر نہیں ہول اس لیے وزن وعروش کو بالائے طاق رکھتا ہوں) پجاری آیا اور اس نے پونا نیوں کی طرف سے دیوتا وَل کی بارگاہ بیس ان کی فتح اور کو اس کی دو فرائے پر قابض ہو کرمیجے سلامت اپنے گھروں کو واپس کی بارگاہ بیس ان کی فتح اور دیوتا کی کی زوند یہ قبول کر کے اس کی لڑکی کورہا کر دیا جائے اور دیوتا کی لا تعظیم و تکریم کی جائے۔اس کلام کون کر دوسر سے یونا نیوں نے تو بجاری کی عزت کی اور اس کی درخواست پر اظہار قبولیت کیا لیکن آگا میمنون کو اس پر خصہ آیا اور اس نے اس بجاری کو تھم دیا کہ نکل جائے اور پھر بھی وہاں اظہار قبولیت کیا لیکن آگا میمنون نے سے تھم بھی صادر کیا کہ کرائی سس کی انتہ کے درنہ اس کا عصاا ور بخبہ و دستار کے کھا منہیں آئے گا آگا میمنون نے سے تھم بھی صادر کیا کہ کرائی سس ک

لڑی کورہانہ کیاجائے بلکہ آرگوں میں اس کے ساتھ رہ کراپنی عمر گزارے۔اس کے بعد بے چارے بجاری کو پھر تھم دیا کہ اگر سے سلامت واپس جانا جاہتا ہوتو زیادہ غصہ نہ دلائے اور فوراً چلا جائے۔ بے چارہ بجاری مارے خوف کے خاموش وہاں سے جلا آیا۔ پھراس نے لئنگر سے باہر نکل کراپالوکو مختلف ناموں سے پکارا اور ایے تمام وہ نیک عمل یا دولائے جواس کی خوشنودی کے لیے اس نے کیے تھے،مثلاً قربانیاں،مندروں کی تعمیر وغیرہ۔اوراس سے اب ان اعمال کا اجر چاہا اور اہل افے نے التجاکی کہ اس کے آنسووں کا بدلہ آگامیمنون پر آسانی تیربرسا کرلیا جائے "۔قس علی ہذا۔اس طرح نظم خالص بیانیا نداز اختیار کرلیتی ہے۔

ایدیمنس نے کہا: میں اب سمجھ گیا۔

میں نے کہا: اب اس کے بالکل خلاف تصور کرو۔ یعنی یہ کہ تمام درمیانی اشعار کو نکال دواور صرف مکالمہ دہنے دو۔

ایدیمنس نے کہا: ہاں، میں سمجھا۔ جیسے المیدنا تک میں ہوتا ہے۔

میں نے کہا: تم میرامطلب بالکل ٹھیک سمجھے۔ ادر میراخیال ہے کہ جو بات پہلے تمھاری سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ اب بالکل واضح ہوگئ ہوگ ۔ یعنی شاعری اور دیو مالا میں بھی تو بالکل نقل بیان ہوتی ہے، مثلاً نائک میں، وہ المیہ ہو کہ طربیہ، یا پھراس کے بالکل برعکس یعنی جب شاعرتمام واقعات خود ہی بیان کرتا ہے جس کی بہترین مثال وہ پُر جوش ومتانہ شاعری ہے جے ڈی تھر یمب (Dithyramb) کہتے ہیں یا پھران دونوں قسموں کی آمیزش ہوتی ہے مثلاً رزمیہ شاعری اور کی دوسری اصناف شخن میں۔

الديمنس نے كها: باتك اب جاكريس آپكامفهوم تجا۔

میں نے کہا: ہاں ذرااس کا خیال رہے کہ ہم لوگ شاعری کے نفسِ مضمون کے متعلق فیصلہ کر چکے ہیں۔اس وقت صرف طرز بیان کا مسئلہ سامنے ہے۔

ایریمنش نے کہا: جی ہال، مجھاس کا خیال ہے۔

میں نے کہا: یاد دہانی سے میرا مطلب بیرتھا کہ جمیں نقالی کے فن سے متعلق تصفیہ کرتا ہے کہ آیا شاعروں کو قصوں کے بیان کرنے میں نقل سے کام لینے کی اجازت ہونی چاہیے یا اس کو مطلق ممنوع قرار دینا چاہیے اوراگراجازت دی جائے تو پوری آزادی ہویا صرف جزوی۔ اور پھراگر جزوی طور پراجازت ہوتو کن اجزا کی تخصیص کی جائے۔ ایڈیمٹس نے کہا: آپشاید بد بوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست میں ناکک کی دولوں قسموں میں الک کی دولوں قسموں میں المید دولوں کی اجازت ہونی جا ہے یانہیں؟

میں نے کہا: ہاں میں یہی پوچھنا جاہتا ہوں۔ لیکن ممکن ہے کوئی اور بات بھی اس سوال سے بیدا ہوجائے جس کا مجھے مطلق علم نہیں۔ ہم تو دلیل کے ساتھ ساتھ ہیں، جہاں لے چلے گی وہیں جا کیں گے۔ ایڈیمٹس نے کہا: البتہ، جا کیں گے۔

میں نے کہا: تو پھر بتا ہے کہ ہمارے محافظوں کو نقال ہونا جا ہے یا نہیں؟ لیکن ہاں ہم تو اس بات کا فیصلہ اپنی گفتگو کی ابتدا ہی میں کر چکے ہیں جب ہم نے بیہ طے کیا تھا کہ ایک آ دمی صرف ایک کام کرسکتا ہے۔ اورا گرکوئی شخص بہت سے کام کرنا جا ہے گا تو وہ کسی میں بھی شہرت اورا متیاز حاصل نہیں کرسکتا۔ ایڈ یمنٹس نے کہا: بلاشیہ۔

میں نے یو چھا: یہی اصول نقالی پر لا گوہوتا ہے۔ایک آ دمی ایک ہی چیز کی نقل اچھی طرح کرسکتا ہے۔بہت ی چیزوں کی نہیں کرسکتا۔

ایدیمش نے کہا: جی ہاں۔ ہر گزنبیں کرسکتا۔

میں نے کہا: تواے ایڈ یمنٹس! جب کوئی شخص نقالی کی دونوں قسموں لیعنی المیہ اور طربیہ میں جوفی لحاظ ہے ایک دوسرے سے قریب ہیں ایک ساتھ مہارت نہیں پیدا کرسکتا تو پھرتم ہی فیصلہ کرو کہ یہ کس طرح ممکن ہوں سکتا ہے کہ وہی شخص زندگی کے اہم مسکلوں کو بھی طے کرے اور وہی مختلف دوسری چیزوں کا نقال بھی ہو۔

ایڈ یمنٹس نے کہا: بے شک ایک آ دمی تو نقالی کی دونوں قسموں پرعبور نہیں رکھ سکتا۔

میں نے کہا: جیے ایک ہی آ دمی رجز خواں اور اچھا مخر ودونوں نہیں ہوسکتا۔

ایڈ یمنٹس نے کہا: جیے ایک ہی آ دمی رجز خواں اور اچھا مخر ودونوں نہیں ہوسکتا۔

ایڈ یمنٹس نے کہا: ہے شک۔

میں نے کہا: اے عزیز ایلی منٹس ۔ انسانی فطرت کے سکے تو اس سے بھی چھوٹے چھوٹے مکٹروں سے بنائے گئے ہیں ۔ اور جس طرح ایک آ دمی بہت سے کام اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا ای طرح بہت ی چیز دں کی نقل بھی نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ فقل کیا ہے؟ ان حقیقی افعال کا بی تو عکس ہے۔

الميمنس نے كها: بے شك-

میں نے کہا:اگر ہم اب تک اپنے ابتدائی خیال پر قائم ہیں کہ محافظوں کا کام بس بیہ کے تمام امور

ے قطع تعلق کر کے ریاست میں آزادی کے قیام کواپناوا حدمقصد قرار دیں، ای کواپناہ نربنا کیں۔اور کی ایسے شغل میں نہ پڑی جواس مقصد کے حصول میں مددگار نہ ہوتو یہ نتیجہ بالکل بدیجی ہے کہ انھیں کی دوسری چیز کی نقال نہیں کرنی چاہیں کی دوسری چیز کی نقال نہیں کرنی چی ہوائی جن کے مکارم اخلاق ان کے مقصد زندگی کے لیے موزوں اور اس کے شایان شان ہوں، مثلاً شجاع، متقی، مقدس اور حریت پسندا فراد کی۔اور انھیں بھی بھی کی بخیل یا کمینے آئوی کی نقل میں ماہر نہیں ہونا چاہیے کہ بین نقل کرتے کرتے وہ مطابق باصل نہ ہوجا کیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص زندگی میں شروع سے کسی چیز کی نقل کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہوجا کیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص زندگی میں شروع سے کسی چیز کی نقل کرنا شروع کر دیتا ہے اور عرصے تک اسے جاری رکھتا ہے تو اسے اس کی عادت می پڑجاتی ہے اور یہ فطرتِ ثانیہ بن کر جوارح، آواز، وماغ ،سب کومتا شرکر دیتی ہے۔

ایدیمنش نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: ہمارا فرض ہے کہان لوگوں کو، جو ہمارے زیر تربیت ہیں اور جنھیں نیک انسان بنانا ہمارا مقصد ہے، ہرگز کسی عورت کی نقل نہیں کرنے دیں جوابے شوہر سے جھگڑتی ہویاا پی خوشحالی اور آرام و آسالیش کے گھمنڈ پر دیوتا وَں تک سے مقابلہ کرنے اوران کے روبر وتفاخر پر آمادہ ہو، یا کسی مصیبت میں روتی پیٹتی ہو اور خاص کرالی حالت میں جب کہ وہ بیار ہو، زچہ ہویا کسی پرعاشق ہوگئی ہو!

ایڈیمنٹس نے کہا: بےشک۔ ہرگزاس کی اجازت نہیں دین جا ہے۔

میں نے کہا: نہ ان لوگوں کولونڈیوں ، غلاموں کا روپ دھارنا چاہیے اور نہ کی قتم کے غلا مان فعل کرنے چاہئیں۔

الديمنس نے كها: برگزنبيں۔

میں نے کہا: اور یقینا آنھیں ہز دل اور ایسے بدکر دارا ومیوں کی نقل بھی نہیں کرنی چاہیے جو ہماری

تلقین کے خلاف عامل ہوں لیعنی جو نشے میں مدہوش ہوکر یا ہوش وحواس میں رہ کر ایک دوسرے کی ہنمی

اڑا نمیں، یا کوسیں اور گالیاں ویں، یا جوخو دا بنی ذلت یا اپنے ہمسابوں کے خلاف اپنے قول یا نعل سے گناہ کے

مرتکب ہوتے ہوں۔ ای طرح محافظوں کو ایسے مردوں اور عور توں کے قول وفعل کی نقل کرنا نہیں سکھانا چاہیے

جوجنون میں جتلا ہوں، کیونکہ بدی اور شرکی طرح جنون بھی جانے پہچانے کی چیز ہے مل پیرا ہونے اور نقل
کرنے کی چرنہیں۔

ايْمِنس في كها: ب شك-

میں نے کہا: ندانھیں سناروں ،لوہاروں ، ملاحوں یا دوسرے اہل حرف کی نقل کرنی چاہیے۔ ایڈیمٹس نے کہا: ہاں۔ مید کیسے ہوسکتا ہے۔ان فنون کی طرف توجہ کرنے کی تو انھیں اجازت ہی

نہیں ہے۔

میں نے کہا:اورای طرح گھوڑوں کے ہنہنا نے ، بیلوں کے ڈکارنے ، دریا کے بہنے کی دھیمی آ واز ، اور سمندری موجوں کے چیٹروں کے ڈراؤنے شوریا بجل کی کڑک یاای تئم کی اور چیزوں کی نقل بھی ان لوگوں کو نبیں کرنی چاہیے۔

اید بمش نے کہا: بہتو مجنونوں کے کام ہیں اور اگر جنون اور پاگل پن منع ہے تو یہ بھی منع ہونے

حامين-

میں نے کہا: اگر میں آپ کی بات مجھ گیا ہوں تو غالبًا آپ کا مطلب میہ ہے کہ کی چیز کے کہنے میں ایک اچھا شخص بس ایک ہی طرز بیان اختیار کرسکتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری طرز صرف وہی لوگ روار تھیں عے جواس نیک شخص کی باعتبار تعلیم وتربیت بالکل ضد ہوں۔

الميمنس في كها: بيدوطرزكون كالين؟

یں نے کہا: فرض کرو کہ ایک نیک اور عادل آدی کوئی چیز بیان کرتے کی دوسرے نیک انسان کے عمل یا قول پر پہنچا، تو میرا گمان ہے کہ وہ اس کا روپ اختیار کرنا چاہے گا اور اس نقل سے ذرانہیں شرائے گا، شانا جب یہ دوسرا شخص مضبوطی اور دانش مندی سے کوئی کام کررہا ہے تو یہ قائل نہایت خوثی سے اس کی قائم ، تفائی کرنا چاہے گا۔ لیکن اگریہ نیک شخص بیمار ہے یا عشق میں مبتلا ہے، یا نشے میں چور ہے، تو یہ قائل ذرا مشکل سے بی اس کی نقالی پر آمادہ ہوگا، اور اگر کہیں کی ایسے اخلاق کا ذکر ہے جواس کے شایان شان نہیں، تو اس تو وہ دو کھنے تک کا روا دار نہ ہوگا۔ ایسے شخص کو حقارت کی نظر سے دیمے گا اور اگر کہی اس کی نقل کر سے بھی اتو وہ دو نہاں افعال کی نقل سے تو وہ تخت شرمندہ ہوگا، مرن ان کہوں کی جب اس سے کوئی نیک کام انجام پار ہا ہو۔ ور نہ ان افعال کی نقل سے تو وہ تحت شرمندہ ہوگا، جواس سے کوئی نیک کام انجام پار ہا ہو۔ ور نہ ان افعال کی نقل سے تو وہ تحت شرمندہ ہوگا، عواس سے کوئی نیک کام انجام پار ہا ہو۔ ور نہ ان افعال کی نقل سے تو وہ تو ہو سے سے دور ہوں گئی ہوں تا ہے۔ ہوگاں سے کہوں ہوگا، سے استعال سے کہوں میں جو کے دنہوں ہیں ہوئے۔ نہ وہ شخص ہوگا، بیان ہوئی ہوں کو می بی سمجھتا ہوں۔

ایلی میکنش نے کہا: میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔

ایلی میکنش نے کہا: میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔

میں نے کہا: گویا وہ ایسا طرز بیان اختیار کرے گا جیسا کہ ہومر کے کلام ہے ہم نے مثال کے طور پر پیش کیا تھا۔ یعنی اس کے طریقۂ اوا میں خالص بیان اور نقل دونوں کی ملاوٹ ہوگی، پہلا زیادہ ہوگا اور دوسرا کم۔ کیوں، آپ متفق ہیں؟

المريمنس فے جواب ديا: يقيناً يهي نمون تو ب جواليے مقرر كوا ختيار كرنا جا ہے۔

میں نے کہا لیکن ایک اور تم کے لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو ہر طرح کی چیز بیان کر سکتے ہیں۔ یہ جتنے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اسے بی ان کے لیے سب پچھا چھا ہوتا ہے۔ یہ ہر چیز کی نقل کے لیے تیار ہے ہیں اور خالی ہئی ہیں نہیں بلکہ صدق دل ہے، اور اس پر طرہ یہ کہ بڑے ہے بڑے کی نقل کے لیے تیار ہے ہیں اور خالی ہئی ہیں نہیں بلکہ صدق دل ہے، اور اس پر طرہ یہ کہ بڑے ہے۔ طوفان مجمع کے سامنے۔ ہیں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا، اس قتم کا آدی بجلی کی طرح کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ طوفان آب و باد کا شور، پہیوں اور پھر کیوں کی گھڑ اہنے، اور ڈھول، بانسری یا کی اور آلہ موسیقی کی ترخم ریزی، غرض کہ ان سب کی نقالی کی کوشش اس می مکن ہے، وہ کتے کی طرح بھونک سکتا ہے، بھیڑ کی طرح میا سکتا ہے، اور مرغ کی طرح با تگ دے سکتا ہے۔ اس کا تمام تر ہنر آ واز اور اشاروں کی نقالی میں صرف ہوتا ہے، اور اس کے طرز اوا میں خاص بیان کو بہت کم جگہ گئی ہے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: بے شک ایسے لوگوں کا تو یہی طریقہ ہوگا۔ میں نے کہا: تو گویادوشم کے طرز بیان بیہوئے؟ ایڈیمنٹس نے کہا: جی ہال۔

میں نے کہا: اورتم بھے ہے اتفاق کرو گے کہ ان طرزوں میں ایک سادہ ہے جس میں بہت اُتار چڑھا وُنہیں ہوتا۔ اورا گروزن اور بح بھی ای سادگی کا کھاظ کر کے اختیار کی جا کیں تو نیتجہ یہ ہوگا کہ اگر بولنے والا صحیح طور پر اپناسلسلۂ کلام جاری رکھے تو اس کے طرز بیان میں کم وہیش کیسانیت قائم رہے گی۔ وہ ایک ہی وزن قائم رکھے گا (کیونکہ تبدیلیوں کی ضرورت ہی نہیں) اور غالبًا بح بھی شروع سے آخر تک ایک ہی استعال کرےگا۔

ایدیمنش نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا بھین دوسرے طرز بیان میں طرح طرح کے اوز ان اور مختلف قتم کی بحروں کی ضرورت بڑے گی۔ طریقہ بیان میں چونکہ ہرطرح کی تبدیلی ہوتی رہے گی اس لیے اگر موسیقی اور طرز بیان میں مطابقت

ر کھنی ہوتو وزن اور بحرکا بدلنا بھی لا زی ہے۔

الديمش نے كہا: يہ بھى بجاارشاد ہے۔

میں نے کہا:اور کیا بید دوطرز بیان یا ان کی باہمی آمیزش ہرشم کے شعراور لفظوں کے ذریعے اظہارِ خیال کی تمام شکلوں پر حاوی نہیں؟ جب بھی بھی کو کی شخص کچھ کہتا ہے تو یا تو ان دوطریقوں میں ہے کو کی ایک اختیار کرتا ہے یا پھر دونوں کو ملا کراپنا کام نکالتا ہے۔

ایڈیمنش نے کہا: بےشک، سیسب پرحاوی ہیں۔

میں نے کہا: تو پھرہم اپنی ریاست میں بیتنوں طریقے رائج کرلیں یا دو بے میل طریقوں میں سے صرف ایک کوچن لیں یااس کے ساتھ ملاوٹ والے کو بھی شامل کرلیں۔

الميمنش نے كہا: ميں تو صرف اچھائى اور خوبى كى نقالى كوجگد دينا چاہتا ہوں۔

میں نے پوچھا: ہاں ، لیکن باہمی آمیزش سے جوطرز پیدا ہوتی ہے وہ بھی تو نہایت دل پذیر ہے۔ اور یوں تو وہ طرز بچوں ، ان کے کھلانے والوں ، بلکہ عام طور پر تمام دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہے جو تمھاری منتخب کی ہوئی طرز کی ضد ہے اور جس میں منھ سے بچھ کیے بغیر اشاروں اور حرکتوں سے اپنا مطلب ظاہر کیا جاتا ہے۔

الميمش في كها: من اس ا الكارميس كرتا-

میں نے کہا لیکن میں سے بھتا ہوں کہتم میددلیل دو گے کہ بیطرز ہماری ریاست کے لیے موزوں نہیں۔ کیونکہ اس ریاست سے لیے موزوں نہیں۔ کیونکہ اس ریاست میں تو فطرت انسانی دورخی یا چندرخی ہوتی ہی نہیں، یہاں تو ایک آ دمی بس ایک ہی کام کرتا ہے۔

الديمنش نے كها: جي بال-اى ليے توبيطرز ، نهايت بى غيرموزول --

میں نے کہا:اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ریاست میں،اور صرف ہماری ہی ریاست میں، تم جمارکو جمار ہی پاؤگے، ناخدائی کرتے ندو کیھوگے۔کسان کوکسان کے کام میں ہی مشغول دیکھوگے،منصف کا فرض اداکرتے نہ پاؤگے۔سپاہی بس سپاہی ہوگا،ساتھ ساتھ تا جربھی نہیں ہواگا۔ قس علی ہذا۔

الديمنس نے كہا: ج --

میں نے کہا: چنا نچیا گر مجھی ان لوگوں میں سے جو ہر چیز کی نقالی کمال ہنری مندی کے ساتھ کرتے

ہیں، کوئی صاحب ہماری ریاست ہیں آ جا کیں اور اپنی شاعری اور ہنر مندی کی نمایش کرنا چا ہیں تو ہم بے شک ان کی برق تعظیم کریں گے اور بحثیت ایک دکش، مقدی، اور جیرت انگیز ہتی کے ان کی پرسش تک کر ڈالیس کے لیکن ساتھ ہی انجیس ہے بھی جنا دیں گے کہ ہماری ریاست ہیں ان جیے لوگوں کا رہنا منع ہے اور قانون ان کے ریاں تھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ان کے جسم پرخوشبود ادا بٹن لل کراور ان کے سر پراُون کا ایک ہار پہنا کرہم ان بزرگ کو کی دوسرے شہر کو چلتا کردیں گے۔ کیونکہ اپنی روح کی صحت کے لیے ہم زیادہ مخت اور کھرے سے شاعر اور افسانہ کو جا ہے ہیں جو صرف نیک لوگوں کی نقل کریں اور صرف انہی نمونوں کی چیروک کے رین جن کا ذکر ہم سیا ہیوں کی تعلیم کے سلسلہ ہیں کریں جن کا ذکر ہم سیا ہیوں کی تعلیم کے سلسلہ ہیں کریں جن کا ذکر ہم سیا ہیوں کی تعلیم کے سلسلہ ہیں کریں جی سے۔

الْدِيمنس نے كها: قدرت شرط ب دخدانے جا باتو ضرورايا كريں گے۔

میں نے کہا: عزیز من، اب مجھو کہ موسیقی بااد لی تعلیم کا وہ حصہ جوقصوں اور افسانہ گوئی ہے متعلق

ہے وہ توختم ہوا۔ کیونکہ ان کے موضوع اور طرزیان دونوں پرہم بحث کر چکے۔

الديمنس نے كہا: بى بال-مرابعى يى خال --

میں نے کہا:اس کے بعد نفے اور راگ کا نمبرآتا ہے۔

الميمنس نے كہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا:اگر ہم اپنی پچیلی باتوں کے پابند ہوں تو ہر کوئی بتا سکتا ہے کہ اس بارے میں ہم کیا کہیں گے۔

گلوکون بنس کر بولے کہ اس آپ کے'' ہر کوئی'' میں تو میں مشکل ہی ہے آتا ہوں۔ کیونکہ میں تو آپ کوفور آبے سوچے سمجھے نہیں بتا سکتا کہ ان کے متعلق کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہاں کچھ یونمی اٹکل سے کام لے سکتا ہوں۔

میں نے کہا: خیر۔ آپ بیتو کہہ سکتے ہیں کہ گیت یا ترنم میں تین حصے ہوتے ہیں، بول، آ ہنگ،اور وزن۔ بیتو میں فرض کیے لیتا ہوں کہ آپ اتنا جانتے ہیں۔

گلوكون نے كہا: ہال \_ا تناعلم تو آپ فرض كر سكتے ہيں \_

میں نے کہا: جہاں تک لفظوں کا تعلق ہے تو اس بارے میں تو ان بولوں میں جوموسیقی کے لیے لکھے جا کمیں اور ان میں جوموسیقی کے لیے نہ ہوں یقینا کوئی فرق نہیں ہونا جا ہے۔ دونوں ایک ہی قانون کے تالع

ہوں گے اور بیقانون پہلے ہی مقرر کیے جاچکے ہیں۔

گلوكون في كها: جي بال-

میں نے کہا: رہے آ ہنگ اور وزن ، توان کا انحصار لفظوں پر ہے۔

گلوكون نے كہا: بے شك\_

میں نے کہا: شعر کے مطالب اور موضوع پر بحث کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں نوحوں اور غم سے تر انوں کی ضرورت نہیں ہے۔

گلوكون نے كہا: جي ہاں۔

میں نے کہا: ہاں تو وہ کون سے آ ہنگ ہیں جن نے م ظاہر ہوتا ہے۔ آپ موسیقی سے واقف ہیں۔ اس لیے بتا کتے ہیں-

گلوکون نے کہا: آپ کا اشارہ جن آ ہنگوں کی طرف ہے وہ مخلوط لیڈیا کی یا کامل لیڈیا کی یا ان ہی

جية بنك إل-

میں نے کہا: تو پھرانھیں اپنے یہاں سے خارج کرنا چاہیے۔ کیونکہ مردوں کا تو ذکر ہی کیا، یہ آ ہنگ تو ان عور توں کے لیے بھی ہے کار ہیں جواپنی سیرت کی خوبیوں کو برقر ارد کھنا چاہتی ہیں۔

گلوكون نے كہا: بلاشبه-

میں نے کہا: اس کے علاوہ بدمتی ، نزاکت، پاستی اور کا بلی بھی ہمارے محافظوں کے اخلاق کے

شايان نبيں۔

گلوكون نے كہا: بالكل شايان نبيس-

میں نے کہا: اور نزاکت اور بدمتی کے آ ہنگ کون سے ہیں؟

گلوكون في جواب ديا: آيوني (lonian) اورليديائي آئك أنفيس" وهيك" آئك بهي كتب ميل-

میں نے کہا: کیاان کا کوئی فوجی استعال نہیں ہوسکتا؟

گاوکون نے کہا: جی نہیں۔ بیتواس مقصد کے بالکل برعکس ہیں۔ان آ ہنگوں کوخارج کردینے کے

بعد بس اب ڈوری (Dorian) اور فرانجی (Phrygian) آ ہنگ باقی رہ گئے۔

میں نے جواب دیا کہ: میں توان آ منکوں ہے بالکل واقف نہیں لیکن ہاں میں ایک جنگی آ ہنگ

ضرور چاہتا ہوں، جواس انداز اور لیجی کر جمانی کر سے جوایک بہاورانسان سے خطر ہے کی حالت میں مضبوط عزم کرتے وقت ظاہر ہوتا ہے یااس وقت جب اس کا مقصد فوت ہور ہا ہواور ناکا کی کے آثار نمایاں ہوں، اس کے جم پر پے در پے کاری زخم لگ رہے ہوں، موت کا سامنا ہو، یا کوئی اور بخت مصیبت در پیش، اور وہ حوادث کی طوفائی موجوں کے ہر تھیٹر ہے کو پامر دی اوراستقلال کے ساتھ برداشت کرنا چاہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آئیک بھی مجھے در کار ہے جو آزادی اورامن کے وقت آدی کے کام آسکے، جب ضرورت اورا حتیان کا دباؤ نہ ہواور وہ اپنے خدا کو وعا سے راضی کرر ہا ہو یا انسانوں کو ترغیب اور تر ہیب سے یا اس کے برعکس جب ترغیب اور تر ہیب کی وجہ سے وہ خود کی بات کے مائے پر آماد گی ظاہر کرتا ہو۔ یا ایسا آ ہنگ جو اس حالت کی ترجمانی کر سے جب ایک خض دائش مندی سے اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہوا ور اپنی کامیائی پر آپ ہے سے باہر نہیں ہوجا تا بلکہ اسے برواشت کر کے اعتمال و دائش مندی کو ہاتھ سے نہیں جانے ویتا۔ بس آپ سے جھے یہی دو آ ہنگ درکار ہیں۔ یعنی ضرورت کی اور آزادی کی گے اور برفیبی کی ، ہمت و شجاعت کی کے اور مرفیبی کی ، ہمت و شجاعت کی گے اور مرفیبی کی ، ہمت و شجاعت کی کے اور میات سے واعت کی گے اور مرفیبی کی ، ہمت و شجاعت کی گے اور موت کی اور آزادی کی گے ،خوش قسمتی کی کے اور برفیبی کی ، ہمت و شجاعت کی گے اور مرفیبی کی ، ہمت و شجاعت کی گے اور مرفیبی کی ، ہمت و شجاعت کی گے اور مرفیبی کی ، ہمت و شجاعت کی گے اور مرفیبیس۔

اس نے جواب دیا: اور بیدوبس وہی ڈوری اور فرانجی آ ہنگ ہیں جن کامیں نے ذکر کیا۔

میں نے کہا: تو ہمارے نغوں میں بس یہی دوآ ہنگ استعال ہوں گے۔لہذا ہمیں نہ بہت سے مختلف آسکوں کی ضرورت پڑے گی نہ چندآ ہنگی سرگم کی۔

گلوكون نے كہا: جي ہاں ميں مجھتا ہوں نہ ہوگ ۔

میں نے کہا: گویا ہمیں اس بیجیدہ تکونے بربط بنانے والوں کی ضرورت نہ پڑے گی اور نہ ہمیں کئی تاروالے عجیب وغریب آلات ِموسیقی کے بنانے والے در کار ہوں گے۔ سار سے بیر سے نب

گلوكون نے كہا: جى نہيں۔

میں نے کہا: اور بانسری یائے بنانے اور بجانے والوں کے متعلق کیا رائے ہے؟ مختلف مقامات موسیقی کی باہم آمیزش کے اعتبار سے توئے ایک طرف اور تمام تاروالے آلے ایک طرف بہتر آئی موسیقی بھی اس کی فقال ہے۔ پھر کیاا ہے ریاست میں آنے دیاجائے؟

اس نے جواب دیا: ہر گزنہیں۔

میں نے کہا:اس طرح شہروالوں کے لیے بس بربط اورستاررہ جاتے ہیں۔ گانوں میں چرواہے

بانرى ركه كة إلى-

گلوکون نے کہا:اس دلیل سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے۔

میں نے کہا: بہر حال اگر ایالواور اس کے آلاتِ موسیقی کو مارسیاس (Marsias) اوراس کے آلات پر زجیج دی گئ تو کوئی اچنجے کی بات تونہیں۔

گلوكون نے كها: بال اس ميس بھلا كيا تعجب! .

میں نے کہا: کلب مصری (ابوالہول) کی تتم تھوڑی دیر پہلے جس ریاست کوعیش طلب اور آ رام پسند کہا تھااب تک توبلاارادہ ہم اسے پاک صاف ہی کڑتے چلے گئے۔

اس نے جواب دیا: جی ہاں۔ ہم نے بہت تھیک کیا۔

میں نے کہا: تو آؤاس صفائی کو پورائی کر دیں۔ آمگوں کے بعد قدرتا وزن کا سوال آتا ہے۔
میری رائے میں تو یہ بھی انہی قاعدول کے پابند ہوں تو ٹھیک ہوگا کیونکہ برقتم کے مخلوط اوزان کی تلاش تو بسود
ہے۔ ہمیں وہ وزن دریا فت کر لینے چاہئیں جوا یک متوازن اور شجاع زندگی کی ترجمانی کرسکیس اور جب بیم مغلوم
ہوگئے تو بھر تال اور سُر تو بولول سے مطابق کیے جا کیں گئیں گئے نہ کہ بول تال اور شرکے۔ بیاوزان کون کون سے
ہوں یہ آپ بتا ہے۔ آمگوں کی طرح ان کا سبق بھی آپ ہی کودینا ہوگا۔

اس نے جواب دیا الیکن سے نہے کہ میں تو ہے خہیں بتا سکتا۔ میں تو صرف پیرجانتا ہوں کہ جیسے چار پر دوں سے سب آ ہنگ بن جاتے ہیں ،اسی طرح وزن کے بھی تین اصول ہیں جن سے تمام بحریں بنائی جاتی ہیں۔ میراعلم بس اس قدر ہے۔ رہا بیسوال کہ ریکس تم کی زندگی کی نقل ہیں سواس کا جواب دینے سے بندہ قاصر ہے۔

میں نے کہا: اچھاتو آؤڈ یمون (Damon) کواینے مشور ہے میں شریک کرلیں ۔اس ہے بتا چل
جائے گا کہ کون ہے اوزان کم ظرفی، گتا خی، غصے یا دوسر ہے عیبوں کا اظہار کرتے ہیں اوران کے خلاف محاس
کے اظہار کے لیے کون می بحریں مناسب ہیں۔ مجھے بچھ یونمی سایاد پڑتا ہے کہ اس نے ایک پیچیدہ
کرین (Cretic) بحرکا ذکر کیا ہے اورایک بہادری کی بحرکا۔اوران کواس نے بچھ خاص ترتیب سے رکھا تھا جو
میں نہیں بچھ سکا۔ بحرکوم مرع کے نکڑوں کے اتار پڑھا ؤکے اعتبار سے مساوی کردیا تھا جس میں طویل کے بعد
تھیراور تھیر کے بعد طویل رکن آتا تھا۔اورا گرمیں غلطی نہیں کرتا ہوں تو اس نے ایک ایامی (lambic) اور

ایک تروشائی (Trochic) بحرکا بھی ذکر کیا تھا اوران میں صغیر وطویل کا تعین کر دیا تھا۔اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر بعض جگہاس نے پوری بحرکی تعریف یا تنقیص کی تھی تو کہیں مختلف ارکان کی روانی کو بھی اس کا مورد قرار دیا تھا۔ بہر حال بہتر ہے کہ یہ سب باتیں ڈیمون ہی پر چھوڑ دی جائیں۔ کیونکہ خود ہمارے لیے تو اس موضوع کا تجزییہ بہت ہی وشوار ہے۔

اس نے کہا: ہاں، ہےتو۔

میں نے کہا: لیکن اس بات کے بیجھنے میں تو کوئی دشواری نہیں کہ حسن وخو بی کا وجود یا عدم اچھی یابری بحرکا لا زمی نتیجہ ہے۔

گلوکون نے کہا: اس میں کیا شبہ۔

میں نے کہا: اور بیہ بات بھی ظاہر ہے کہ اچھے اوز ان، اچھے اندازِ بیان کے ساتھ کھیتے ہیں اور برے، برے انداز کے ساتھ ۔ ای طرح وزن اور آ ہنگ موسیق کے حسن وقتے کے بھی تالع ہیں ۔ کیونکہ ہم نے بیتو اصولاً مان ہی لیا ہے کہ وزن اور آ ہنگ بولوں کے پابند ہیں نہ کہ بول ان کے ۔

گلوكون نے كہا: بے شك \_ انھيں لفظوں كا پابند ہونا جا ہے-

میں نے کہا: اور کیالفظوں اورانداز بیان کا انحصار روح کی کیفیت پر نہ ہوگا؟

گلوكون نے جواب ديا: يقيناً ہوگا۔

میں نے کہا: اور باقی تمام چزیں اندازیان پر مخصر ہول گ؟

گلوكون في جواب ديا: جي مال-

میں نے کہا: گویاا ندازیمان اور آ ہنگ نغہ، حسن کلام اور خوبی اوز ان سب کے سب سادگی پر بنی بیں ۔سادگ سے میرامطلب ایک صحیح طور پر مرتب د ماغ اوراخلاق کی حقیقی سادگی سے ہے نہ اس سادگی سے جو بے وقو فی کا دوسرانام ہے۔

گلوکون نے کہا: چ ہے۔

میں نے کہا:اگر ہمارے نوجوانوں کواپنی زندگی کاحقیقی مقصد پورا کرنا ہے تو کیا آخیس ہمیشہاس حسن اور تناسب کواپنا مقصد نہ قرار دینا چاہیے؟ گلوکون نے کہا: بلاشبہ چاہیے۔ میں نے کہا: اور پچ تو بہ ہے کہ فن مصوری بلکہ مب دومر نے کیاتی فن اس سے لبریز ہیں ، مثلاً فن تقمیر پارچہ بانی ، سوزن کاری اور دوسری تمام چیزوں کی تیاری \_ یہی نہیں بلکہ قدرت کی تمام حیوانی یا نباتی کا نئات میں بیس سے سن یاس کا عدم پایا جاتا ہے اور بدصورتی اور عدم تناسب یا حرکات غیر مرتبہ، برے لفظ اور بری فطرت سے ای طرح وابستہ ہیں جیسے صن اور تناسب، نیکی اور خوبی کی دو بہنیں ہیں اور ان سے مشابہ۔

گلوکون نے جواب دیا: بالکل سچ ہے۔

یں نے کہا: اچھا کیا ہماری گرانی ہی پہال خم ہوجائے؟ اور کیا ہمارا میں طالبہ صرف شاعروں سے ہوگا کہ وہ اپنے کلام میں صرف نیک اور فیر کا جلوہ دکھا کیں بہیں تو ہم آٹھیں ریاست سے خارج کردیں گے! یا اس گرانی کو دور نے فیان کاروں پر بھی عائد کیا جائے گا اور کیا ان کے لیے بھی سنگ تراثی، تغیر، یا دوسر سے تخلیق فون میں فیرو نیکی کی ضد شر، ہے اعتدالی، عدم عفت، کم ظرنی اور بدتما ٹی کے اظہار کو ممنوع قرار دیا جائے گا ؟ اوراً گرافھوں نے اس قاعد کی پابندی نہ کی تو ہم آٹھیں اپنی ریاست میں کا مہیں کرنے دیں گے کہ کہیں ہمارے شہر یوں کا غمال آ لودہ نہ ہوجائے؟ ہم ہر گرا اخلاتی عیوں کی فضا میں اپنی تو افوں کی نشو ونما کے ہمارے شہر یوں کا غمال آ لودہ نہ ہوجائے؟ ہم ہر گرا اخلاتی عیوں کی فضا میں اپنی جا قاہ میں چھوڑ دیا ہوا دارئیں ہو سکتے کہ اس کی مثال تو ایس ہو گا کہ ہم نے ان جانداروں کو ایک زہر ملی چرا گاہ میں چھوڑ دیا ہے ہماں وہ روزانہ کچھ نہ کچھ مضر اور زہر ملی بوٹیاں کھاتے رہیں اور رفتہ رفتہ اپنی روح ن و بحال کی اصلی حقیقت ہماں وہ روزانہ کچھ نہ کچھ مضر اور زہر ملی بوٹیاں کھاتے رہیں اور رفتہ رفتہ اپنی روح ن و بحال کی اصلی حقیقت کو دیکھ سے بیاں اور یہ صورت اس وقت ممکن ہوگی کہ ہمارے نو جوان صحت اور تندرتی کی زمین پر آباد ہوں، وکس تو بحال کی فراوانی ان کے سامعہ و باصرہ کو اس طرح متاثر کرے کہ گویا کی پاک تر عالم سے صحت افزا در حسن و بحال کی فراوانی ان کے سامعہ و باصرہ کو اس طرح متاثر کرے کہ گویا کی پاک تر عالم سے صحت افزا انہم کو ان کی بیرانہ کو بائی ہو جو نکھ آر سے ہیں تا کہ ابتدائی عمر سے ان کی خوص میں جائی کو میال کو ان کی بھر میں ان کی تا کہ ان کو بھر کیا گویا کی بر ان کی ان کو ان کے ساتھ کے انداز کر سے اور میں اور کو میں جائی کیا کو سے کہ دور کی کور کو میں جو کھو کی کہ میال کو کو کھو کھو کھو کھو کے کا کو کے کہ کو کے کو کے کہ کو کے کہ کو کے کو کے کور کور کی کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کی کور کے کور کے کور کے کور کے کور ک

گلوكون نے كہا:اس سے بہتر اوركون ى تعليم ہوسكتى ہے؟

میں نے کہا: یمی وجہ تو ہے، گلوگون کہ موسیقی کی تعلیم دوسری تمام تعلیموں سے زیادہ مؤٹر ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے بیدوزن اور آ ہنگ، بیتو ازن اور تناسب روح کے اندر تک اپنی راہ نکال لیتے ہیں اور مؤٹر طور سے اس پر اپنا تصرف کر لیتے ہیں۔ پھر جس کی تعلیم سیجے ہوتی ہے اس کی روح کو جسن و جمال کا تحفہ دیتے ہیں، اور جوروح بری تعلیم پاتی ہے، بد ہیت اور کریہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جس شخص کے وجود واضلی (روح) کو سیحے تعلیم نصیب ہوئی ہو وہ نہایت ذکاوت کے ساتھ کا رخانۂ قدرت یا فنون کی غلطیوں اور فروگر اشتوں کو محسوس کر لے گا۔ اور جہاں ایک طرف اپنے سیحے ذوق کے باعث اپنی روح کو مجاس و مکارم سے بہرہ یاب کر کے اس کی تعریف اور تو صیف کر ہے گا اور اس سے لطف اندوز ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ دومری طرف معائب اور مخارب کی ندمت بھی کرے گا اور اس سے لطف اندوز ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ دومری وہ اس تعریف کے عالم میں کہ وہ اس تعریف کی خوہ تک نہ بیان کر سے گا لیکن جب اسے عقل وشعور آئے گا تو اپنے اس دیرینہ وہ اس تعریف یا ندمت کے وجوہ تک نہ بیان کر سے گا لیکن جب اسے عقل وشعور آئے گا تو اپنے اس دیرینہ وہ سے کو بیجان کر اس کا خیر مقدم کرے گا جس سے اس کی تعلیم نے اسے عرصے سے مانوس کر دکھا تھا۔

اس نے کہا: میں آپ ہے اس بارے میں پوراا تفاق کرتا ہوں کہ ہمارے نو جوا نوں کوموسیقی کی تعلیم دین جا ہے اوران ہی اصول پر جوآپ نے بیان فرمائے۔

میں نے کہا: جب ہم کی زبان کی عبارت پڑھنا سکھتے ہیں تو ہمیں اطمینان ای وقت ہوتا ہے کہ
اس کے تمام حروف ہجی سے (جو تھوڑ ہے ہی ہوتے ہیں) واقف ہوجا کیں۔البتہ اس طرح کہ ان کی تمام
ممکن شکلوں سے خواہ بڑی ہوں یا جھوٹی اور ان کی تمام مختلف ترتیوں سے آشنا ہوجا کیں۔اورخواہ بیحروف
کم جگہریں یا زیادہ ہم انھیں بے اعتمالی سے نہ دیکھیں بلکہ ہر موقع پر ان کو پہچانے کی کوشش کریں اور
عبارت پڑھنے ہیں اس وقت تک اپنے کو پورا ماہر تصور نہ کریں جب تک کہ ان حروف کو ہر جگہ با سانی نہ پہچان
لیا کریں۔

گلوکون نے کہا: جی ہاں۔بالکل ٹھیک۔

میں نے کہا: یا جس طرح ہم پانی یا آئینہ میں حرف کے عکس کواسی وقت پہچان سکتے ہیں جب پہلے خورحروف ہے آشنا ہوں کیونکہ ایک ہی فن اور ایک ہی مطالعے سے ان دونوں کاعلم ممکن ہے۔ گلوکون نے کہا: جی۔ درست۔

میں نے کہا: ای طرح میراخیال ہے کہان محافظوں کی طبیعتوں میں جن کی تعلیم ہمارے سپر دہے ہمیں موسیقی اور تناسب پیدانہیں ہوسکتا جب تک وہ عفت اوراعتدال، شجاعت، جو دوسخا، شان وشوکت وغیرہ اوران کی اضداد کی ضروری شکلوں سے واقف نہ ہوں۔اوران کے پرتو کو ہر جگہ اور ہر تر تیب میں پہچان نہ سی اوران کی اصداد کی خیزوں میں رونما ہوں یا جھوٹی میں، ہم ان کی طرف سے بے اعتنائی نہ کریں بلکہ انھیں۔اورخواہ یہ بڑی چیزوں میں رونما ہوں یا جھوٹی میں، ہم ان کی طرف سے بے اعتنائی نہ کریں بلکہ انھیں

آیک ہی فن اور علم کا موضوع بحث خیال کریں۔ گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نہ کہا: اور جب ایک جمیل روح کی مناسبت ایک حسین جم کے ساتھ بیدا ہوجائے اور دونوں ایک ہی قالب میں ڈھال دیے جائیں توصاحب بصیرت کے لیے بیسب سے زیادہ نظر فریب نظارہ ہوگا۔

گوكون نے كہا: بے شك \_اس سے زياده حسين اوركيا چيز ہوگى \_

میں نے کہا: اور جو سین ترہے وہی محبوب تربھی ہوگا۔

گلوكون نے كہا: ب شك آب ية فرض كر سكتے ہيں۔

میں نے کہا: اور جس شخص کے اندرروح کا تناسب موجود ہے وہ تو محبوب تر چیز ہے ہی سب سے زیادہ مجت کرے گا۔ایک غیر مرتب وغیر متناسب روح کوتو وہ ہر گزعز پر نہیں رکھ سکتا۔

میں ۔ گلوکون نے کہا: یہ سی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بینقص روح میں پایا جائے ورنداگر صرف کوئی

جسمانی عیب ہوا اسے میگوارا کر لے گااوراس کے باوجودا سے محبوب رکھ سکتا ہے۔

میں نے کہا: میں مجھا۔ آپ کوشایداں متم کا تجربہ ہے۔ اور میں آپ سے متفق ہوں۔ لیکن میں ذرا ایک سوال اور کرلوں لیعن کیا مسرت وحظ کی زیادتی کوعفت اوراعتدال سے کوئی تعلق ومناسبت ہے؟

گلوکون نے کہا: یہ کیے ممکن ہے؟ مسرت اور شاد مانی ای طرح انسان کوا بی صلاحیتوں کے استعمال ہے قاصر کر دیتی ہے جس طرح غم اور کرب۔

میں نے کہا: اور کیااے عام طور پرنیکی ہے کوئی مناسبت ہو سکتی ہے؟

گلوکون نے کہا: کچھنیں۔

میں نے کہا: اور کوئی مناسبت اسے بے اعتدالی اور سفاہت ہے؟

گلوكون نے كہا: بے شك \_ بہت زياوه \_

میں نے کہا: کیاشہوانی محبت سے زیادہ توی کوئی اور حظ یا مسرت ہے؟

گلوکون نے کہا نہیں ۔ نداس سے زیادہ مجنونانہ۔

میں نے کہا: حالانکہ حقیقی محبت تو حسن اور نظام کی محبت ہے جس میں اعتدال پبندی اور عفت بھی ہو

اورباهمی تناسب بھی۔

گلوكون في كها: بالكل صحيح -

میں نے کہا: لہذاحقیقی محبت کے پاس تو بے عفتی اور جنون کو پھٹکنا بھی نہیں جا ہیں۔ گلوکون نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: چنانچہ عاشق اور معثوق دونوں کو جنون اور بے عفتی سے پچھ سروکا رنہ ہونا چاہے۔اگر ان کی محبت سیجے قتم کی محبت ہے تو طرفین میں سے کسی کوان جذبات سے کوئی واسط نہیں ہوسکتا۔ گلوکون نے کہا: بے شک ۔ان جذبات کوتوان کے یاس بھی نہیں آنا چاہیے۔

میں نے کہا: الہذاہم جس شہر کی بنیا در کھ رہے ہیں تم اس کے لیے یہ قانون مقرر کر دوگے کہ ایک دوست اپنے محبوب کے ساتھ بس اتنی ہی ہے تکافی برتے جیسی اپنے بیٹے سے برتنا ہے اور یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ اور اس کی اجازت ہے۔ تمام شخصی تعلقات میں اسے اس قاعدے کا پابند ہونا چاہے اور بھی اس سے مقدم نہیں بڑھانا چاہے۔ اوراگر وہ بھی اس سے تجاوز کرے تو بدندا تی اور نا شایستگی کے جرم کا مرتکب متصدیمہ

گلوکون نے جواب دیا: میں آ بے سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔

میں نے بوچھا بس۔ موسیقی کے متعلق تو اتنا کانی ہے۔اس بحث کا خاتمہ بھی خوب ہوا۔ کیونکہ موسیقی کا اصلی مقصدا گرحن و جمال کی محبت نہ ہوتوا ورکیا ہو؟

گلوکون نے جواب دیا: میں اس سے منفق ہول۔

میں نے کہا: موسیقی کے بعدجسمانی ورزش کا نمبرآتا ہے کہ بچوں کواب بیسکھانی ہے۔

گلوكون نے جواب ديا: جي مال۔

میں نے کہا: موسیقی کی طرح ورزش کی تعلیم بھی اواکل عمر ہی میں شروع ہونی چاہے۔اس کی تعلیم پر

بہت توجہ کی ضرورت ہے اور اسے تمام عمر جاری رکھنا ہے۔ میر اتو عقیدہ ہے، اور میں اس بارے میں آپ سے

ابنی رائے کی تقدیق چا ہتا ہوں، لیکن بہر حال میر اعقیدہ ہے کہ جسم آبنی خوبی سے روح کور تی نہیں دیتا بلکہ

اس کے برعکس ایک صالح روح اپنی خوبی سے حتی الا مکان جسم کی ترتی کا باعث ہوتی ہے۔ کیوں۔ آپ کی کیا

دائے ہے؟

گلوكون نے جواب ديا: جي ہاں۔ ميں بھي آپ كا ہم خيال ہول۔

میں نے کہا:اگر دماغ کی کانی تربیت ہوجائے تو ہم جائز طور پرجم کی جمہداشت کا کام اس پرچھوڑ کتے ہیں، چنانچہ غیر ضروری تفصیل سے بچنے کے لیے میں اب یہاں اس موضوع پرایک اجمالی ساخا کہ چیش کرتا ہوں۔

گلوكون نے كہا: بہت خوب\_

میں نے کہا: یہ تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہان لوگوں کو نشے گی چیز وں سے پر ہیز کرنا ہوگا۔اورا یک محافظ کے لیے از بس ضروری ہے کہ وہ بھی نشے میں مدہوش اور دنیا اور مافیہا سے بے خبر نہ ہوجائے۔

گلوکون نے کہا: جی ہاں۔اور کیا۔اگر خود محافظ کے لیے ایک اور نگران اور محافظ کی ضرورت ہوتو عیب بنی کی بات ہوگا۔

میں نے کہا: پھران کی غذا کی بابت کیا کہتے ہو؟ پی خیال رہے کہ بیلوگ بہت بڑے معرکے کے لیے تیار ہورہے ہیں۔ کیوں، ہے نا؟

گلوكون نے كہا: بےشك-

میں نے کہا: کیا ہمارے معمولی ورزش کرنے والوں کی ی جسمانی حالت ان لوگوں کے لیے بھی

ئىك ہوگا-ئىك ہوگا-

گلوكون نے كہا: بال \_ كيول نبيل -

میں نے کہا: میرے خیال میں تو ان لوگوں کی جسمانی کیفیت او گھتی ،سوتی ،اور غالبًا صحت کے لیے معنر ہوتی ہے ۔تم نے دیکھا ہوگا کہ کسرتی لوگ ساری عمر بس سوتے سوتے ہی گنوادیے ہیں اور جہاں ذرااپنے معمول سے ادھرادھر ہے کہ شدید بیماری سے دست وگریبان ہونا پڑتا ہے۔

گلوکون نے کہا: جی ہاں۔ بیتو ضرور سی ہے۔

میں نے کہا: اس لیے میری رائے میں ہمیں اپنے جنگجو ورزشی لوگوں کے لیے اس سے بہتر تربیت کا اختیام کرنا ہوگا۔ ان لوگوں کی جالت تو پاسبان کتوں کی سی ہونی چاہیے جن کے کان اور آ تکھیں بہت تیز ہوں۔ جنگ کے دنوں میں آب وہوا کی تبدیلی یاغذا کے تغیر کاان پر پچھا ٹر ننہ ہوا ور ننگری کی سخت تھٹن، نہر ما کی شدید سردی سے ان کی تندر تی کوکوئی گزند ہے تھے کا اندیشہ ہو۔

گلوکون نے کہا: میرابھی یہی خیال ہے۔

میں نے کہا: واقعی اچھی جسمانی ورزش کچ پوچھوٹو سادہ موسیقی کی جڑواں بہن ہے جس کا بیان ہم نے ابھی ابھی کیا تھا۔

گلوكون نے يو چھا: يدكيے؟

میں نے جواب دیا: بیاس طرح کہ میرے نزدیک اس موسیقی کی طرح ورزش کی بھی ایک قتم ہے جو نہایت اچھی اور سادہ ہے۔خصوصا فوجی ورزش کی۔

گلوكون في بوجها: آپكاكيامطلب،

میں نے کہا جمہیں میرے مفہوم کا پتا ہو حرسے چل جائے گا۔ دوران جنگ میں وہ اپنے سور ماؤں کو دوران جنگ میں وہ اپنے سور ماؤں کو دوران جنگ میں وہ اپنے سور ماؤں کو دوران جنگ میں وہ اپنے سور ماؤں کا دوران جنگ میں میں سیاہیا نہ کھلاتا ہے۔ مثلاً بیلوگ میلسپونٹ (Hellespont) کے کنارے پر ہیں اس لیے کہ کے دستر خوان پر مجھلی ندار د، انھیں ابلا گوشت تک تو ماتا نہیں، بس آگ پر ذراسینک کر کھا لیتے ہیں۔ اس لیے کہ سیاہیوں کے لیے یہی زیادہ ٹھیک ہے۔ ذرای آگ جلائی اور کام چلالیا۔ دیکھی اور کڑھائی کا کھٹر اگ ساتھ لیے پھرنے کی بچھ ضرورت نہیں۔

. گلوكون نے كہا: ج ب

میں نے کہا:اور غالبًا یہ کہنے میں مُیں غلطی نہیں کرتا کہ پیٹھی چٹنیوں کا تو ہومر کے کلام میں کہیں ذکر ہی نہیں لیکن انھیں ممنوع قرار دینے میں ہومر کچھا کیلانہیں ہے، یہ تو تمام پیشہ ورپہلوان خوب جانتے ہیں کہ اگر آ دی اچھی حالت میں رہنا چاہے توان چیزوں سے پر ہیز لازی ہے۔

گلوکون نے پوچھا: پیجانتے ہیں تو پھر بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے۔ میں نے کہا: بالفاظ دیگر آپ سیرا کوز کی (Syracusan) دعوتوں اور سلی کے (Scilian) لطیف اور مزیدار کھانوں کواچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔

گلوكون نے يو چھا: بى ہال ميرى تو يبى رائے ہے۔

میں نے کہا: اورا گریہ مدہ جسمانی حالت قائم رکھنی ہے تو غالبًا آپ بیاجازت بھی نہیں ویں گے کہ بیکار ختمی (Corinthian) کی کسی حسین دوشیز ہ کواپنا دوست بنا نہیں۔

گلوکون نے کہا: ہر گزنہیں۔

میں نے کہا:اورنہ آپ غالبًا ایتھنز کے حلوائیوں کی نفیس مٹھائیوں کو ہی پیند کریں گے۔

گلوکون نے کہا: مجھی نہیں۔

میں نے کہا:ان غذاؤں اوراس رہن مہن کے طریقے کی سیح مثال اس نغے کی ہے جو طرح طرح ہے ہنگوں اور نہایت مختلف بروں میں مرتب کیا گیا ہو۔

گلوكون نے كہا: بالكل\_

میں نے کہا: موسیقی میں تواس پیچیدگی اور الجھاؤے بے بے راہ روی اور بدنداتی پیدا ہوتی ہے، کیکن ورزش میں بیاری پیدا ہوگی۔اور جس طرح موسیقی کی سادگی سے روح میں عفت اور اعتدال کے محاس پیدا ہوتے ہیں، ورزش میں بیصحتِ جسمانی کا باعث ہوتی ہے۔

گلوکون نے کہا: بجاہے۔

میں نے کہا: کین جب کسی ریاست میں بے عفتی اور بے اعتدالی اور جسمانی بیار یوں کی کثرت ہوتہ ہمیشہ طب اور انصاف کے بڑے بڑے ایوان تغییر ہوتے ہیں اور طبیب اور مقنن خوب بڑھا چڑھا کراپنے بیشوں کی تعریف کرتے ہیں کہ اب تو غلام ہی نہیں بلکہ آزاد شہری بھی ان میں گہری دلچینی لینے لگے۔
گلوکون نے کہا: بلاشیہ۔
گلوکون نے کہا: بلاشیہ۔

میں نے جواب دیا بیکن تم ہی بتاؤ کہ تعلیمی حالت کے برے اور شرم ناک ہونے کا اس سے قو کی اور کیا جوت ہوسکتا ہے کہ صرف معمولی کاریگروں اور نے قتم کے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی جو تعلیم یا فتہ ہونے کے برعی ہیں اچھے طبیبوں اور قانون وانوں کا دست گر ہونا پڑے ۔ کیا بیا چھی تربیت اور شیجے پرورش کے فقد ان کی روشن دلیل اور ایک نہایت شرمنا ک بات نہیں کہ اسے قانونی یا طبی مشورے کے لیے باہر جانا پڑے کے خود اس کے ملک میں یہ چیز نایاب ہے اور اس طرح وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ہاتھ میں دے دے اور اشکیم کرلے۔

اس نے کہا: بے شک ریتوسب سے زیادہ ذلت کی ہات ہے۔

میں نے کہا: کیا واقعی''سب سے زیادہ'' ذراسو چو۔کیا خرابی کی ایک اورمنزل اس کے آگے نہیں ہے۔ جس میں یہی نہیں کہ ساری عمر مقدمہ بازی کرتا رہا اور بھی مدعی اور بھی مدعا علیہ کی حیثیت سے تمام دن عدالتوں میں گنوائے بلکہ اس سے بڑھ کریے کہا پنی بدنداتی کی وجہ سے اس حرکت پر فخر بھی کرتا ہو۔ایسا آ دمی سے بوٹھ کریے کہا ہی جہتا ہے کہ وہ بے ایمانی کے فن کا امام ہے۔ برے سے برے طریقے اختیار کرنے میں اسے ذرا عار نہیں،

ہر جگہ نکل چیر کے سکتا ہے اور سانپ کے سے بل کھا کر ہربل سے نکل سکتا ہے اور اپنے آپ کوعدالت کی مار سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور بیر سب کچھ آخر کیوں؟ ایسی چھوٹی اور ذلیل با توں کے لیے جو قابلی اظہار بھی منیں ہوتیں۔ یہ غریب نہیں جانتا کہ اپنی زندگی اس طرح گزار نی بہت زیادہ ارفع اور اعلیٰ ہے کہ آدی او تکھتے ہوئے منصفوں کی خدمات سے بالکل مستغنی ہوتم ہی کہوکہ اس شخص کی حالت کیا اور بھی ذلیل نہیں؟

اس نے کہا: بے شک۔ یہ تواور بھی شرمناک ہے۔

میں نے کہا: اور میکون کا کم شرمناک بات ہے کہ لوگ طب کی اعانت کے طلب گار ہوں۔اور میہ نہ صرف کسی زخم کے اند مال کی خاطر یا کسی دما فی مرض کے موقع پر بلکہ مخض اس لیے کہ خودا پنی کا بلی اور سستی ہے اور اس طریقۂ زندگی کے سبب ہے جس کا ابھی ذکر کر رہے تھے میلوگ اپ جسم کورطوبتوں اور دیا ہے ہے کرکرایک دلدل سابنا لیتے ہیں۔اور اسکلی پیئس کے ہوشیار بیٹوں کو اس بات کا موقع دیتے ہیں کہ ننے ، نزلہ ، زکام وغیرہ بیاریوں کے بنت نے نام تراشیں۔

اس نے کہا: جی ہاں۔ بیلوگ بیاریوں کے پچھ عجیب نے نے نام رکھتے ہیں۔

میں نے جواب دیا: مجھے تو یقین نہیں کہ اسکلی پیکس (Asclepius) کے زمانے میں بھی بیساری پیاریاں موجود تھیں۔ اور یہ نتیجہ میں نے اس سے نکالا کہ ہومر کے کلام میں ذکر ہے کہ جب یوری پائیلس بیاریاں موجود تھیں۔ اور یہ نتیجہ میں نے اس سے نکالا کہ ہومر کے کلام میں ذکر ہے کہ جب یوری پائیلس (Eurypylus) زخی ہوا تو اس نے پرامنی (Pramnian) شراب کا ایک قدح کا قدح لیا۔ بھر کے ستو اور پنیر کا بورااس پرخوب سا چیز کا اور چڑھا گیا حالانکہ یہ چیزیں سوزش اور ورم بیدا کرتی ہیں۔ لیکن جنگ ٹروجن میں اسکلی چیکس کے جو بیٹے موجود تھے ان میں ہے کسی نے نہ اس خاتون کو برا بھلا کہا جو شراب کا بیالہ لا کی تھی نہ پیٹر وکلس کو جواس کا علاج کر د ہاتھا!

اس نے کہا: خوب۔ایس حالت میں کٹی شخص کو یہ پلانا تو عجیب ی بات ہے۔

میں نے جواب دیا: کچھ الی تعجب کی بات نہیں۔عام خیال یہ ہے کہ پہلے پہل لیعنی زمانتہ ہیروڈ میس (Herodicus) ہے آب اسکی پیئس کا یہ جتھا موجودہ طبی طریقوں پڑمل پیرانہ تھا۔ کیونکہ سے پوچھوتو ہیروڈ میس (المورش کرتا ہے لیکن ہیروڈ میس پہلوانی کا استادتو تھا لیکن کچھ یوں ہی بیمارسا آ دمی تھا۔ چنا نچہ ریاضت اور علاج معالجے کی باہم آ میزش ہے اس نے پہلے تو خود اپنے آ پ کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا طریقہ ایجاد کیا اور پھرساری دنیا کواس میں گرفار کرویا۔

الايكانيك

میں نے کہا: سک سک کرم نے کا طریقہ ایجاد کر کے اوہ آیک مہلک مرض ٹیں جالا تھااور ہمیشہ ا اے پالا ہی رہتا تھا۔ اس مرض سے نجات کا امکان تو تھانہیں، بس ساری زندگی سدار دگی کی طرح گزار وی۔ بہی ایک کام تھا کہ اپنی پاسبانی کیا کرے، غذاو غیرہ ٹیں ذرامعمول سے تجاوز کیا اور تکلیف ٹیں جالا ہوا۔ غرض اپ علم کے ذریعے یونمی مرم کرزندہ رہا اور جسے تیے بڑھا ہے تک پہنچ گیا۔

گلوكون نے كہا: فن مين مهارت كا چھاانعام ملا!

میں نے کہانہاں۔ بیدانعام ای آدی کا حق تھا جو یہ بھی نہ مجھ سکا کداگر اسکلی پیئس نے اپنے جانشینوں کوجم کی خدمت گزاری کا بینن نہیں سکھایا تو بیفر وگزاشت طب کے اس شعبے سے ناوا تغیت یا ناتج بہ کاری کی بناپر نہ تھی بلکداس لیے تھی کہ وہ جانبا تھا کہ ایک منظم ریاست میں ہر فرد کے لیے ایک کام ہوتا ہے جس کا انجام دیتا اس کے لیے ضروری ہے۔ بھلااسے بیفرصت کہاں نصیب کہ برابر بیادرہ سکے۔ہم معمول کاریگر دوں کے بارے میں تو اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ جہاں ذرا مالدار آدمیوں کا معاملہ ہوتا ہے تواس ہے جشم اوق کرنے لگتے ہیں۔

ال في كها: يركي ؟ آپكاكيامطلب ع؟

یں نے کہا: میرا مطلب ہے کہ جب ایک برضی بیار پڑجا تا ہے تو وہ طبیب ہے کوئی تیز اور
زوداڑ دوامانگتا ہے۔اس کا علاج تو بس بہی ہے کہ جلاب لے لیا یا فصد کھلوائی۔ بدن پر داغ دلوادیا، یا عمل
جراجی کرالیا۔اورکوئی صاحب اس کے لیے غذا کا ایک پورا نظام تجویز کریں اور ہدایت کریں کہ اپنے سرکو بول
پیٹا باندھا کر دیاای قتم کی اور با تیں بتا کیں تو وہ صاف کہ دیتا ہے کہ مجھے بیار پڑے رہنے کی مہلت نہیں
اورالی زندگ سے کیا حاصل جوابے معمولی کام پرصرف ہونے کے بجائے اپنے مرض کو پالنے میں گزرے۔
وہ الیے طبیب کو فیر باد کہتا ہے اوراپے معمول پر کار بند ہوتا ہے۔اور یا تو جھٹ بیٹ اچھا ہوکر اپنا کام کرنے
گتا ہے، یا اگر جم جواب دے چکا ہے تو مرکز اپنی تمام مصیبتوں کوئم کر دیتا ہے۔

گلوکون نے کہا: اس شخص کے سے حالات میں تواسی حد تک طب کی مدولینی جا ہے۔

میں نے کہا: ہاں۔ دنیا میں اس کا ایک کام اور مقصد ہے۔اور جب اپنے کام ہی سے محروم رہا تو پھرالی زندگی سے کیا حاصل!

گلوکون نے کہا: ورست۔

میں نے کہا: لیکن مالدار آ دمیوں کا حال بالکل دوسرا ہے۔ ہم ان کے متعلق گمان ہی نہیں کرتے کہ انھیں زیمہ ورہ کر دنیا میں کوئی خاص کا م بھی انجام دینا ہے!

گلوکون نے کہا: ہاں ۔ بیتوعموماً بے کارتمجھے جاتے ہیں۔

میں نے کہا: تو شایدتم نے فوسائی لیڈس (Phocylides) کا بیدمقولہ نہیں سنا کہ جب آ دمی اپنی معاش کی طرف ہے مطمئن ہوجائے تو اس کوطلب خیر میں مشغول ہوجانا جا ہیے۔

گلوکون نے کہا: جی نہیں، میں نے نہیں سا۔میری رائے میں تو بیہ مشغلہ ذرا اور پہلے شروع ہوتو

بہترے۔

میں نے کہا: خیر۔اس بات پر مناظرہ بے سود ہے۔ ہمارے سلامنے اب بیہ سوال ہے کہ آیا مالدار آوی کے لیے نیکی اور خیر پڑمل پیرا ہونالازی ہے یاوہ اس کے بغیر بھی اپنی زندگی گز ارسکتا ہے؟ اورا گرلازی ہے تو بچر سوال بیدا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی بیہ بے عنوانیاں جونجاری یاد مگر دستکاریوں میں دماغ کے صحیح طور پر کام کرنے میں حارج تھیں کیا ای طرح نوسائی لیڈس کے خیال کی پخیل میں حائل نہ ہوں گی؟

گلوکون نے جواب دیا:اس میں کیاشک ہوسکتا ہے۔جسم پرتوجہ کی اس درجہ زیادتی،جب وہ جسمانی ورزش کے قواعدے متجاوز ہوجائے، یقیناً نیک عملی پر بہت براا ٹر رکھتی ہے۔

میں نے کہا: ہاں ای طرح یہ بے عنوانیاں ، امورِ خانہ داری ، فوجی انظام ادر ریاست کے کی عہدے یا منصب کے ساتھ بھی نہیں نبھ سکتیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر مطالعہ ، فکرونڈ بر ، اورخود شنای کے ساتھ تو یہ بالکل ہی نہیں کھیتیں۔ لوگ ہمیشہ اس گمان میں گرفتار رہتے ہیں کہ در دیا دوران سرفلفے کے مطالعے سے منسوب ہوسکتا ہے۔ اور اس طرح اعلی معنوں میں خیر بڑمل پیرا ہونا یا اس کی آ زمایش کرنا مطلقاً مسدود ہوجاتا ہے۔ آ دمی کو ہردم یہ خیال لگار ہتا ہے کہ میں بیار ہوں۔ چنانچہ ہمیشہ اپنے جسم کے متعلق ہی فکر اور تر دد میں رہتا ہے۔

گلوكون نے كها: بےشك - سامر بہت قرين قياس ہے-

میں نے کہا: چنانچہ میراخیال ہے کہ دانشمنداسکی پیکس تواہیے ہنر کا اثر بس ان لوگوں پر ظاہر کرتا تھا جومعمولا تندرست ہوں اور جن کی عاد تیں بھی اچھی ہوں ، بس اتفاق سے انھیں کوئی خاص بیاری ہوگئ ہو۔اس متم کی بیار یوں کو وہ جلاب یا جراحی مے عمل سے رفع کر کے انھیں حسب معمول زندگی بسر کرنے کا مشورہ و بتا تھا۔ اوراس میں اس کے پیش نظرر یاست کی فلاح و بہودرہتی تھی لیکن وہ جمی ایسے آ دمیوں کا علاج نہ کرتا ہوگا جن کے جسم میں مرض بالکل تھس ممیا ہے کہ آخییں لے اور ڈراسا فاسد مادہ ادھرے نکا لے ، ڈرای دواا دھرے بہنائے اوراس تدریج عمل سے انھیں تندرست بنانے کی لاحاصل کوشش کرے۔وہ ہماری ناکارہ اور بے۔ود زیر گیوں کوطول وینانہیں جا ہتا تھا۔ نہ وہ اس میں مدووینا جا ہتا تھا کہ کمزور ماں باپ اینے ہے بھی کمزوراولا د یدا کریں۔اگرایک شخص معمولی طریقے سے زندہ نہیں روسکتا تو اس کا تندرست کرنا لا عاصل ہے کہ بیشفانہ اں کے لیے مفید ہو عتی ہے ندریاست کے لیے۔

گلوکون نے کہا:معلوم ہوتاہے کہآ پاسکلی پیئس کو بڑا مدبر مانتے ہیں۔

میں نے کہا: یقیناً اوراس کی خوبیول کی وضاحت اس کے بیٹوں نے کی۔ بیلوگ پرانے وقتوں سرمشاہر میں تھے۔انھوں نے ٹرائے کےمحاصرے میں ان دواؤں کا استعال کرایا تھا جن کا میں نے ز کر کا تنہیں یا د ہوگا کہ جب پنڈارس (Pandarus) نے منیلاس (Menelaus) کوزخی کیا ہے تو ان لوگوں نے:

"زخم میں سے خون جوس لیا اور اس مرسکن دوا کیں لگادیں"

لیکن انھوں نے منیلاس یا بوری پاکس کسی کے لیے کھانے پینے کا کوئی ضابطہ تجویز نہیں کیا۔ان ے خال میں ایک ایسے انسان کے لیے جومجروح ہونے ہے بل تندرست تھا اور منضبط عادات رکھتا تھا بس میں دوا كين كانى تقيس چنانچه گومريض نے پرامنی شراب كاايك جام بھى لي لياتھا، پھر بھى اچھا ہوگيا۔ ہاں ، انھيں سدا ے روگی اور بے احتیاط لوگوں ہے مطلق سروکار نہ تھا۔ کیونکہ ان کی زندگیاں نہ خودان کے لیے مفیر تھیں نہ اوروں کے لیے۔طب کافن ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے مرتب نہیں کیا گیا تھا اور جا ہے بہلوگ مال اور وولت میں میڈاس (Midas) کے ہمسر ہوتے استحلی پیکس کے بیٹے توان کے علاج سے صاف انکار کردیتے۔

گلوکون نے کہا: ہڑے دانشمند تھے بہلوگ۔واہ، واہ رےاسکلی پیکس کے بیٹو!

میں نے کہا: ظاہر ہے لیکن پھر بھی بیانا تک لکھنے والے کہاں مانتے ہیں! حتیٰ کہ پنڈر نے اگر چہ ۔ اسكلى پيئس كواپالوكابيثات ليم كياب تاجم اس كے متعلق بيجي لكھ دياہے كدر شوت دے كرايك مرتبدا سے اس بات پرآ مادہ کرلیا گیاتھا کہ ایک قریب المرگ مالدار شخص کا علاج کرے اے اچھا کروے۔ چنانچہ اس کی پاداش میں اس پر بجلی کری کیکن ہم پہلے جواصول بیان کر چکے ہیں اس کے مطابق ہم تو ان اوگوں کے بید دونوں متضاد بیان تسلیم نہیں کر کئتے ۔اگر استحلی پیکس مقدس دیوتا کی اولا دخھا تو اتنالا کچی اور حریص شد ہوگا اور اگر اتھا لا کچی تھا تو دیوتا کا بیٹائیس ہوسکتا۔

گلوکون نے کہا: ستراط، یہ سب پچھ درست و بجا کیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چا ہتا ہوں یعنی کیاریاست میں اجھے طبیب در کا رئیس ہوتے ؟ اور کیا بہترین طبیب وہ نہیں ہوتے جھوں نے اچھی بری دونوں حالتوں کے زیادہ سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا ہو؟ ای طرح کیا بہترین منصف وہی لوگ نہیں ہوتے جو ہرتم کی اخلاقی طبیعتوں سے آشنا ہوں؟

میں نے کہا: بے شک مجھے اچھے طبیب اور منصف درکار ہیں۔ لیکن میہ بھی جانتے ہو کہ میں کس کو اچھا مجھتا ہوں؟

گلوكون نے كہا: فرمائے۔

میں نے کہا: ہاں۔اگر بن پڑا تو سمجھا تا ہوں۔لیکن بیہ بتا دوں کنہ آپ نے اس سوال میں دوالی چزیں بیجا کر دی ہیں جوالیک تنہیں۔ گلوکون نے کہا: یہ کیسے؟

میں نے کہا: یہا ہے کہ آپ نے طبیبوں اور منصفوں کو ملادیا ہے ۔۔۔۔۔ بہترین اور ماہر طبیب تو وہ لوگ ہیں جنسیں جوانی کے زمانے سے لے کر برابراپ فن کو جانے کے ساتھ ساتھ بیاریوں کا زیادہ سے زیادہ تجربہ بھی ہوا ہے ممکن ہے کہ خودان کی تندری بہت اچھی نہ ہواورخودان کے بدن میں طرح طرح کے مرض جاگزیں ہوں۔ کیونکہ جہاں تک میں جھتا ہوں بدن کی اصلاح کے لیےان کا آلہ خودان کا بدن نہیں ہوتا، ورنہ اگراییا ہوتا تو ہم بھی بیروانہ رکھتے کہ یہ بیار ہوں یا بیاررہ چکے ہوں۔ لیکن یہ تو بدن کا علاج و ماغ سے کرتے ہیں، البتہ اگر دماغ بیار ہو چکا ہے تو پھروہ کی چیز کی اصلاح نہیں کرسکتا۔

گلوکون نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: لیکن منصف کا حال بالکل اس سے الگ ہے۔ بید ماغ کاعلاج و ماغ سے کرتا ہے، اس لیے اس کی تربیت ہرگز برے اور شریر و ماغوں کے ساتھ نہیں ہونی جا ہے۔ یہیں ہونا جا ہے کہ جوانی کے زمانے سے لے کروہ آئندہ برابرایے برے لوگوں سے ملتار ہا ہواور جرائم کی پوری فہرست سے بھی اس لیے وا تفیت پیدا کرے کہ بآسانی دوسروں کے جرم کا پالگا لے جس طرح طبیب خودا پند واتی احساس سے دوسروں کے جسمانی عارضوں کا آسانی ہے جا چلاسکتا ہے مسیح فیصلے اور ٹوائے کے لیے جس اعلی درجے کے دباغ کی ضرورت ہے اسے چا ہیے کہ جوانی میں بھی نہ تو جرم کا تجربہ ہوا ہوا ور نہ وہ خود جرائم میں آلو دور رہا ہو یہ یہی وجہ ہے کہ جوانی میں اکثر نیک لوگ بھولے بھالے معلوم ہوتے ہیں اور ہے ایمان لوگوں کو اٹھیں تختہ مشق بنانے کا ای لیے موقع مل جاتا ہے کہ خودان کی روح میں شراور برائی کی کوئی مثال موجو ونہیں ہوتی۔

اس نے کہا: جی ہاں۔ان لوگوں کونہایت آسانی سے فریب دیا جاسکتا ہے۔ میں نے کہا: اس وجہ سے تو منصف کو جوان نہیں ہونا چاہیے۔منصف کو شرکی مجیان آجانی چاہیے، سکین خودا پنی ذات اور روح سے نہیں بلکہ دوسروں میں کثرت سے اس کی نا ہیئت کا مشاہرہ کر کے۔اس کا رہنما علم ہونہ کہذاتی تجربہ۔

اس نے کہا: بے شک منصف کی بہترین شکل تو بہی ہے۔

میں نے کہا: (اور آپ نے پوچھاتھا کہ میں کے اپھا بھتا ہوں، تو عزیز من) میں تواہے آدی اوچھاہ تا ہوں۔ اس لیے کہ اچھاوہ ی ہے جس کی روح آچھی ہے لین وہ مکاراور شبہ کرنے والی طبیعت کا آدی جس کا ذکر تم نے ابھی کیا تھا، جس سے خود متعدد جرائم کا ارتکاب ہوچکا ہے اور جواب آپ آپ کو شرارت کا اُستاد تصور کرتا ہے، اس کا تو بیر حال ہے کہ جب بھی اپنے ہم جنسوں کی مجلس میں ہوگا، تو اس کی احتیاط اور اس کی جالا کی جرت انگیز ہوگی کیونکہ بیتو سب کواپ معیار سے جانچتا ہے۔ لیکن جب بیخض معمراور تجربہ کا رئیک جروں کی صحبت میں جاتا ہے تو پھر اپنے بے جاشبہات کے باعث بیوتو ف سامعلوم ہوتا ہے۔ بیغریب آ دمیوں کی صحبت میں جاتا ہے تو پھر اپنے بے جاشبہات کے باعث بیوتو ف سامعلوم ہوتا ہے۔ بیغریب ایمان دار آدی کو پیچیان ہی نہیں سکتا کہ خود اس کی ذات میں ایمانداری کا کوئی نمونہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ لیکن چونکہ دنیا میں بُر کے افراد کی تعدادا چھلوگوں سے زیادہ ہے اور اسے اکثر کر کوگوں سے ہی سروکار دہتا گئر کر کوگوں سے ہی سروکار دہتا ہیں لیے وہ خود اور نیز دوسر بے لوگ اسے نیادہ ہے اور اسے اکثر کر کوگوں سے ہی سروکار دہتا

اس نے کہا: آپ بالکل بجافرماتے ہیں۔

میں نے کہا: الغرض ایباشخص اس دانشمنداور نیک منصف کا کا منہیں دے سکتا جس کی ہمیں تلاش ہے۔ برائی بھی اچھائی کونہیں بہچان سکتی۔البتہ ایک صالح طبیعت، جے زمانے نے تعلیم دی ہو، نیکی اور بدی وونوں کاعلم حاصل کر سکتی ہے۔ میری رائے میں عقل اور عرفان نیک لوگوں کا حصہ ہے ، یُرے افراد کا نہیں۔ گلوکون نے کہا: میری بھی یہی رائے ہے۔

میں نے کہا: لہندا آپ جس قانون یا جس طب کی اجازت اپنی ریاست میں دیں گے وہ یہ ہے۔ یہ فنون اجھے انسانوں کی خدمت کریں گے اور روحانی اور جسمانی صحت کی فراہمی ان کا کام ہوگا۔لیکن جن لوگوں کے جسم روگ ہیں یہ انھیں چھوڑ دیں گے کہ آپ ہی آپ مرجا کمیں اور نا پاک اور نا قابل اصلاح روحوں کو پیٹم کردیں گے۔

گلوکون نے کہا: مریض اور ریاست دونوں کے لیے یہی بہتر صورت ہے۔

میں نے کہا: چنانچہ ہمارے نوجوان جن کی تعلیم الی موسیقی کے ذریعے ہوئی ہے جو پا کہازی اور اعتدال پیداکرتی ہے، قانونی چارہ جوئی کرنے میں بہت پس دپیش کریں گے۔

گلوكون نے كہا: ظاہر ب\_

میں نے کہا: ای طرح موسیقی دان جوای رائے پر چل کرمعمولی اور نہایت سادہ جسمانی ورزش کرےگا ہے بھی سوائے بعض اشد ضروری حالتوں کے طب سے پچھ سروکار نہ ہوگا۔ گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: بیموسیقی دان جو ورزش کرے گااس کا مقصدا پی طبیعت کے عضر شجاع کوتر یک دینا ہوگانہ کہ طاقت بڑھانا۔وہ عام پہلوانوں کی طرح ورزش اور غذا کومض اپنے رگ ویٹھے درست کرنے کا ذریعہ نہیں بنائے گا۔

اور پھراس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: اور جیسا کہ لوگ اکثر سیجھتے ہیں موسیقی اور جسمانی ورزش کے دوفنون کی غایت الگ الگ روح کی تربیت اور جسم کی تربیت نہیں ہے۔

اس نے کہا: پھر آخران کی اصلی غرض کیا ہے؟

میں نے کہا: میں توسمجھتا ہوں کہ دونوں فنون کے سکھانے والوں کو پیش نظرروح ہی کی تربیت

ہوتی ہے۔

اس نے کہا: یہ کیے؟

میں نے کہا: کیا آپ نے مجھ نہیں ویکھا کہ صرف جسمانی ورزش پر ساری توجہ صرف کرنے ہے وہاغ پر کیسااڑ پڑتا ہے یا محض موسیقی پر توجہ کرنے ہے جسم پر؟

اس نے كہا: بياثر بھلاكيے ظاہر ہوتا ہے؟

میں نے کہا:اس طرح کدایک سے طبیعت میں تختی اور درشتی پیدا ہوتی ہے اور دوسرے سے نری

اور نبائيت ـ

اس نے کہا: بی ہاں۔ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ مخض ورزش کرنے والا پہلوان بہت وحثی ہوجاتا ہے۔ اور صرف موسیقی پر توجہ کرنے والا نرمی اور رقتِ قلب میں جائز حدے آگے چلاجاتا ہے۔

میں نے کہا: لیکن دراصل بید در شق اور وحشت طبیعت کی اس کیفیت سے بیدا ہوتی ہے جس کی اگر صحیح تربیت ہوتو شجاعت اور جراکت بیدا ہول ۔ لیکن جب اس پرضرورت سے زیادہ زور دیا جاتا ہے تو میمی مختق اور وحشت بیدا کرتی ہے۔

اس نے کہا: میں سمجھتا ہوں۔

میں نے کہا:اس کے برعکس فلنفی میں زمی کی صفت ہوگ ۔لیکن اس میں بھی اگر غلوہ و کمیا تو بہی نرمی ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے گی اورا گرضچے تعلیم ہوتو اعتدال کی صورت پیدا ہوگی۔

اس نے کہا: بجا۔

میں نے کہا: اور ہماری رائے میں محافظوں میں بیدونوں صفات ہونی جا ہمیں؟

اس نے کہا: لازمآ۔

میں نے کہا: اوران دونوں میں ایک تناسب بھی ضروری ہے؟

اس نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا: ای متناسب اور مرتب روح میں عفت اور اعتدال بھی ہوں گے اور جراکت اور

شجاعت بهمى؟

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: برخلاف اس کے غیرمتنا سب روح میں برولی اور بناوٹ ہوگا۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اورای طرح جب انسان اپنے آپ کوموسیق ہے متاثر ہونے اور کا ٹول کے رائے اپنی روح میں ان میٹھے اور زم یا المناک تر انوں کو داخل ہونے دے جن کا ہم او پر ذکر کر بچے ہیں اور جب اس کی ساری زندگی نغه سرائی اور انبساط وموسیق میں صرف ہوتو اس عمل کے ابتدائی در جول میں تو اس کی طبیعت میں لو ہے کا سالوج پیدا ہوجائے گا اور بجائے زود شکن اور بیار ہونے کے وہ نہایت مفیداور کا رآ مد بن جائے گا لیکن اگر زم کرنے کا میٹل فررا زیادہ جاری رہا تو بھردوسری منزل گلنے اور ضائع ہونے کی ہے، جتی کہ بیسارا جذبہ فنا اور روح کی ساری قوت زائل ہوکر وہ جنگ آ زمائی کے معیار سے نہایت کمزورانسان رہ جائے گا۔

گلوكون في كها: بالكل درست\_

میں نے کہا: بیرجذ بداگراس میں فطر تا کمزور ہے تو بیر تبدیلی جلد ظاہر ہوجاتی ہے اوراگر تو ک ہے تو موسیقی کی قوت اے کمزور کرکے اس کی طبیعت کو چڑ چڑا بنادیت ہے۔ وہ ذرا ذرای بات پر بھڑک اٹھتا ہے اور مجر فورا ٹھنڈا بھی پڑجا تا ہے۔ اس جذبے کے بجائے وہ اب نہایت ذکی الحس اور مغلوب الغضب ہوجا تا ہے اور قوت عمل اس سے بالکل چھن جاتی ہے۔

اس نے کہا: بجا۔

میں نے کہا: یہی حال جسمانی ورزش کا ہے۔اگر کوئی شخص شخت ورزش کرے اور بہت کھانے والا بھی ہو، مینی موسیقی اور فلفے کے دلدادہ کی بالکل ضد، تو اس کے جسم کی خوبی پہلے اس میں پچھ فخر اور پچھ جذبہ کے جرأت بیدا کرتی ہے اور وہ اپنے آپ میں پہلے سے دو چند مردا کی محسوس کرنے لگتا ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا کین پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ یہی کرتا رہے اور کسی دوسری طرف توجہ نہ کرے علمی مشاغل ہے کوئی سروکار نہ رکھے تو تعلیم جھیق تخیل ، تہذیب ہے کوئی لگاؤنہ ہونے کے باعث جوتھوڑی بہت فہانت اور ذکا وت اس میں ہے بھی ، وہ کمزور ، کنداور دھند لی پڑجاتی ہے۔ اس کا دماغ نہ بھی بیدار ہونے پاتا ہے نہ نشوونما حاصل کرتا ہے اور نہ اس کے حواس کے اور پر کا گردوغبار ہی صاف ہونے پاتا ہے۔

اس نے کہا: ج ہے۔

میں نے کہا: بالا خروہ غیرمہذب اور فلفے سے نفرت کرنے والا بن جاتا ہے۔ ترغیب کا آلہ تو مجھی

ستعال ہی نہیں کرتا۔ اس کی حالت ایک وحثی درندے کی کی ہوتی ہے، ہمین تشدد وخونخواری، کما ہے معالمے کا کو کی دوسراطریقہ آتا ہی نہیں۔ سلیقہ مندی اور حس عمل ہے یکسر نابلد، کامل جہالت اور برائی میں اپنی زندگ گڑارتا ہے۔

گلوکون نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: اور چونکہ انسانی فطرت دواصولوں سے مرکب ہے، لیعنی جری اور فلسفیانہ، اس لیے میں تو کہوں گا کہ کسی دیوتا نے ان دونوں اصولوں کے مقابل (اور بالواسطہ روح اور جم کی مطابقت سے) انسان کو دوفن عطا کیے ہیں تا کہ ان دواصولوں کو آلات موسیقی کے تاروں کی طرح ڈھیلا کر کے اور کس کر ضروری تناسب پیدا کرلے۔

گلوكون نے كہا: بال معلوم تو يمي موتاب-

میں نے کہا: تو جو شخص موسیقی اور جسمانی ورزش کو بہترین نناسب کے ساتھ ملاتا اور بہترین طریقے روح کے ساتھ ان کی مطابقت کرتا ہے وہ دراصل تار سے نغمہ نکالنے والوں کی بہنبت زیادہ سیجے معنوں میں ماہر موسیقی کہلانے کامستحق ہے۔

گلوكون نے كها: آپكاارشاد بالكل بجاب-

میں نے کہا: اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست کی حکومت ہمیشہ قائم رہ تو سرداری کے لیے ایک ایسے غیر معمولی خص کی ہمیشہ ضرورت رہے گا۔

گلوکون نے کہا: بے شک راس کا وجود تواز بس ناگزیر ہے۔

میں نے کہا: اچھا تو جسمانی تربیت اور تعلیم (وہنی) کے لیے ہمارے اصول یہ ہیں۔ ابشہر یوں کے رقص، سیر اور شکار، ورزش اور گھوڑ دوڑ، اور کسرتی مقابلوں کے متعلق زیادہ تفصیلی بحث کرنے سے کیا حاصل؟ یہ سب تو عام اصول کے پابند ہیں اور جب بیاصول معلوم ہوگیا تو ان کا فیصلہ کرنے میں پچھالیک دشواری نہیں۔

گلوکون نے کہا: یقینااس میں کوئی مشکل نہ ہوگ ۔

میں نے کہا: اب اور کون ساسوال باقی رہا؟ اب بدوریافت کرنا جاہے کہ کون حاکم ہوگا اور کون گاور کون عالم ہوگا اور کون گاور کون گا

گلوكون: بے شك \_

میں نے کہا:اس میں تو کچھشبہ کی گنجائی نہیں کہ زیادہ عمر والے کم عمر والوں پر حکومت کریں۔

گلوکون: کلا ہرہے۔

میں نے کہا: اوران میں ہے بھی وہی حکومت کریں جو بہترین ہول۔

گلوكون: يه بات بهى بالكل صاف بـ

میں نے کہا: اچھا اب بتاؤ کہ بہترین کاشتکار تو وہی ہوتا ہے جو کاشتکاری میں سب سے زیادہ

منہک رہے۔

گلوكون: جي مال -

میں نے جواب دیا: اور چونکہ ہمیں اپنے شہر کے لیے بہترین محافظ در کار ہیں تو کیا ہے وہی لوگ نہ ہوں گے جن میں محافظ بننے کے صفات سب سے زیادہ موجود ہیں۔

گلوكون نے كہا: بے شك\_

میں نے کہا:اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ وہ دانش منداور مستعدموں اور ریاست کا خاص خیال

رکھیں۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اورانسان ای چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھے گاجس سے اس محبت ہو۔ اس نے جواب دیا: یقیناً۔

میں نے کہا: اور غالبًا ای چیز ہے محبت زیادہ ہوگی جس کے اغراض ومقاصد خوداس کے سے ہوں اوراس کے خیال میں جس چیز کی اچھائی یا برائی سے خوداس کے او پرسب سے زیادہ اثر پڑتا ہو۔

گلوكون نے كہا: بالكل درست۔

میں نے کہا: چنانچہاس کے لیے انتخاب ضروری ہے۔ ہم محافظوں میں سے ان لوگوں کو دیکھیں جنھوں نے اپنی ساری زندگی میں ملک کی بہبود کے لیے سب سے زیادہ اشتیاتی ظاہر کیا ہے اور ملکی اغراض کے خلاف کو کی کام کرنے سے جنھیں ہمیشہ سب سے زیادہ نفرت رہی ہے۔

گلوکون نے جواب دیا: ہاں یہی ٹھیک آ دمی ہوں گے۔

یں نے کہا پھر ہر عمر میں ان پر نظر رکھنی ہوگی تا کہ بید معلوم ہوجائے کہ وہ اپنے عزم پر قائم بھی رہے ہیں پائیس۔اور کیس بھی اور بھی بھی جبر وتشد دیا ترغیب اور نظر فر بی سے بید یاست کے تعلق اپنے فرض سے اس سی کو بھول تو نیس جاتے یا ہس پشت تو نیس ڈال دیتے۔

اس نے پوچھا: پس پشت ڈالنا! کیے؟

یں نے کہا: میں سمجھا تا ہوں۔ آ دمی کے دہاغ ہے کسی عزم کے نکل جانے کی دوصور تیں ہیں۔ یا تر ایسا خوداس کے ارادے سے ہو یا ارادے کے خلاف فروا پنے ارادے سے تواس دقت جب وہ کسی جورے سے نجات پاتا اور بہتر علم حاصل کرتا ہے اور ارادے کے خلاف اس دقت جب وہ کسی صعدات سے

اس نے کہا:عزم کا بغیرارا دے نکل جانا تو میں مجھ گیالیکن ارادے کے باوجود نکل جانے کا صحیح منہوں سجھنا ابھی باتی ہے۔

میں نے کہا: کیوں رکیا آپ پینیں سجھتے کہ انسان اچھائی اور خیرے تو خلاف ارادہ محروم کیا جاتا ہے اور برائی اور شرے سے بخوشی؟ کیا کسی صدافت کو کھو دینا برااور کسی صدافت کا حاصل کر لیما اچھا نہیں؟ اور آپ غالبًا مجھ سے اتفاق کریں گے کہ چیزوں کواس طرح جاننا جیسی کہ وہ ہیں صدافت کا حاصل کرنا ہے؟

گوگون نے کہا: جی ہاں۔ میں اس پر متفق ہوں کہ انسان حق اور صداقت سے مرضی کے خلاف ہی

محروم کیاجا تاہ۔

میں نے کہا: اور بغیرارا دے محرومی کیا چوری یا جبریا دھوکے سے عمل میں نہیں لائی جاتی؟ گلوکون نے کہا: میں ابھی تک آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔

میں نے کہا: مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں المیدنائک لکھنے والوں کی طرح گنجلک اور مہم گفتگو تو نہیں کر رہا ہوں۔ میرا مطلب بس اتنا ہے کہ بعض لوگوں میں ترغیب سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور بعض میں مجھول ہے۔ از ل الذکر کے عقائد کو دلیل چرالیتی ہے اور مؤخر الذکر کے عقائد کو زمانہ۔ چنانچہان دونوں حالتوں کو میں نے چوری ہے تبیر کیا ہے۔ اب تو آپ سمجھے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: رہا جر۔ تو جرے ان لوگوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے جنسیں کسی دکھ یا رہنے کی شدست این رائے تبدیل کرنے پرمجور کرے۔

اس نے کہا: میں اب مجھ گیا۔ آپ بالکا صحح فرماتے ہیں۔ ستراط۔

میں نے کہا: اور دھوکا انھیں ہوتا ہے جن کے خیالات عیش کے زم یا خوف کے تخت اثر سے تبدیل موجاتے ہیں۔ آپ عالبًا اے بھی تسلیم کریں گے؟

گلوکون نے کہا: بے شک۔جس چیزے دھوکا ہوائے فریب نظر کہہ سکتے ہیں۔

میں نے کہا: اس لیے جیسا کہ میں ابھی ابھی کہدر ہاتھا ہمیں ان الوگوں کوڈھونڈ ناچا ہے جوخودا ہے اس عقیدے کے بہترین محافظ ہوں کہ جو کچھان کے نزدیک ریاست کی اغراض کے مطابق ہے وہی ان کی زندگی کا طرزعمل ہوگا۔ ہمیں جوانی کے زمانے سے برابران پرنظر رکھنی چاہیے اوران سے ایسے کام کرائے چاہیں جن میں اس عقیدے کو بھول جانے یا اس میں دھوکا کھا جانے کا بہت اختمال ہو۔ اور جو پھر بھی اسے نہ بھولے نہ دھوکا کھا ہے اور جو اس آزمایش میں ناکام رہیں انھیں خارج کردینا چاہیے۔

کیوں کی بہترین طریقہ ہے نا؟

گلوكون نے كہا: جي ہاں۔

میں نے کہا: اس کے بعد انھیں نظر فر بی ہے آ زمانا چاہے اورد کھنا چاہے کہ اس استحان میں ان کا کیا حال بہتا ہے۔ یہ گویا تیسری آ زمالیش ہے۔ جس طرح لوگ بچھیروں کوشوراور گربر میں لے جاتے ہیں کہ کہیں بجڑ کتے تو نہیں، اس طرح ہمیں بھی ان فوجوا فوں کو مختلف شم کے خطروں ہے گزار نا چاہے، اس کے بعد مرتوں ہے جھٹی میں سونے کی جانچ ہوتی ہے اس ہے بھی زیادہ پوری پوری ہمیں ان کی جانچ پر کھ کرنی جائے ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ پوری پوری ہمیں ان کی جانچ پر کھ کرنی چاہے تاکہ یہ معلوم ہوسکے کہ آیا یہ تمام نظر فریبیوں کے خلاف مسلح، ہمیشہ نیک کردار اورخودا ہے اور اس موسیقی جو انھوں نے حاصل کی ہے اجھے محافظ ہیں یا نہیں۔ اور آیا طرح طرح کے حالات میں ایسی متواز ن اور متاسب طبیعت قائم رکھ سکتے ہیں یا نہیں جوفرد اور دیاست دونوں کے لیے مفیداور کار آ کہ ہوجو شخص لؤکیوں،

جوائی اور بردی عمر کو پہنچنے کے بعد الغرض ہر عمر میں اس آ زمایش ہے کامیاب اور کھر ا لکلا ہو،ا ہے ریاست کا حکمران اور کا فظ مقرر کرنا جا ہے۔ جیتے جی اس کی عزت ہوا ور مرنے کے بعد بھی۔اس کے لیے مقبرہ بنے اور بردی اعزازی یادگاریں تغییر ہوں۔ مگر جو اس امتحان میں ناکام رہیں اٹھیں ضرور خارج کر دینا چاہے۔ میری رائے میں تو کا فظوں اور حاکموں کے انتخاب وتقرر کا پیطریقہ ہے۔ میں نے جو کچھ کہا بیا کے عام بیان ہے اور میں اس کے پوری طرح صحیح ہونے کا مدی نہیں ہوں۔

گلوكون نے كہا: جي ہاں -اس عام بيان سے ميس بھي متفق ہوں -

میں نے کہا: اور غالباً محیح معنوں میں لفظ'' کا اطلاق اسی اعلیٰ طبقے کے لوگوں پر ہونا چاہیے جو ہمیں خارجی دشمنوں سے بچائیں اور شہر یوں میں داخلی امن برقر اررکھیں ، تا کہ ان میں ہمیں نقصان پہنچانے کی خواہش اور ان میں نقصان پہنچانے کی قوت ندر ہے۔ جن نوجوانوں کوہم نے پہلے محافظ کا لقب دیا تھا مناسب ہے کہ انھیں اب ان حکام کے اصولوں کا مددگار ومعاون کہا جائے۔

اس نے کہا: میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔

میں نے کہا: تو بھرہم کس طرح وہ دروغ مصلحت آمیز تراشیں جس کا ہم ابھی تھوڑی دریہو گی ذکر کر رہے تھے، یعنی وہ شاندار جھوٹ جومکن ہوتو حکام کو بھی دھوکا دے سکے یا کم ہے کم باقی تمام شہر کوتو دے ہی لے!

اس نے کہا: یہ جھوٹ کیسا؟

میں نے کہا نہیں ،کوئی نئی بات نہیں ۔بس ایک قدیمی فوئی افسانہ چاہیے جس میں ایک چیزوں کا ذکر ہو جو کسی دوسری جگہ اور ہمارے زمانے ہے بہت پہلے واقع ہوئی ہیں (جیسے شاعرا کثر کہتے اور لوگوں کو باور کرا دیتے ہیں ) ۔نہ معلوم پھر بھی ایسا ہونا ممکن ہویانہیں اور اگر ایسا واقع بھی ہوتو قابل یقین سمجھا جائے یانہیں۔

اس نے کہا: کیوں، کیوں، آپ کے الفاظ منھ سے نکلتے نکلتے رکتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا: آپ جب میراما فی الضمیر س لیس گے تو غالبًا اس جھجک پر متبعب ند ہوں گے۔ اس نے کہا: تو ڈر کس بات کا ہے ۔ فر مائیے۔

میں نے کہا: اچھا۔ بتاتا ہوں۔ اگر چہ بھھ میں نہیں آتا کہ آپ سے مس طرح آ تکھیں چار کروں اور کن لفظوں میں اس بے جھیک جھوٹ کا اظہار کروں جے میں رفتہ رفتہ پہلے حکام تک، اس کے بعد سپاہیوں

تک اورسب ہے آخر میں عام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، سنیے، ان سے کہا جائے گا کہ ان کی جوائی ایک خواب تھا اور جوتعلیم اور تربیت انھوں نے ہم ہے حاصل کی مخض ایک ظاہری شکلِ نمود تھی۔ دراصل اس زمانے میں ماورارض کے رحم کے اندران کی تشکیل اوران کا تغذیبہ ہورہا تھا۔ وہیں بیخود بھی بنائے گئے اوران کے آلات اوراسلی بھی۔ جب ان سب کی تنکیل ہو چکی تو ان کی مال ، زمین ، نے آتھیں او پر بھیجا۔ چنا نچان کا ملک ان کی مال بھی ہے اوران کی وائی بھی۔ اس کی بھلائی چاہنا ان کا فرض اوراسے حملوں سے بچانا ان پر لازم ان کی مال بھی ہے اوران کی دائی بھوئی کے بیچا اورا پنا بھائی جا نیں۔

گلوکون نے کہا: بج ہے،اس جھوٹ کے اظہار میں آپ کا تذبذب بجاتھا۔

یس نے کہا: بی ۔ ابھی تو اور باتی ہے۔ ہیں نے ابھی تو آدھی بات کی ہے۔ ہم اس قصے ہیں کہیں کے کہا ۔ شہر یوائم آئیں ہیں بھائی بھائی ہو، کین خدانے تہمیں الگ الگ ڈھب سے بنایا ہے۔ تم ہیں سے بعض ہیں حکم الی کی قوت ہے اور ان کے اجزائے ترکمی ہیں خدائے سونے کی آمیزش کی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی عزت بھی سب سے زیادہ ہے۔ بعض دوسرے چاندی سے بنے بیں اور بیددوگار ہیں۔ جنھیں کسان اور کا رگیر بنیا ہے ان کی ترکیب ہیں بیشل اور لو ہا لمایا ہے۔ اور بیز خصائی بنوگی عوماً ان کی اولا دہیں بھی قائم رہیں کا رگیر بنیا ہے ان کی ترکیب ہیں بیشل اور لو ہا لمایا ہے۔ اور بیز خصائی بنوگا کہ سونے والے والدین کے دسیمیں '' بی ہو گئر چونکہ اصل سب کی ایک ہے ، اس لیے بھی بھی ایسا بھی ہوگا کہ سونے والے والدین کے دسیمیں '' بی ہویا درسری تمام چیزوں کے مقابلے میں آئھیں نجابت نسل کی سب سے ذیادہ مفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیشہ ہویا درسری تمام چیزوں کے مقابلے میں آئھیں نجابت نسل کی سب سے ذیادہ مفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اولاد میں بیتا یا لو ہے کا میل ہوتو قدرت کا قانون مرتبے کو بدلنے کا طالب ہوتا ہے۔ حاکم کو اس بات پر ذرا کر سے کہاں بات پر ذرا کر کے کسان یا دستکار ہور ہا ہے۔ اس طرح آگر دستکاروں کی اولاد میں شامل مونے یا چاندی کی آئی تو تو ان کا اعزاز برھتا ہے اور دہ محافظ شہر یا مددگاروں کے ذمرے میں شامل مونے یا چاندی کی آئی تو تو ان کا اعزاز برھتا ہے اور دہ محافظ شہر یا مددگاروں کے ذمرے میں شامل مونے یا چاندی کی آئی کو تو ان کا اعزاز برھتا ہے اور دہ کو افظ بیتل یا تو ہو اللآدی ہو وہ وہا تے ہیں۔ کیونکہ کا تی کہ میں منا آپ نے دہ وہ قصہ ہے۔ کیوں اس افسانے کو باور کرانے کا بھی بچوا میکان ہے؟

۔ گاوکون نے کہا: ایک پشت میں تو ممکن نہیں۔موجودہ نسل کو بیہ باور کرانے کی تو کوئی تدبیر میری سجھ ٹین نہیں آتی ۔البتة ان لوگوں کی اولا دیا ان لوگوں کی اولا دکو بیا فسانہ ہاور کرایا جاسکتا ہے۔اوراسی طرح

- L Tu

میں نے کہا: ہاں۔ میں اس دقت کوخود محسوں کرتا ہوں۔ تا ہم اس تم کا عقیدہ ان اوگوں کوشہر کے اور یہ نہا ہم ایک دوسرے کے متعلق فکر کرنے پر آ مادہ کرے گا۔ خیرا فسانے کے متعلق بس اس قدر کا فی ہے۔ اب یہ خور بخو را فواہ کے پروں پراڑ کرتمام میں پھیلٹا رہے گا۔ آ ؤ۔ہم اپنے کیتی نثراد سور ما ڈل کوسلے کریں اور انھیں رکام کے زیر سیادت آ کے بردھا کیں۔ بیلوگ ادھرادھرد کھے بھال کرایک ایس جگہۃ الاش کرلیں کدا کرملک کے اندر کوئی شورش بر پا ہموتو بیاس بغاوت کو ہا سانی د باسکیں اور ان وشمنوں ہے بھی اپنے آپ کوامن میں رکھ سیس جو بھیٹریوں کی طرح باہر سے کھے پر چھاپ مارتے ہیں۔ جگہ کا انتخاب کر کے بیلوگ وہاں اپنے ڈیرے کیس جو بھیٹریوں کی طرح باہر سے گھے پر چھاپ مارتے ہیں۔ جگہ کا انتخاب کر کے بیلوگ وہاں اپنے ڈیرے کوال دیں بر متعلقہ دیوتاؤں پر قربانی چڑھا کیس اور اپنی قیام گاہ کی تغییر میں مصروف ہوجا کیں۔

گلوكون نے كہا: بالكل درست-

میں نے کہا: یہ قیام گاہ ایک ہونی جا ہے کہ گرمیوں میں گری ادر سردیوں میں سردی ہے ان کی حفاظت کر تھے۔

> گلوکون نے کہا: آپ کا مطلب غالبان کے مکانوں سے۔ میں نے کہا: جی لیکن سپاہیوں کے سے مکان ہوں دکا نداروں کے ہیں۔ گلوکون نے کہا: کیوں۔ان میں کیا فرق ہے؟

میں نے کہا: میں ابھی بتا تا ہوں۔ سنے ،اگر کوئی گذریا ایسے محافظ کتے پالے جوعدم تربیت ، بھوک ، یا سی بری عادت کی وجہ سے بھیڑوں پر منھ ڈالیس اوراٹھیں تنگ کریں اور حفاظت کے بجائے خود بھیڑیے کا کام دیں تو یکیسی لغواور بری بات ہوگی۔

گلوكون نے كہا: بے شك، بہت برى بات ہوگى۔

میں نے کہا: چنانچہ ہمیں بھی ہر ممکن اہتمام کرنا جا ہے کہ ہمارے مددگار محافظ جوعام شہریوں سے زیادہ توی ہوں گے،کہیں ضرورت سے زیادہ توی نہ ہوجا ئین اور بجائے یارو مددگار کے ایک وحثی ظالم کا کام زیکریں۔

> گلوکون نے کہا: بی ہاں۔اس بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا: اور کیاحقیقی معنوں میں عمدہ تعلیم بہترین احتیاط نہیں؟

گلوکون نے کہا:ان کی عمد تعلیم تو ہو ہی چکی ہے۔

میں نے کہا بہیں۔ بھے تواس درجہ اعتاد نہیں۔ ہاں ، میراعقیدہ ہے کہ انھیں عمدہ تعلیم یا فتہ ضرور ہوتا چاہے کہ صحح تعلیم ہی خواہ اس کی نوعیت کچھ ہوانھیں مہذب اور متدن بنانے اور ان کے آپس کے تعلقات اور زیر دستوں ہے ان کے برتا و کوانسانیت کارنگ دینے میں سب سے زیادہ مؤثر قوت ثابت ہوگی۔

گلوکون نے کہا: بجا۔

میں نے کہا: اور صرف تعلیم ہی نہیں ان کی تو قیام گا ہیں اور ان کی تمام الماک ای تم کی ہوئی چاہیے کہنہ بحثیت محافظ ان کی خوبیوں کو کم کرے اور نہ انھیں دوسرے شہریوں پر دست درازی کرنے کی ترغیب دلا سے۔ غالبًا ہر مجھدار شخص مجھ سے اتفاق کرے گا۔

گلوكون نے كہا: لازمأ\_

گ\_ بجائے معین و مددگار ہونے کے بیروشن اور ظالم بن جائیں گے۔ بید دوسروں سے نفرت کریں گے، دوسرے ان سے مطاف؛ خارجی دشمنوں سے دوسرے ان سے خلاف؛ خارجی دشمنوں سے زیادہ اندرونی مخالف کو ڈریس ان کی زندگی گزرے گی اورخود ان کی اور ان کی ریاست کی جاہی کا وقت قریب آ جائے گا۔ ان وجوہ کی بنا پر کیا ہم میں جھنے میں حق بجائب نہیں کہ ہماری ریاست کا ایسا ہی انظام ہونا چاہے اور کا فطوں کے مکانوں اور فیز دیگر امور کے متعلق بھی یہی ضا بطے مقرر ہونا چاہئیں۔

گلوكون نے كہا: بے شك-





## چوتھی کتاب

گفتگوکا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ ایڈیمنٹس نے بات کاٹ کر بیسوال کیا '' بیتو فر بایے کہ اگر کوئی فلم سینل تو رکھا نہیں تو کوئی فلم بیش فیال تو رکھا نہیں تو کہ بیٹ ہوگا ہوں کی خوشی بدوگا ہوں کی فلطی ہوگا کہ ان کے آ رام وآ سالیٹ کا سیان مہیا نہ ہوا۔ دیں گے۔ اور پچ تو یوں ہے کہ بیرخودا نہی لوگوں کی فلطی ہوگا کہ ان کے آ رام وآ سالیٹ کا سیان مہیا نہ ہوا۔ سارے کا سارا شہر دراصل انہی کا ہے اور یہی اس سے فاکدہ نہیں اُٹھاتے۔ دوسرے ذین سیان مہیا نہ ہوا۔ سارے کا سارا شہر دراصل انہی کا ہے اور یہی اس سے فاکدہ نہیں اُٹھاتے دوسرے ذین خرید سے ہیں، اس پر بڑے اور خوبصورت مکان بنواسے ہیں، ہر طرح کی حسین چیزیں ایخ گرد جمع کر جمعے ہیں، اُٹھیں اجازت ہے کہ اینے دوستوں کی دوستوں کے بیاس معمولاً ہوتا ہے اُٹھیں میسر ہے، دوستوں کی دوستوں کے بیاس معمولاً ہوتا ہے اُٹھیں میسر ہے، دوستوں کی دوست

میں نے کہا: ہاں، بے شک آپ صحیح فرماتے ہیں اور دیکھیے اس خدمت کے صلے میں انھیں بس کھانا دیا جاتا ہے، تخواہ یا معاوضہ کچھ نہیں۔ چنا نچا گر میسر یا سفر کو جانا چاہیں تو اپنے طور پرنہیں جا سکتے ، نہا پئی محبوبہ عور توں کو تخفے تحالف دے سکتے ہیں، اور نہ اوروں کی طرح جوخوشحال سمجھے جاتے ہیں میدا پئی دوسر کی خواہشوں کے پوراکرنے کے لیے وام صرف کر سکتے ہیں۔ آپ نے شکایتوں کی فہرست میں میداورا کو شم کی اور بہت کی با تمیں شامل نہیں کیں۔

> اس نے کہا: اچھا تواب اُنھیں بھی شامل مجھیے۔ میں نے کہا: تو آپ پوچھتے یہ ہیں کہ ہم اس اعتراض کا کیا جواب دے سکیس گے؟

> > اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اپنے ای پُرانے راستے پر چلیں تو ہمیں اس مسئلے کا حل بھی مل جائے گا۔ اور جارا

جواب مخضراً میہ ہوگا کہ جس حالت میں میہ ہیں اس میں بھی کچھ تعجب کی بات نہ ہوگی کہ بیلوگ اینے آ پ کوتمام انسانوں میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال پائیں۔ تاہم اگر ایسا نہ بھی ہوتو ہمارا مقصداس ریاست کے بنائے میں خاص طور پر کسی ایک طبقے کی خوشحالی کا خیال رکھنا تو ہے نہیں بلکہ جہاں تک ہوسکے پوری ریاست کو خوشحال بنانا ہے۔ کیونکہ ہمارا گمان ہے کہ ای تتم کی ریاست میں عدل اور انصاف کے ملنے کی سب سے زیادہ اُمید کی جاسکتی ہے۔ برخلاف اس کے کسی غیر نتظم ریاست میں ناانصافی کا ملنازیادہ قرینِ قیاس ہے۔ چنانچہ ان دونوں قتم کی ریاستوں کو دیکھنے کے بعد ہم اس مسئلے کے متعلق کوئی فیصلہ کرسکیں گے جس کی تحقیق میں ہم مشغول ہیں (لینی عدل کی ماہیت)۔ فی الحال ہم خوشحال ریاست کی تنظیم کررہے ہیں اور یہ کسی خاص طبقے یا بعض اركان كي خوشحالي كا خيال كر كے نہيں بلكه تمام رياست كو بحيثيت مجموعي خوشحال بنا كر ، تھوڑى دير ميں ہم اس كے بالكل متضاد نظام پرنظر ڈاليں گے۔اچھا آپ ہى غور كيجے كەاگر ہم كى مورت كورنگ رہے ہول اوركو كى شخص ہارے پاس آئے اور لگے ہمیں الزام دینے کہتم سب سے خوبصورت صفے پرسب سے خوشما رنگ نہیں لگاتے۔ چنانچہ دیکھوآ تکھیں جم کاحسین ترین صنہ ہیں لیکن تم نے بجائے خوش نماارغوانی رنگ کے انھیں کالا رتگ دیا ہے تو کیا ایے آ دی کے لیے یہ جواب کانی نہ ہوگا، کہ بھائی ہم آ تھوں کوا تنا خوبصورت نہیں بنانا عاہے کہ وہ پھرآ تکھیں نہ رہیں، نہ دوسرے اعضا کوا تنا خوشنما بنا کتے ہیں کہ اُن کی اصلی حیثیت ہی باتی نہ رے۔ ہاںتم بیضرورد میکھوکہ ہر جھے کواس کا اصلی اور حقیق رنگ دے کرہم پورے جسے کوخوبصورت بناتے ہیں یا نہیں۔بعینہای طرح آپ زیرغورمعالے میں بھی ہمیں اس بات پر مجبورنہ کیجے کہ ہم محافظ طبقے کواتنا خوشحال بنا ویں کہ پھروہ محافظ ہی باقی شدر ہیں، ورنہ پھرای اُصول پرہم سے بیمطالبہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہمارے کسان لباس فاخرہ زیب من کریں۔ان کے سرول پرچھوٹے چھوٹے تاج ہوں، یہ جب جا ہیں زمین جوتیں جب جا ہیں نہ جوتیں۔ یا ہمارے کمہارآ رام کرسیوں پرچین سے لیٹے مزے کریں۔سامنے آ گ جلتی ہو،شراب کی بوتلیں رکھی ہوں اور ہاں ایک طرف جاک بھی پڑا ہو کہ جب جی جا ہے اور جتنی دیر ناگوار خاطر نہ ہواس ہے بھی ؤرا شغل کرلیا کریں۔اورای تم کے سامان آسایش ہم تمام دوسرے طبقوں کے لیے بھی فراہم کریں تا کہ اس طرح سب شہر کا شہر نہایت خوشحال ہو جائے۔لیکن مہر پانی فر ما کر ہمیں تو اس فتم کے مشوروں سے معاف ہی رکھے کیونکہ آپ کی تھیجت پڑل کرنے کی صورت میں نہتو کسان کسان رے گا نہ کمہار کمہارا ورنہ دوسرے پیشے والے جن کے مجموعے سے ریاست عبارت ہے ، اپنی صحیح حالت قائم رکھ سکیس گے اور پھر دوسر ہے پیشوں میں تو

چندان الیا نقصان بھی نہیں، مثلاً اگر جوتے بنانے والا اپنے کام میں ہوشیار نہیں نااہل ہے اور جس فن سے واقف نہیں اس کا مدی ہے تو بیر بیاست کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ۔ لیکن اگر قانون اور ریاست کے مافظ صرف ظاہر میں محافظ ہوں اور حقیقیت کچھ نہ ہوتو یہ تو سرے سے پوری کی پوری ریاست کی جہاں ہوں گے، کیونکہ یہی لوگ تو ریاست میں عام مرفح الحالی اور اس پیدا کر سے جی لیکن اصل بات بیہے کہ جہاں ہمارا مقصد حقیقی کا فطوں کا ایک طبقہ پیدا کرنا ہے جن میں ریاست کو فقصان پہنچانے کی کم سے کم صلاحیت ہو، ہمارا مقصد حقیقی کا فطوں کا ایک طبقہ پیدا کرنا ہے جن میں ریاست کو فقصان پہنچانے کی کم سے کم صلاحیت ہو، وہاں ہمار سے زخنی معترض کے پیشِ نظر دہقا نوں کا ایک مجمع ہے جو کی تعطیل میں خوثی ہے جش مناد ہے ہیں نہ کدا یک ریاست کے شہری ۔ ہمیں دیکھنا ہے جا ہے کہ کا فظ کی تربیت میں ہمارا مقصدان کے لیے زیادہ سے زیادہ کر ایک مہیا کرنا ہے، یا ہمارا فرض ہے کہ میدا رام والی ایش کل ریاست کو بحثیت ہو بہوں ہمیاں ہر بواور ہم کا فظوں اور ران کے مددگاروں کو اور بہی کیا دوسرے سب پیشے والوں کو بھی اس امر کی ترغیب ویں یا اس پر مجبور کریں کہ دو این این بیا جو قدرت نے اس کریں کہ دو این ایست ایک اعلی ور سے کی مقرر کی ہیں ہو بھراس میں ہر طبقہ دو مسرت و کا مرانی پائے جو قدرت نے اس کے اس مقرر کی ہے۔

ایر یمنش نے کہا: میرے خیال میں آپ جو پھے فرماتے ہیں بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا: ندمعلوم آپ ای سے متعلق ایک دوسرے بیان کو بھی قابلِ پذیرا کی سمجھیں گے یا

نہیں؟

ایڈیمنٹس نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: ذرابیتوسوچے کہ دوسرے اہلِ حرفہ بھی ان چیزوں سے کیاای طرح متاثر ہوں گے؟ ایڈیمنٹس: کن چیزوں ہے؟

میں نے کہا: میرامطلب دولت اورافلاس سے ہے۔

ايْدىمنس: كس طرح؟

میں نے کہا: سُنیے ، یوں ۔ کیا آپ کے خیال میں متمول ہوجانے کے بعد کمہاراپ پیشے پر پہلی ک

توجدكرے كا؟

ایدیمنٹس: ہرگزنہیں۔

میں نے کہا: پہلے سے زیادہ کا ہل اور بے پروا ہوجائے گا۔ ایڈیمٹس: یقنینا۔

میں نے کہا: یعنی بحثیت کمہار پہلے سے بُراہوجائے گا۔ ایڈیمٹس:بہت بُرا۔

میں نے کہا: برخلاف اس کے اگر غربت اور افلاس کے باعث وہ اپنے کام کے لیے اوز ار اور پیٹے کی دوسری ضرور تیں فراہم نہیں کرسکتا تو لا زمی ہے کہ وہ ادنی درج کے برتن بنائے اور اس کے لڑکے اور وکان پردوسرے کام کرنے والے پیٹے کی اچھی تعلیم حاصل نہ کرسکیس۔

ایڈیمنٹس: بلاشبہ۔

میں نے کہا: بعنی بیدونوں چیزیں دولت اور افلاس خود کاریگر کواور اس کے مال کو گر ابنائے ہیں۔ ایڈ یمنٹس: اور کیا؟

میں نے کہا: گویا ہمیں چنداورالی چیزوں کاعلم ہوگیا جن پر ہمارے محافظوں کو خاص طور پرنگاہ رکھنی جاہیے تا کہ وہ نظر بچا کر کہیں ہمارے شہر میں داخل نہ ہوجا ئیں۔

الميمنس نے كها: وه كياچزي بي ؟

میں نے کہا: یہی دولت اورا فلاس۔ کیونکہ اگر پہلی سے فیش اور کا بلی پیدا ہوتی ہے تو دوسری سے کم ظر فی اورشرارت اور دونوں سے بےاطمینا نی۔

ایڈیمنٹس نے کہا: بےشک بیددرست ہے۔لیکن اِس کے ساتھ ہی ذرایہ بھی تو سوچے سقراط! کہا گر جمیں میدانِ جنگ میں کی دوسرے شہرے خصوصاً کی مالداراور زیادہ آباد شہر سے مقابلہ کرنا پڑا تو دولت کے بغیر جم کیا کرسکیں گے؟

میں نے کہا: ہاں اگر اس قتم کا مخالف شہر ایک ہوتو البتہ اس سے جنگ کرنا د شوار ہوگالیکن اگر دو ہوئے تو پھر آسانی ہوجائے گا۔

الديمنش نے كها: يركيے؟

میں نے کہا: سب سے پہلی بات تو بیہ کے فرض کر وہمیں جنگ کرنی پڑی تو جہاں ہمارے مخالف مالدارلوگ ہوں گے دہاں ہماری امتیازی خصوصیت سے گری ہوگی۔ الديمنس في كها: يهال تك توبات ب شك صحيح ب\_

میں نے کہا: تو پھراٹیریمنٹس، کیا شہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایک شخص جس نے گھونسا چلانے کی خوب تعلیم پائی ہووہ نہایت آسانی کے ساتھ دوا یے موٹے اور مال دار آ دمیوں سے لڑسکتا ہے جواس ہنر سے بالکل نابلد ہوں۔

ایریمنس نے کہا: دونوں سے ایک ہی وقت میں تو شاید مشکل ہو۔

میں نے کہا: کیوں؟ اگروہ پہلے بچھ پالی دے اور جیسے ہی مخالفوں میں ہے ایک دوسرے سے ذرا آگے بڑھآئے بس اس پروار کرے اور اُسے ریل دے اور ای طرح چلچلاتی دھوپ میں چند مرتبہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوکیا دوسے زیادہ مخالفوں کوزیر کرلے گا۔

الميمنس نے كہا: إلى ، اگرايساكر ليو كچھا چنجے كى بات تونبيں ہوگا۔

میں نے کہا:اورفنِ جنگ کے مقابلے میں تو امیر لوگ گھونسا بازی کے اُصولوں اور اُن پڑمل کرنے کے طریقوں سے پھر بھی زیادہ واقف ہوتے ہیں!

اید منش نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: توغالب گمان سے کہ ہمارے سکھائے ہوئے سپاہیوں کواپنے سے دوگنی یا تکنی تعداد کا مقابلہ کرنے میں زیادہ دفت نہ ہوگا۔

اید منس نے کہا: ہاں، میں مان گیا۔ آپ بی سیح فرماتے ہیں۔

میں نے کہا: لیکن اس سے قطع نظر، فرض کروکہ ہم ان دوحریفوں میں سے ایک کے پاس بیسچا پیام کسی سفیر کے ہاتھ بھیجیں کہ'' ہم تو سونے چاندی کا استعمال کرتے نہیں اور نداس کی ہمارے شہر میں اجازت ہے۔ ہاں آپ کے یہاں البتہ بیجا کزئے، اس لیے آپ اپنی فوجوں کوہم سے لاملائے اور خالفوں کا تمام مال اور ملکیت آپ کی ہوجائے گی'' تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس خبر کے بعد کوئی شخص پیند کرے گا کہ وہ وُ بلے اور خوناک کتوں کے خلاف جنگ کرے اور ان کتوں کے ساتھ ٹل کرموٹی لیکن نازک بھیٹروں کا شکار نہ کرے؟ فوناک کتوں کے خلاف جنگ کرے اور ان کتوں کے ساتھ ٹل کرموٹی لیکن نازک بھیٹروں کا شکار نہ کرے؟ ایکن کیا فریق مخالف کی تمام دولت کا ایک شہر میں چلا ایڈ بمیٹر میں جلا

بانااں شہر کے لیے خطرے کا باعث نہ ہوگا جو مالدار نہیں ہے؟

میں نے کہا: خوب! بخدا! میں جناب کواس خیال پرمبارک بادویتا ہوں کہ آ پ کی ایسی چیز کو بھی

"شر" كنام موسوم كركة إن جوهار عمرتب كرده نظام كا پابندنه أو-ايديمنس في كها: كيول ، تو آپ چرأ كيا كهيل مع؟

میں نے کہا: اُن کے لیے تو بھائی کوئی اور بڑا شاندار سانام ہونا چاہیے کہان میں سے ہرا یک کئی شہروں کا مجموعہ ہے گئی شہر ہیں جوالیک دوسرے کے دشمن ہیں، پیخی ایک فریوں کا شہراورا یک امیروں کا ۔ اور پھران میں بھی اور کئی گئی شہر ہیں۔ آ پ انھیں ایک شہر بھی تو ہوئی فلطی ہوگی۔ اُنھیں ایک شہر بھی بیٹھیں تو ہوئی فلطی ہوگی۔ اُنھیں بالکل جداجدا شہر تھور کر کے اگر آ پ ایک طبقے کو دوسرے کا مال و متاع دیں گے تو ہمیشہ آ پ کے دوست زیادہ ہوں گاور دشمن کم ۔ اور میں تو خیال کرتا ہوں کہ جب تک آ پ کے شہر میں سلیقے کے ساتھ انہی اُصولوں پر حکومت نہیں ہوگی جوہم نے ابھی مرتب کے ہیں تو نی الحقیقت میہ بہت بڑا شہر ہوگا۔ میرا ساتھ انہی اُصولوں پر حکومت نہیں ہوگی جوہم نے ابھی مرتب کے ہیں تو نی الحقیقت میہ بہت بڑا اشہر ہوگا۔ میرا آ دمیوں سے زیادہ کی فدیم ہوگا البتہ واقعتا بہت بڑا ہوگا چاہاں کی فون ہزار آ دمیوں سے زیادہ کی فدیم ہوگا البتہ واقعتا بہت بڑا ہوگا چاہاں کی فون ہزار آ دمیوں سے زیادہ کی فدیم ہوگا بڑا ہراس سے کئی گنا بڑے معلوم ہوتے ہوں۔ آ پ اس معاطے میں مجھے آگر چاہے شنہ ہو تہر بہت سے ملیں گے جو بظاہر اس سے کئی گنا بڑے معلوم ہوتے ہوں۔ آ پ اس معاطے میں مجھے انتہا نے نتیا نے نتیاں کر یہ انتہاں کے باہر غیر متعدن کما لک میں جے اختلاف تو نہیں کرتے۔

اس نے کہا نہیں مطلق نہیں۔

میں نے کہا: اور یہی ہمارے حکمرانوں کے لیے ریاست کی دسعت کو متعین کرنے کا معیار ہوگا جس کے مطابق وہ ریاست کے لیے زمین کا ایک مناسب رقبہ مقرر کر دیں گے اور اس کے باہر کسی اور چیز سے سروکار نہ رکھیں گے۔

الديمنش في كها: وه معياركياب؟

بونابو.

میں نے کہا: یمی کہ جہاں تک شہر کی توسیع ،اس کی وحدت یااس کے ایک شہر ہونے میں حاکل نہ ہو وہاں تک أے بڑھنے دیا جائے ،اس کے آگے ہر گزنہیں ۔

المريمنش نے كها: بےشك بيقاعده بي توخوب

میں نے کہا: تو پھرہم اپنے محافظوں پریہ فرض اور عائد کریں گے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ شہر نہ تو بہت چھوٹا ہونہ و یکھنے میں بہت بڑا۔ بلکہ اس کی امتیازی خصوصیت اس کی وحدت اور اس کا کافی بالذات ایڈیمٹس نے کہا: یہ توایک معمولی سافرض ہے جوان کے سرد کیا جاسکتا ہے۔
میں نے کہا: اس پرہم ایک اوراس سے بھی معمولی فرض کا اضافہ کریں گے جس کا سرسری ساتذکرہ ہم اس وقت کر چکے ہیں جب اثنائے گفتگو ہیں ہم نے کہا تھا کہ بید مناسب ہوگا کہ اگر طبقہ محافظین ہیں کوئی بچہ اور فی جہا ہوں کہ پیدا ہوتو اُسے نیچ کی دوسرے طبقے ہیں بھیجے دیا جائے اور نیچ طبقوں ہیں اگر کوئی غیر معمولی خوبی کا پیدا ہوتو اُسے محافظوں کے طبقے ہیں جگہ دی جاس کا مقصد بیتھا کہ دوسرے شہر یوں کو بھی اس کا م پر پیدا ہوتو اُسے محافظوں کے طبقے ہیں جگہ دی جاس کا مقصد بیتھا کہ دوسرے شہر یوں کو بھی اس کا م پر رگی نو جائے ہوں کہ جس کے لیے قدرت نے اُنھیں بنایا ہے، یعنی ہر شہری کوکوئی ایک کام دیا جائے تا کہ ہرا یک اپنے محضوص کام کوانجام دے اوراس طرح ایک انسان ہے ، نہ کہ کی انسان ، اور پھران کی مجموعی مسامی سے جوشہر پیدا ہو وہ ایک شہروں کا مجموعہ۔

ایدیمش نے کہا: ہاں، یہ پہلے ہے بھی زیادہ معمولی فرض ہے۔

میں نے کہا: بےشک۔ ہماری ان ہدایات اور احکام پڑھل کرنا کوئی دشوار کا مہبیں، جیسے ممکن ہے بعض لوگ خیال کریں۔ بلکہ اگر ہمارے محافظ ایک اہم بات کو ہرونت پیشِ نظر رکھیں تو مینہایت معمولی با تیں ہوجا کیں گا۔

اس نے کہا: وہ بات کیا ہے؟

میں نے کہا: تعلیم اور تربیت \_ کیونکہ اگراچی تعلیم دے کرائھیں تیجھ دارانسان بنادیا جائے تو پھروہ آسانی ہے ان تمام مسئلوں کاحل معلوم کرسکیں گے جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے یا جنھیں ہم نے فی الحال نظرا عداز کردیا ہے، مثلاً مرداور عورت کا تعلق، شادی بیاہ، اور توالدو تناسل، جن سب میں جہاں تک ہوسکے اس مقولے کا خیال رکھنا جا ہے کہ 'دوستوں میں تمام چیزیں مشترک ہوتی ہیں'۔

اس نے کہا: جی ہاں، بیرب سے بہتر تدبیر ہے۔

میں نے کہا: اور پچ میہ ہے کہ جب ریاست کی ابتدا ایک مرتبہ سے طریقے پر ہوگئ تو پھر میہ جیسے جیسے برحتی ہے کہ جب ریاست کی ابتدا ایک مرتبہ سے طریقے پر ہوگئ تو پھر میں ہوتی ہوتی ہے برا ہوتی برحتی ہے کی طرح اس کا زور بردھتا جاتا ہے۔ تعلیم وتربیت کے اچھے چلنے سے اچھی طبائع بیدا ہوتی ہیں اور دوسرے حیوانوں کی طرح منجملہ اور بیں اور دوسرے حیوانوں کی طرح منجملہ اور منات کے اولادیس بھی ترتی ہوتی ہے۔

اس نے کہا: بے شک، یا قدرتی ہات ہے۔

میں نے کہا: چانچہ مخفراریاست کے گرانوں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اس اُصول کی تخق ہے پابندی

کریں اور بلاا پی علم کے اس میں کوئی تبدیلی نہ ہونے ویں، بلکہ ہردوسری چیز کے مقابلے میں اس کی حفاظت

کریں اور وہ اُصول ہے ہے کہ تعلیم کی ہر دواصناف، ورزش اور موسیق ، کے موجودہ مقرر کیے ہوئے نظام میں کوئی
برعت یاتر میم رواندر کھیں بلکہ اس پرتخق ہے کاربندر ہیں۔ لہذا جب یہ ہاجائے کہ ''لوگ اُس گیت پرسب سے

زیادہ توجہ کرتے ہیں جو بالکل نیا ہو' اور جس کی موسیق مختی پر چھاجاتی ہوتو اندیشہ ہے کہ لوگ کہیں بید نہ بچھ لیں

کہ شاعر کا مفہوم صرف نئے گیتوں ہے ہی نہیں بلکہ موسیق کے نئے طریقوں ہے بھی ہے اور اس میں بھی
جزت قابلی تعریف بات ہے۔ حالانکہ اس میں جذت ہرگز قابلی تحسین نہیں اور نہ ان الفاظ کا بیم مفہوم ہے۔

موسیق کے نئے طریقوں کے اجراسے تو سخت پر ہیز کرنا چاہے کہ اس سے ریاست کا وجود ہی معرضِ خطر میں

موسیق کے نئے طریقوں کے اجراسے تو سخت پر ہیز کرنا چاہے کہ اس سے ریاست کا وجود ہی معرضِ خطر میں

آجاتا ہے ، کیونکہ اس میں تجدّ و و تبدّ ل اہم ترین سیاسی نظاموں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ کم سے کم ڈیمون کا

ایڈیمنٹس نے کہا: میرا شاربھی اس خیال کی تائید کرنے والوں میں تیجیے۔ میں نے کہا: جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، یہ موسیقی ہی وہ نقطہ ہے جہاں ہمارے محافظوں کواپنے حفاظت خانے کی نقمیر کرنی جاہیے۔

ایڈ مینٹس نے کہا: ہاں، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے بے آئینی چیکے چیکے دبے پاؤں واخل ہوتی ہے۔

میں نے کہا: ہاں، شراور فساد کا گمان بھی نہیں ہوتا اور یہ تفریح کے بھیں میں آجاتی ہے۔

ایڈ بمنٹس نے کہا: اور شراور فساد بپا بھی کیا کرتی ہے! صرف یہ کہ جہاں ذراقدم جمالیا کہ بس لگی
رفتہ رفتہ خاموثی ہے لوگوں کے رسموں اور طور طریقوں پراٹر ڈالنے اور اس طرح قوت پکڑ کر باہمی معاہدوں
میں اپنا ظہور کرنے ۔ پھر کیا ہے، اب تو اس کا حملہ کمکی اور اساسی قانون پر اس دیدہ دلیری ہے شروع ہوتا ہے کہ
انجام کارستراط! ہرچیز ،خواہ جماعتی ہو،خواہ شخصی ، ایک مرتبہ درہم ہرجم ہوجاتی ہے۔

میں نے کہا: کچ کہتے ہو، بیالی چیز ہے۔ اس نے کہا: میں تو یہی سجھتا ہوں۔

میں نے کہا: لہذا کیا ہمیں اس بات کا انظام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ شروع ہی ہے ہمارے بچوں کی

تفری جائز حدودے باہر شہونے پائے کیوں کہ جہاں ایک مرتبہ بچوں کونا جائز تفریحوں کا چہکا پڑگیا ہی پھر نامکن ہوجا تا ہے کہ یہ بڑے ہوکر نیک اور وفا دار آ دمی بن سکیں۔

اس نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا:اورا گرشروع ہی ہے موسیقی کے ذریعے بچوں کے دماغ میں وفا داری کے خیالات جڑ پر جائیں تو نتیجہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ بیو فا داری ان کی ترقی کا باعث ہوگی ،اس کا ظہوراُن کے ہم کمل میں ہوگا اورا گر ریاست کا کوئی کونا کھسک بھی جائے گا تو بیاسے جھٹ بھرسے بنالیں گے۔

اس نے کہا: بے شک سے بالکل تج ہے۔

میں نے کہا: اوران لوگوں کی نظران چھوٹے چھوٹے اخلاق وآ داب پر بھی ضرور رہے گی جنھیں دوسروں نے ،جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں ، پسِ پشت ڈال دیا ہے۔

اس نے کہا: آپ کا مطلب کن آ داب ہے؟

میں نے کہا: مثلاً بردوں کے سامنے چھوٹوں کا متانت اور خاموثی سے بیٹھنا، جب وہ آئیں تو اُٹھ کر اُن کی تعظیم کرنا، جھک کرآ داب بجالانا، والدین کا ہر طرح سے خیال رکھنا، یا مثلاً سرکے بال ٹھیک بنانا، جوتے کپڑے اور ذاتی آرایش کا مناسب خیال کرنا، اُٹھنے بیٹھنے میں شایشگی اور عام سلیقہ۔ کیوں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: ان ہاتوں کے متعلق قانون بنانا تواحقانہ ہی بات ہوگی، میں تو جانتا ہوں کہ ایسا ہوتا نہیں اور ندمیرے خیال میں ان اُمور کی ہابت لفظی قانون کچھ پائیدار ٹاپت ہوسکتا ہے۔

اس نے کہا: بے شک، کیے ہوسکتا ہے؟

میں نے کہا:ایڈیمنٹس ،البتہ تعلیم کے ذریعے جور جمان پیدا کر دیاجائے وہ ان تمام چیزوں پر مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ اچھی چیز اچھی کواور کری کری کواپنی طرف تھینجی ہے۔

اس نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: چنانچہ میری خیال میں ہمیں اُمیدر کھنی چاہے کہ جونظام ہم نے مرتب کیا ہے اس سے کوئی کال اور شاندار نتیجہ ضرور نکلے گا،خواہ یہ نتیجہ اچھا ہویا کُرا۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: ای وجہ ہے میں ان باتوں کے متعلق جن کا ذکر ہوا قانون بنانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا: اور یہی قرینِ عقل ہے۔

میں نے کہا: لیکن پچھ اور معاملات بھی تو ہیں اُن کے متعلق کیا رائے ہے؟ مثلاً بازار میں لوگوں کی باتیں، لین وین، یا اہلِ حرفہ کے باہمی معاہدے، کسی پرالزام لگانے یا حملہ کردینے کے متعلق قانونی چارہ جوئی، یا فہرستِ وکلاکی تدوین، یاسر کاری محاصل کا مسئلہ، یا بازاریا بندرگاہ پر چمگی لینے کا سوال، اور بازار، پولیس، اور پر چمگی وغیرہ کے تمام قاعدے اورضا بطے۔ کیا جمیس ان سمارے معاملات سے متعلق بھی قانون بنانا چاہیے؟

اس نے کہا:نہیں \_میرے خیال میں تو نیک اور تعلیم یافتہ آ دمیوں کوان با توں کے متعلق ہدایات دینا تھن وفت ضائع کرناہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ان لوگوں کوشیح قانون کے خودمعلوم کر لینے میں کوئی وفت نہیں پڑے گی۔

میں نے کہا: ہاں۔ بشرطیکہ خداانھیں ان قوانین کی پابندی کی توفیق عطافر مائے جوہم بنا چکے ہیں۔ ایڈیمنٹس نے کہا: اور پی خدا کی مدوشامل حال نہ ہو کی تو قانون کو کمل کرنے کی نیت سے بیلوگ اپنی تمام عمر نے نے قانون نافذ کرنے اوران میں نئ نئ ترمیم میں کرنے میں گنوادیں گے۔

میں نے کہا: آپ کے خیال میں ان کی مثال ان لوگوں کی ی ہوگی جواگر چہ بیار ہیں لیکن اپنفس پر قابونہ رکھنے کے باعث زندگی کے اس طریقے کو جوصحت کے لیے مصر ہے ترک نہیں کر سکتے۔

الديمنش نے كہا: جى،ان كى مثال بس تھيك يبى ب-

میں نے کہا: اور واہ واہ ، بیلوگ زندگی بھی کیا خوب بسر کرتے ہیں ، ہمیشہ طبیبوں کے تختہ مثق ہیں ، لیکن فائدے کا تو ذکر ہی کیاا پنے روگ کواور زیادہ شدیداور پیچیدہ بنالیتے ہیں ، البتہ بیا آب ہمیشہ لگی رہتی ہے کہ کوئی تو مجھی ایسی دوابتا ہی دے گا جس سے پوری شفا حاصل ہوجائے گا۔

اس نے کہا: جی ہاں ،ان مریضوں کی تو یہی حالت ہوتی ہے۔

میں نے کہا: اور لطف ہیر کہ بیلوگ ہرائ شخص کو اپنا دخمن جانتے ہیں جو انھیں حقیقت ہے آگاہ کرنا چاہتا اور انھیں یفین دلاتا ہے کہ جب تک آپ اپنی شراب خوری، عیاشی ، پُرخوری اور کا ، ملی کونہیں چھوڑیں گے اس وقت تک نہ کو کی دوا کام دے سکتی ہے، نہ تیز ابول کا استعمال اور نہ جراحی اور نہ جھاڑ پُھونک ہے، نہ گنڈ ہے تعویذ ہے کام چل سکتا ہے۔ ایریمنس نے جواب دیا: لطف!اس میں کیالطف ہے کہ ایک آ دی تو آپ کو مجی نفیحت کررہاہے اور آپ ہیں کہ خفاہوئے جاتے ہیں!

> میں نے کہا:معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے؟ اس نے کہا:نہیں، ہر گزنہیں دیکھا۔

یں نے کہا: لہزاا گرسارا شہر کا شہرا نہی لوگوں کی طرح ہوجائے تو یہ بھی آپ پندنہیں کریں گے اور کی اور اور اور ای طرح ریاستیں بھی اس مرض میں مبتلانہیں ہوتیں کہ باوجودا پنے اساسی قانون کی خرابی کے اور اُس کے جھیڑنے اور تبدیل کرنے ہے روکتی ہیں اور اگر کوئی الیمی کوشش کرنے تا کہ موت کی سزادی جاتی ہے۔ ہاں، وہ شخص البتہ نہایت اچھا، تقلمنداور قابل عزت سمجھا جاتا ہے جو رائج نظام کے ماتحت رہ کر ان کی خدمت انجام دے اور خوشا مددر آمداور ذلیل طریقوں سے ان کی خوشنود کی ماس کرے، اُن کی خواہشوں کو پہلے سے تا ڈیلے اور اُحیس لپر راکرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہو۔ کیوں، ان ماس کرے، اُن کی خواہشوں کو پہلے سے تا ڈیلے اور اُحیس لپر راکرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہو۔ کیوں، ان ریاستوں کی مثال ان بی کی ہی ہے نام کے کا می خواہشوں کو پہلے سے تا ڈیلے اور اُحیس لپر راکرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہو۔ کیوں، ان

ایدیمنش نے کہا: بے شک، میں توان دونو ب صورتوں میں کوئی فرق نہیں دیکھتااور نیاس طرز عمل کو

يىند كرتا ہوں۔

میں نے کہا: اور کیاان لوگوں کی ہمت اور ہوشیاری قابلِ دادہیں جوالی ریاستوں کی خدمت کے لیے آ مادہ ہوتے ہیں بلکہ اس کے متنی بھی رہتے ہیں۔

اس نے کہا: جی ہاں، ہوگ لیکن ان لوگوں کی نہیں، جو بہت ہے آ دمیوں سے اپنی تعریف سُن کر خوداس دھو کے میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ بیوا قعقا نہایت عقمند مدتر ہیں۔

میں نے کہا: ارے کیوں، بھائی تم کیا کہتے ہو۔ان بے چاروں برظلم نہ کرو۔تمھارے خیال میں اگرایک شخص ہے جو بیالیش کے متعلق ایک حرف نہیں جانتااورای جیسے بہت سے جانل لوگ اُس سے کہتے ہیں کہتم دوگز او نچے ہوتو کیے ممکن ہے کہ وہ اُن پریقین نہ کرلے۔

اس نے جواب دیا: جی ہاں، پیتو ممکن نہیں۔

میں نے کہا: تو پھران غریبوں سے کیوں خفا ہوتے ہو؟ بیتو بڑے دلچیپ لوگ ہیں، جواس خیال میں مگن ہیں کہ جن چیزوں کاذکر ہوا ان کے متعلق اپنی دائمی قانون سازی اور ترامیم سے، بیاس جعل سازی کا سد باب كرسكين مع جومعاہدوں ميں آئے دن كيے جاتے ہيں، اور ان دوسرى بدمعاملكيوں كا بھى جن كا ذكر ميں پہلے كر چكاموں۔ يہ بے چارے بنہيں سوچتے كه فى الحقیقت ایك ہزار سروالے جانور كے سركا فيح كی سعي لا حاصل ميں مشغول ہيں۔

اس نے جواب دیا: بے شک،بس ٹھیک یہی ہے جوبیلوگ کرتے ہیں۔

میں نے کہا: اور میں توایک حقیقی قانون ساز کا ،خواہ وہ نگری ریاست میں ہویا انچھی میں ، ہرگزیہ فرخ نہیں سمجھتا کہ وہ قانون اور حکومت کے تفصیلی ضابطوں کے متعلق اپنا سرکھپائے ، کیونکہ پہلی صورت میں تو ہیہ سارے ضابطے سراسر بے سود ہوں گے اور دوسری حالت میں ہرخص کچھ قاعدے تو خود بنالے گا اور پچھ خود بخو و سابقہ قانون سے پیدا ہوجائیں گے۔

اس نے جواب دیا: تواب قانون سازی حیثیت ہے ہمارے لیے کیا کام باتی رہا؟ میں نے کہا: ہمارے لیے تو بچھ باتی نہیں رہا لیکن ڈیلفی (Delphi) کے دیوتا اپالو کے لیے قانون سازی کاسب سے بردااورسب سے اعلیٰ اورسب سے اہم کام باتی ہے۔

اس فے جواب دیا: وہ کیاہ؟

میں نے کہا: عبادت گاہوں کی تعمیر، قربانیوں اور دیوتا وَں اور سور ماوَں کے متعلق دوسری رسموں کا تعمین، مُر دوں کے جلانے کا طریقہ، اوران تمام رسموں کے متعلق ہدایات جن کا اختیار کرنا ساکنانِ عالم بالا کی خوشنودی کے لیے ضروری ہے۔ یہ سب ایسی با تیں ہیں کہ ہم ان کے متعلق کچونہیں جانتے اور اپنے نظام حکومت کی ترتیب میں ان معاملات کی بابت ہمیں سوائے اپنے قدیم قومی ترجمان کے اور کسی کی نفیجت یا مشورے پر کاربند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ دیوتا ہے جون میں ناف زمین پر اپنے مشورے پر کاربند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ دیوتا ہے جون میں ناف زمین پر اپنے کہ جلال تخت کے اور پر بیٹھا ہوا تمام اس قتم کے معاملوں پر ہماری قوم کے تمام افراد کے فرائفن کی ترجمانی کرتا ہے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: آپ بالکل سی ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں بے شک یہی کرناچاہے۔ میں نے کہا: اچھا تو ارسٹن کے سیوت، اب ہماری ریاست کی تنظیم کممل ہوگئ، چنانچے تمھارا دوسرا فرض یہ ہے کہ نور دبھیرت کا کچھ مرما میساتھ لے کر، اوراپنے بھائی اور پولیمار کس وغیرہ کی مدد سے اس جتو میس لگ جاؤکہ اس ریاست میں عدل کہاں ہے اور ظلم کہاں، تاکہ دونوں کا فرق معلوم ہوجائے اور بین ظاہر ہوسکے كرا كركوئى آدى خوشى اورمترت حاصل كرنا جا ہتا ہے تو أے ان ميں ہے كس چيزى ضرورت ہوگى جا ہد ديوتا اورانسان اے ديکھتے ہوں ياندد ميکھتے ہول -

گلوکون نے کہا: جی نہیں، یوں کا منہیں چلے گا۔ یہ جبو تو آپ نے اپنے ذھے لے لی تھی اور بیفر مایا تھا کہ اگر میں نے عدل اورانصاف کی حتی الوسع مدد نہ کی تو میں ایک گناہ کا مرتکب ہوں گا۔

میں نے کہا: ہاں، پج ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے بیکہاتھا کہ میں اس کے لیے تیار بھی ہوں۔البتہ، ذرا آپ لوگ بھی ساتھودیں۔

گلوکون نے کہا: ہاں ،ہم حاضر ہیں۔

میں نے کہا: پھرتو مجھے امید ہے کہ ہم جس چیز کی تلاش میں ہیں اُس کا پتا ضرور لگالیں گے۔ اچھا، منیے ، چونکہ ہم نے اپنی ریاست کی بالکل سیح تنظیم کی ہے اس لیے میں سجھتا ہوں کہ بیا کیک کامل ریاست ہوگ۔ آپ کی کیارائے ہے؟

گلوكون نے كہا: ہونا توجاہے۔

میں نے کہا: یعنی دوسر کے نقطوں میں بیر ریاست عاقل و حکیم، باہمت و شجاع، ضابطِ نفس و عفیف اور منصف و عادل ہوگ ( کیا چھا کی انہی جارصفات سے عبارت ہے )۔

گلوكون نے كہا: بے شك\_

میں نے کہا: چنانچیان چارصفات میں ہے اگر ہم چند کا بتاریاست میں لگالیں تو ہاتی جورہے گاوہ دوسری صفات پر شتمل ہوگا۔

گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: فرض تیجیے کہ کوئی اور چیز جاراشیا پر مشتمل ہوتی اور ہم ان میں کی ایک کے مثلاثی ہوتے ، تو اُس وقت دوصورتیں ممکن تھیں ، یعنی یا تو بیہ چیز ہمیں دوسرے تین اجزائے پہلے معلوم ہوجاتی اور ہم مطمئن ہوجاتے ، یا پھر ہم ان تین کو پہلے معلوم کر لیتے توشیے مطلوبہ خود بخو دمعلوم ہوجاتی ،اس لیے کہ وہ سوائے باتی ماندہ کے اور کیا ہو سکتی ہے؟

اس نے کہا: آپ سیح فرماتے ہیں۔

میں نے کہا: جس مسلے رہم غور کررہے ہیں اس میں بھی تو چارصفات زیر بحث ہیں، پھرہم کیوں نہ

يى طريقه اختيار كرين؟

گلوکون نے کہا: ضرور کرنا چاہیے۔

میں نے کہا: اچھاتو شروع سیجے۔ پہلی صفت تو آسانی سے دکھائی دیت ہے، لیکن ای سلسلے میں ایک خاص بات نظر آتی ہے۔

گلوکون نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: دیکھیے، ہماری ریاست ای حد تک یا ای لیے تو عاقل و حکیم ہے کہ وہ مختاط اور دورا ندیش ہے۔

گلوكون: جي بال-

میں نے کہا: اور بیدوراند کتی اور احتیاط کی صفت اپنی جگہ پرایک قتم کاعلم ہے، کیونکہ لوگ جہل سے اراد تا مختاط اور دوراندیش نہیں بنتے بلکھ مے۔

گلوكون: ظاہر -

میں نے کہا لیکن ہاری ریاست میں تو بہت سے مختلف اقسام کے علم ہیں۔

گلوكون: بےشك-

میں نے کہا: تو کیا ہماری ریاست اپنے بردھئوں کے علم کی وجہ سے عاقل یا دوراندیش و مختاط سگ

کہلائےگا۔

گلوکون: ہرگز نہیں۔ کیونکہ اس علم کی وجہ سے تو یہ فن نجاری کے اعتبار سے اچھی خیال کی جائے گی۔ میں نے کہا: ہاں، تو پھر کیا چو لی آلات کے متعلق جس علم سے کام لیا جاتا ہے اُس کا وجود ہماری ریاست کوعاقل کے لقب کامستحق کردےگا۔

گلوكون: ہر گرنہيں۔

میں نے کہا: تو شاید پیتل کے برتن بنانے کاعلم یا ای تتم کی اور کوئی چیز اسے بیا استحقاق بخش دے گی؟

گلوكون نے كہا: ندية بخش كتى ب،ندوه۔

میں نے کہا: ای طرح فن زراعت کاعلم ہمیں اس کامستحق تو کردے گا کہ ہم اپنی ریاست کوایک

عروزری ریاست که سیس کین اے اس بنا پر عاقل نہیں کہ سیس مے۔ گلوکون نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: تو پھر بتائے کہ ہماری اس فی ریاست میں علم کی کوئی شم ایس بھی ہے جوشہر یوں کے اسے طبقے میں پائی جاتی ہو جوریاست کے صرف کسی جھے تک اپنی کارروائیاں محدود ندر کھتا ہو بلکہ اس کے ساتھ تر تیب ریاست مجھواور جواس کس کے داخلی اور خارجی تعلقات خوبی کے ساتھ تر تیب

ديتا بو\_

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: وہ علم کون ساہے اور کن لوگوں میں پایا جاتا ہے۔

اس نے کہا: وہ علم ہے ہماری حفاظت کاعلم ،اوروہ اس حکر ان جماعت میں پایا جاتا ہے جمعے ہم

نے محافظوں کی جماعت کے نام سے موسوم کیا ہے۔

ميں نے كہا: اس علم كے وجودكى وجدے آب رياست كوكيا كہتے ہيں؟

اس نے کہا: میں اسے تاط، دوراندیش اورعاقل کہتا ہول۔

میں نے کہا: اچھااب فرمائے کہ ماری ریاست میں اس طقے کے آدی زیادہ تعداد میں مول کے یا

مخٹیرے؟

اس نے جواب دیا جھٹرے کہیں زیادہ ہول گے۔

میں نے پوچھا: تو کیا اور سب طبقوں کے مقابلے میں جودوسرے علوم وفنون کے جانے کی وجہ سے مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں بیرمحافظوں کا طبقہ گنتی میں کم ہوگا؟

اس نے کہا: ہاں، یکنتی میں سب ہے کم ہوگا۔

میں نے کہا: یعنی وہ سب سے چھوٹے گروہ یعنی حکمران طبقے کاعلم ہوتا ہے جو کسی ریاست کو، جو فطرت کے مطابق مرتب کی گئی ہو، مجموعی حیثیت سے عاقل کہلائی جانے کا مستحق بناتا ہے اور وہ جماعت ریاست میں سب سے چھوٹی جماعت ہوتی ہے جس کاحق اور فرض اس علم سے کام لینا ہے جو تمام دوسرے علوم کے مقابلے میں حقیقی مختلفدی کہلایا جا سکتا ہے۔

کے مقابلے میں حقیقی مختلفدی کہلایا جا سکتا ہے۔

گلوکون نے کہا: ہے شک۔

میں نے کہا: اچھا تو ہم نے کسی نہ کسی طرح منجملہ چار کے ایک صفت کا پتا تو لگا لیا اور ریاست کے اُس صفے کا بھی جہاں یہ لتی ہے۔

گلوكون نے كها: ميرے خيال مين تو ٹھيك بى بتا چلاليا ہے۔

میں نے کہا: ای طرح یقینا ہمت اور شجاعت کی صفت کا بتا لگانا بھی چندال مشکل نہ ہوگا جس کی موجودگی ریاست کو شجاع اور بہا درکہلانے کا مستحق کرتی ہے اور نہ ریاست کے اس صفے کے معلوم کرنے میں کچے دشواری ہوگی جس میں میصفت پائی جاتی ہے۔

گلوكون في كها: يدكيي؟

میں نے کہا: کی شہر کی یُدولی یا بہاوری پر رائے دینے کے لیے سوائے اس طبقے کے جواس کی حفاظت کے لیے سوائے اس طبقے کے جواس کی حفاظت کے لیے جنگ کرتااوراُس کی جانب سے میدان میں آتا ہے اور کی طبقے کوکوئی کیوں دیکھنے لگا؟ گلوکون نے کہا: بے شک ۔اور کی کو کیوں دیکھے گا؟

میں نے کہا: دوسرے شہری جاہے بہا در ہوں ، جاہے یُزول ، اُن کی بہا دری اور یُزولی کی وجہ سے شہر بہا دریا یُزول نہیں ہوگا۔

گلوكون نے كہا: جى ہال بنيس -

میں نے کہا: لہذا کی شہر کی شجاعت اور بہادری ، تقلمندی کی طرح ، اس کے ایک ھے کی صفات پر مخی ہے ، کیونکہ اس ھنے میں ایسی توت ہے کہ لوگوں میں ان چیزوں کے متعلق صحیح خیالات کو ہمیشہ بے خلل قائم اور محفوظ رکھتا ہے جن ہے لوگوں کو ڈرنا چا ہے اور جن سے نہیں ڈرنا چا ہے اور لوگوں کو اس بات کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ رہے چیزیں دراصل و لیم ہی ہیں جین کہ مجوزہ تعلیم میں قانون ساز جماعت نے ظاہر کی ہیں اور کیا یہی کام بہادری اور شجاعت نہیں ؟

گلوکون نے کہا: میں ٹھیک سمجھانہیں، ذرامہر بانی فرما کردو ہرادیجے۔ میں نے کہا: میں کہتا ہوں کہ بہا دری ایک طرح کی حفاظت ہے۔ گلوکون نے کہا: سم قسم کی حفاظت؟

میں نے کہا: اس خیال کی حفاظت جو قانون نے تعلیم کے ذریعے چیزوں کے متعلق پیدا کیا ہے کہ کن سے ڈرنا چاہیے، کن سے نہیں ڈرنا چاہیے اور جب میں نے اس خیال کے بلاخلل اور بالتواتر قیام کا ذکر کیا تو میرامقصدید تھا کہ بیدخیال راحت والم ، آرز واورخوف کی متخالف کیفیتوں میں برابرا یک سا قائم رہاور اے بھی ہاتھ سے جانے ندویا جائے ۔ آپ چا ہیں تو میں اُسے ایک برگل ٹمثیل سے زیادہ واضح کردوں؟ گلوکون نے کہا: ضرور۔

یں نے کہا: آپ جانے ہیں کہ جب رنگریز اُون کوارغوانی رنگنا چاہتا ہے تو اُون کی بہت ی تسموں میں ہے ایک تم یعنی سفیداُون لیتا ہے، اور پھر بہت سے مراحل طے کرتا ہے تا کہ اُس پر رنگ چوکھا چڑھے۔ اس سبعمل کے بعداُ سے رنگنا شروع کرتا ہے اور جب اس طرح اُون رنگا جائے تو اُس کا رنگ پانا ہوتا ہے اور چاہے بے صابن کے دھوئے، چاہے صابن سے رگڑ ہے اس رنگ کی چک کم نہیں ہوتی، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو نتیجہ ظاہرے۔

كلوكون نے كہا: بال، ور ندر مگ بچھ عجيب بُرى طرح أرْجا تا ہے۔

میں نے کہا: اس سے آپ بھے گئے ہوں گے کہ ہم اپنے سپاہیوں کے انتخاب اورا تھیں ورزش اور موسیقی کی تعلیم دینے میں اس قدر محنت اور جالفشانی کیوں کررہے تھے۔ہم چاہتے تھے کہان پر قوانین کا رنگ چڑھا کیں تاکہ فطری جو ہراوراچی تعلیم سے قابلی خوف اشیا نیز دوسرے معاملات کے متعلق ان کے خیالات کے اورا نمٹ ہوجا کیں اور بیرنگ راحت والم ، آرام و تکلیف ،خوف وا رز وجسی رنگ کا نے والی چیڑوں سے بھی نہ اُڑ سکے کہ یہ چیزیں اس امر میں اچھے سے اچھے کھا راور صابی سے نیادہ کارگر ہوتی ہیں۔ میں ای توت کو جو تابلی خوف اور نا قابل خوف چیزوں کے متعلق سے جو تابلی خوف اور نا قابل خوف چیزوں کے متعلق سے اور جراکت سے تعلیم کو تا ہوں اور آپ معترض نہ ہوں تو ای نام سے اسے موسوم کروں۔

گلوکون نے کہا: نہیں، مجھے کیااعتراض ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ان معاملات کے متعلق صحیح رائے اگر بلاتعلیم کے قائم بھی ہوجائے، جیسے حیوانوں اورغلاموں میں، تو آپ اسے جائز خیال نہ فرمائیں گے اور اس کے لیے کوئی اور نام تجویز کریں گے۔

میں نے کہا: بلاشبہ

گلوکون نے کہا: تو پھر میں ہمت اور جرأت کی میتعریف قبول کرتا ہوں۔

میں نے کہا: کم ہے کم شہریوں کی شجاعت وہمت کی تعریف تو ای کو تجھے کسی اور موقع پر اس معاسلے پر اور تفصیل سے گفتگو کریں گے۔اس وقت تو ہمارا اصلی مقصود عدل کی ماہیت وریافت کرناہے اور اس غرض گلوكون نے كہا: بے شك، آپ كاارشاد بجاہے۔

میں نے کہا: اب دو چیزیں ہاتی رہیں جن کائر اغ ریاست میں اور لگا نا ہے لیعنی عفت اور ضبطِ لفس (اعتدال ذات)اور پھرعدل اور انصاف جواس ساری تحقیق کاسب ہے۔

گلوكون نے كہا: جى ہاں۔

میں نے کہا: اگر ہم عفت کے متعلق پریثان نہ ہوں تو کیا طریقہ ہے کہ عدل کی حقیقت معلوم ؟

اس نے کہا: میرے علم میں تو کوئی ایسا طریقہ نہیں، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ بلاعفت کی حقیقت معلوم سے عدل کی ماہیت کا انکشاف ہوجائے، لہذااگر آپ مجھے منون کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ای کو لیجے۔ میں نے کہا: کیول نہیں، مجھے آپ کی خاطر ضرور منظور ہے۔

اس نے کہا:اچھا،تو شروع کیجے۔

میں نے کہا: بہت مناسب۔میرے خیال میں عفت میں بہنبت بچھلی صفات کے تناسب اور توازن کی کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے۔

گلوكون نے كہا: كيے؟

میں نے کہا: عرف عام میں عفت شہوتوں اور نفسانی خواہشات پر قابواور غلبہ پانے کا نام ہے، مشلاً لوگ عام بول جال میں کہتے ہیں کہ فلال شخص کو'' اپ اوپر کیسا قابو ہے'' اوراک قتم کے دوسرے محاوروں میں اس خیال کا اثر جھلکتا ہے۔

گلوكون نے كہا: بے شك۔

میں نے کہا: لیکن بیخاورہ'' اپنے اوپر قابوہونا'' کیسائنسٹحرانگیز ہے جس شخص کواپنے قابو ہے وہ اگر اپنا آ قاہے تو خود ہی غلام بھی ہے اور پھرغلام ہی آ قاہے! کیونکہ ان تمام صفات کا مورد تو اُس کی ذات ہے۔ گلوکون نے کہا: اور کیا۔

میں نے کہا: میرے خیال میں اس کامفہوم میں معلوم ہوتا ہے کہ خودانسان میں یعنی اس کی روح میں مختلف اجزا ہیں، ایک اچھا اورایک یُرااور جب میہ فطری اچھا جزویر کے جزویر غالب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ

انسان کوایے اوپر قابوہ اورابیا کہنے ہے گویااس مخص کی تعریف مقصود ہوتی ہے، لیکن جب ناقص تعلیم یابُری معت كى وجه اس التھے جزوكى توت يُر اجزاكى زيادتى سے دب جاتى ہے توا يے آ دى كو يُراكى اور ملامت ے الفاظ ہے یا دکرتے اورائے آوارہ اورنس کا غلام کہتے ہیں۔

گلوكون في كها: بال، بات تو قرينِ قياس ب\_

میں نے جواب دیا: اب اپنی نظراس نی ریاست پر ڈالونو معلوم ہوگا کہ مذکورہ دوصورتوں میں سے ا کی اس میں بھی یائی جاتی ہےاورا گرعفت (اقتدارعلی النفس) کے معنی یہی ہیں کیا چھا جز ویرے برغالب اور حاتم ہوتو یقیناً ہماری ریاست کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہا ہے اپنے نفس پر قابو ہے۔

اس نے یو چھا: جی، میں نے نظر ڈال لی اور آپ کے بیان کی تقیدیق کرتا ہوں۔

میں نے کہا: آپ غالبًا بیر ہمی مان لیں گے کہ بیر شہوات اور آلام اور آرز و نمیں جونت نئ شکل اختیار كرتى بين عموماً بجون، عورتون، نوكرون ماان نام نهاداً زادا شخاص مين يائي جائين گي جوان گھر اور كثير التعداد نجلے طقے تے علق رکھتے ہیں۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: برخلاف اس کے وہ سادہ اور معتدل خواہشیں جوعقل سلیم اور خیالات صححہ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور جن کی رہنمائی برابرعقل کرتی رہتی ہے عمومان کم تعداد والے گروہ میں پائی جاتی ہیں جنھیں قدرت کی طرف ہے بھی بہترین جو ہرود بعت ہوا ہے اور پھراچھی تعلیم اس پرسونے پرسہا گے کا کام کرتی ہے۔

اس نے جواب دیا: بے شک۔

میں نے کہا: کیا ای کے مماثل کیفیت ماری ریاست میں موجود نہیں جہاں بہت سے عوام کی خواہشوں پرتھوڑی تعلیم یافتہ جماعت کی خواہشیں اوران کی عقل غالب ہے۔

گلوكون نے كہا: جي ہال موجود ہے۔

میں نے کہا: پس اگر کسی ریاست کی بابت کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے نفس ، اپنی شہوات اورخواہشات رِقابور کھتی ہے تو یقینا ہماری ریاست اس حکم کی مستحق ہے۔

گلوكون نے كہا: يقيباً

میں نے کہا: لیتی ہم اسے عفیف کہہ سکتے ہیں۔

گلوكون نے كہا: بے شك-

میں نے کہا:ای طرح اگر کوئی ریاست ایسی ہو علق ہے جس میں حاکم اور محکوم اس معاملے میں ہمنوا ہوں کہ سے حکومت کرنی جا ہے تو وہ یقنینا ہماری ریاست ہے۔ کیوں ، آپ کی کیارائے ہے؟

. گلوكون نے كها: بلاشبه آپكاخيال صحح --

میں نے کہا: اچھااب بیربتائے کہ بیعفت کی صفت کس طبقے میں موجود ہوگ؛ حاکم یا محکوم میں؟ اس نے جواب دیا: میں سمجھتا ہوں دونوں میں ہوگا۔

میں نے کہا: تم نے دیکھا کہ ہم نے اس پیشگو کی میں چندال غلطی نہیں کی تھی کہ عفت ایک قتم کی ہم آ ہنگی (ایک طرح کا توازن و تناسب) ہے۔

گلوكون نے كہا: يركيے؟

میں نے کہا: ایسے کہ جس طرح عقل اور شجاعت ریاست کے خصوص حصوں میں رہ کراسے عقل مند
اور بہادر بناتے ہیں، وہ حال عفت کانہیں۔ یہ تو تمام ریاست میں جاری دساری ہاور آپ کوئی معیار مقرر
سجیے خواہ عقل ووائش، جسمانی قوت، تعداد کی کثرت یا مال ودولت کی فراوانی یا اور کوئی بھی معیار سے ہم لحاظ سے
قوی ،ضعیف اور متوسط طبقوں میں اتحادیم کی ضامن ہوتی ہے۔ لہذا ہم بالکل حق بجانب ہوں گے اگر عفت
کی تعریف میہ کریں کہ بیاس ہم آ ہمگی سے عبارت ہے جو ریاست یا افراد میں حکمرانی کے قت کے متعلق اعلی اور
ادنی طبقوں کی یک جہتی سے وجود میں آتی ہے۔

گلوكون نے كہا: ميں آپ سے بالكل متفق مول \_

میں نے کہا: بظاہرہم نے اپنی ریاست میں منجملہ جار کے تین اُصول دریافت کر لیے ہیں۔ کم از کم میں تو یہی سمجھتا ہوں۔اب وہ چوتھی چیز کیا ہے جوریاست کی نیکی کوکمل کردے گی۔ گمان توبیہ ہے کہ غالبا بیاعدل ہی ہو۔

گلوكون نے كہا: بظاہرتو يبي معلوم ہوتا ہے۔

میں نے کہا: اچھا تو گلوکون ذرا ہوشیار ہو جا وَ اور آ وَ شکار یوں کی طرح گھیرا وُال کیں اور دیکھتے رہیں کہ کہیں عدل نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ کیوں کہ بیتو ظاہر ہے کہ بید چیز ہے یہیں کہیں۔ بس تاک میں رہو ہمکن ہے تم ہی پہلے دیکھ لوتو پھر مجھے بھی فورا خبروے دینا۔ گلوکوں نے کہا: خدا کرے ایسائی ہو! لیکن میں بہت ممنون ہوں گااگر آپ مجھے اپنے نقشِ قدم پر سہجیں، جوآپ کے پیچھے پیچھے آرہا ہے اور جو پچھا کے دکھایا جائے البتۃ اُسے دیکھے لیتا ہے۔ چلے والا بیجھیں، جوآپ کے بیا بھا بھائی، تو پھر دعامیں میرے شریک رہوا ور بیچھے بیچھے چلے چلو۔

گلوكون: بال بال! آپ رہنمائى كيجيے ميں چل رہاہوں۔

میں نے کہا: راہ نہایت وشوار ہے اور ایک وشت ناپیدا کنار حاکل، ہر چہار طرف ظلمت ہے اور مزل خت سمھن، کین بہر حال قدم بڑھاتے چلنا چاہیے۔

گلوكون نے كہا: بے شك-

میں نے کہا: دیکھود کھو، گلوکون، وہ دیکھو، مجھے بیہاں کچھدستے کا نشان سامعلوم ہوتا ہے، اب خدا نے جا ہاتو شکار نے کرنہیں جائے گا۔

گلوكون نے كہا: مبارك ہو-

مين نے كها: بخدا، ہم لوگ مخت حمالت ميں مثلا بين!

گلوكون نے يو چھا: يعنى؟

میں نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کی تلاش میں سرگرداں ہیں وہ تو خود ہارے پیروں پر بری لوٹ رہی ہے ، اور ہماری نظر اس پرنہیں پڑتی۔ جیسے اکثر ہوتا ہے کہ لوگ کی کھو کی ہو کی چیز کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں حالا نکہ یہ چیز خود اُن کے ہاتھ میں موجود ہوتی ہے ، اک طرح ہم نے بھی اصلی چیز کو دیکھنے کے بجائے اپنی نظر کہاں کہاں دور دور پہنچا کی اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری جبتی اب کے سُودر ہی ۔ ہے سُودر ہی ۔

گلوكون نے كہا: آپكاكيامطلب ؟

میں نے کہا: مطلب کیا ہے، یہ کہ ہم ابھی ابھی اس چیز کے متعلق باہم گفتگو کردہے تھے اور بلا سمجھے اور بلاجانے ہم نے خوداس کی تعریف بھی کی۔

گلوکون نے کہا: بس خدا کے لیے اس تمہید کوختم سیجے، میں آپ کی توضیح سننے کے لیے بے تاب

ہول۔

میں نے کہا: اچھا توسُو اور کہو کہ میں ٹھیک کہتا ہوں کہ بیں۔ شروع ہی میں ریاست کی بنیا در کھتے

وقت ہم نے جوعام اُصول کارتجویز کیا تھاوہی خودیا تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ عدل کی حقیقت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بیے طے کیا تھااور بار باراس کی تکرار بھی کی تھی کہ ہماری ریاست میں ہر فرد کا کوئی ایک کام ہونا چاہیے جس کے لیے اس میں بہترین صلاحیت ہو۔

گلوكون نے كہا: بے شك، پہطے كيا تھا۔

میں نے کہا: اور ہم نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے بھی سُنا ہے'' خوداینے کام سے کام رکھنا اور دوسروں کےمعاملات میں مداخلت نہ کرناعدل ہے''۔ بلکہ خود ہم نے یہی بات بار ہا کہی ہے۔

گلوكون نے كہا: جى ہال، كبى توضرور ب-

میں نے کہا ۔ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ کی شکل سے خود اپنا کام کرناعدل ہے۔ آپ مجھیے کہ میں نے میر

نتجه كهال سے تكالا؟

گلوکون نے کہا: نہیں، میں نہیں سمجھا۔ مہربانی کرکے بتادیجے۔

میں نے کہا: اپنی ریاست کا تجزیہ کرتے ہوئے جب ہم نے ان تین صفات لیعنی حکمت، شجاعت اور عفت کو علیحدہ کر دیا تو میرے خیال میں چوتھی صفت وہ ہونی چاہیے تھی جس نے ان تینوں صفات کا ریاست میں پیدا ہونا اور ان کا قائم رہنا ممکن بنایا اور یہ ہم طے کر ہی چکے ہیں کہ اس چوتھی صفت کا نام عدل ہوگا۔ گلوکون نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اب اگر یہ تصفیہ کرنا ہوکہ ان چارصفات میں سے کون کی صفت ریاست کی خوبی کی سیس سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے تو بردی وشواری کا سامنا ہوگا۔ کیاسب سے اہم چیز حاکم وگلوم کے خیالات کی باہمی ہم آ ہنگی ہے؟ یا اس سے زیادہ اہمیت سپاہ کی وفا داری کے ساتھ، اس یقین پر قائم رہنے کو حاصل ہے جو مختلف چیز وں کے قابلِ خوف بیانا قابلِ خوف ہونے کے متعلق ان میں بیدا کیا گیا ہے؟ یا حکمران طبقے میں عقل و حکمت کا وجود؟ یا پھریہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہیں ریاست کی تمام ترخو بی اس چو تھا صول کی رہیں منت تو نہیں جس کی وجہ سے ہرمرد، عورت، چھوٹا ہوا، غلام اور آ زاد، حاکم اور کھوم یا کاریگر غرض ہرا یک بس ایٹ مفوضہ کام میں لگار ہتا ہے اوردوسری چیز وں میں بے جامدا خلت نہیں کرتا۔

گلوکون نے کہا: اس سوال کا جواب تو واقعتا نہایت دشوار ہے۔ میں نے کہا: یعنی کم سے کم یہ چوتھا اُصول جس کی وجہ سے ہر خفس کاعمل اپنے مفوضہ کا م تک محدود

ہے اہمیت کے لحاظ ہے باقی تین صفات ہے مہیں؟

گلوكون نے كہا: بلاشبه-

میں نے کہا: اگرابیا ہے تو چرکیوں ندای کوعدل تجبر کریں؟

گلوكون نے كہا: بال، ضرور كرنا جاہے۔

میں نے کہا: اچھا، ای مسکلے پر دوسری طرح غور کر و پھر دیکھیں کہ یہی نتیجہ نکلتا ہے یانہیں؟ اچھا فرہائے کہ آپ ریاست کے حاکموں کے سپر دقانونی مقدموں کا فیصلہ کریں گے؟

گلوكون نے كہا: بے شك-

میں نے کہا: اوراس کا فیصلہ کرنے میں انھیں سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ کو کی شخص دوسرے کی مِلک پرمتصرف نہ ہوسکے اور نیرا پی ذاتی مِلک سے محروم کیا جائے۔

گلوكون نے كہا: بلاشبه يكى توان كامخصوص فرض موكا-

میں نے کہا: ای لیے نا کہ بیطرز عادلانداور منصفانہ ہے۔

گلوكون في كها: بيشك-

میں نے کہا: لبذااس خیال کے بموجب بھی اپنی مخصوص ذاتی مِلک پر تصرف رکھنا اور اپنے مخصوص

مفوضة فرض كوانجام ديناعدل كامرادف ب\_

گلوكون في كها: جي بال-

میں نے کہا: اب ذراغور سیجے کہ آپ اور میں متفق الرائے ہیں یانہیں؟ اگرایک بڑھئی جمار کا کام کرنے لگے یاایک جمار بڑھئی کا، اور میر آپس میں ایک دوسرے سے اوز اربدل لیں اور دوسری خصوصیات بھی ایک دوسرے کی اختیار کرلیں، یایوں ہوکہ ایک ہی شخص دونوں کام کرنے لگے تو کیا اس سے ریاست کا ایسابڑا نقصان ہوجائے گا؟

گلوكون نے كہا: كچھاليا بہت نقصان تونہ ہوگا۔

میں نے کہا: لیکن اگر کوئی کاریگریا اہلِ حرفہ میں سے کوئی محض اپنی دولت، تعلقات، جسمانی طاقت، یا کسی اور وجہ سے اتنا اُ مجر جائے کہ لگے سپاہیوں کے کام میں دخل دینے یا کوئی سپاہی رئیاست کے محافظوں کے کام میں دخل دینے لگے حالاتکہ اس کی ذرا بھی صلاحیت نہیں رکھتا اور پھریہ لوگ جیسا کہ پہلے والی مثال میں کہا تھااپنے اوزاراورخصوصیات تبدیل کرلیں؟ یا اگرایک ہی شخص ایک ہی وفت میں کئی اہم فرائض ادا کرنے کی کوشش کرنے تو میں مجھتا ہوں کہ بہتبدیلی اور بے جامدا خلت ریاست کے لیے بردی تباہی کا باعث ہوگا۔

اس نے جواب دیا: ہاں، یقینا ہوگی۔

میں نے کہا: لہٰذا چونکہ ان متنوں طبقوں میں باہم مداخلت یا ایک سے دوسرے میں تبدیل سراسر ریاست کے نقصان کا باعث ہے اس لیے ہم بجاطور پراسے صاف صاف لفظوں میں ایک مُرا کام کہ سکتے ہیں۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اور آپ اس بات کوتو بھینا تشکیم کریں گے کہا پی ریاست کے ساتھ الی سخت بڑا کی کرنا ہوی ناانصافی ہے۔

اس في جواب ديا: بلاشك

میں نے کہا: اچھاتو بینا انصافی ہوئی۔اب اس کے برعکس اہل حرفہ، سپاہی اور ریاست کے محافظوں کا پنے مفوضہ فرائض پر قائم رہنا اور صرف اس کو انجام دینا عدل ہے اور یہی چیز ریاست میں بھی عدل کی صفت پیدا کرتی ہے۔

گلوكون نے كہا: ميں اس خيال ميں آپ سے حرف بحرف مفق موں۔

میں نے کہا: نہیں نہیں، ابھی اتن قطعی رائے نہیں دینی چاہے۔ ہاں اگر اس خیال کا تطابق انفرادی حالت سے کیا جائے اور وہاں بھی عدل کی ماہیت یہی معلوم ہوتو البتہ ہم اس پرصاد کر سکتے ہیں، اور اگر ایسانہ ہوا تو پھر نئے سرے سے تحقیقات کریں گے۔ فی الحال اس تحقیق کو جاری رکھنا چاہیے کیونکہ بیشروع ہی اس خیال سے کی گئی تھی کہ اگر ہم پہلے کی بردی چیز میں اس عدل کی صفت کو معلوم کرلیں تو پھر آسانی سے افراو میں بھی اس کا پتا لگ سکے گا۔ وہ بردی چیز میں اس عدل کی صفت کو معلوم کرلیں تو پھر آسانی کے اس موری پیز ریاست قرار دی گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے بہتر سے بہتر ریاست بنائی کہ اس میں عدل ضرور پایا جائے گا۔ اس طرح جس حقیقت کا نشان ملا ہے اُسے اب فرد پر لا گو پیجیے۔ اگر مطابقت ہوگی تو کیا کہنا۔ اور اگر فرد پھی مختلف ہوا تو پھر سے ریاست کی طرف رجوع کریں گے اور اس نظر ہے کو دوبارہ آزما کیں گے۔ ان دونوں کے تصادم سے ممکن ہے وہ روشنی پیدا ہوجس میں عدل چک اُسٹھے، پھر اس وقت جو

نظارہ ہمارے پیشِ نظر ہوگا اُسے ہم اپنی روح میں پیوست کرلیں گے۔

گلوكون نے كہا: بال، يو چر موگائى! آپ جو چھ فرماتے ہيں ضرور يجي۔

میں نے کہا: اچھا، دو چیزیں ہیں، ایک بردی ایک چھوٹی۔ دونوں کوایک نام سے پکارتے ہیں، تو جہاں تک اُن کےایک نام سےموسوم ہونے کا تعلق ہے بیمماثل ہے یانہیں؟

اس نے جواب دیا: ہیں۔

میں نے کہا: تو اگر صرف عدل کا تصور پیش نظر رکھا جائے ، تو عادل انسان ، ایک عادل ریاست کا

مثل ہوگا۔

اس نے کہا: بی ہاں ہوگا۔

میں نے کہا: اور ریاست کوعاول ہم نے اس وقت قرار دیا تھا جب اس کے نتیوں طبقے علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے مقررہ کام میں مشغول ہوں اور ریاست کا شجاع ، حکیم اور عفیف ہونا انہی تین طبقوں کی دوسری صفات اور خصوصیات پر مخصر قرار پایا تھا۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: یہی حال فرد کا بھی ہے۔ہم فرض کر سکتے ہیں کہ اس کی روح میں بھی وہی تین اُصول ہیں جوریاست میں پائے جاتے ہیں اور چونکہ بیفر دبھی اُن سے اسی طرح متاثر ہوتا ہے اس لیے اسے بھی جائز طور پرانہی الفاظ سے بیان کر سکتے ہیں۔

گلوكون نے كہا: بے شك۔

میں نے کہا: اور لیجیے، پھرایک آسان ساسوال آپہنچا کہ آیاروح میں بیتین اُصول ہوتے بھی ہیں

يانبيں؟

گلوکون نے کہا: آسان سوال ہے! نہیں، یہاں بھی وہ ضرب المثل کی اُتر تی ہے کہا تھی چیز ہمیشہ دشوار بھی ہوتی ہے۔

میں نے جواب دیا: بالکل بچ ہے؛ اور میں نہیں سجھتا کہ ہم جوطریقہ استعال کررہے ہیں، وہ اس موال کے سیجے عل کے لیے کافی بھی ہے۔ سیجے طریقہ دوسراہے اور اس سے زیادہ طویل۔ تاہم اس سے بھی ہم عالبًا لیے نتیجہ پرتو پہنچ ہی جائیں گے جو پچھلی تحقیق کی سطے سے بہت نہ ہوگا۔ گلوکون نے کہا: تو کیا بیکا فی نہیں؟ بحالتِ موجودہ میں تواسی پر قانع ہوں۔ میں نے کہا: ہاں ہاں، میں بھی مطمئن ہوجاؤں گا۔ گلوکون نے کہا: تو پھراس خیال کے پیچھا کرنے میں کسر نہ ہو!

میں نے کہا: کیا ہمیں یہ پیس سلیم کر لینا چاہے کہ وہ اُصول اور میلان جوریاست میں ہوتے ہیں وہی ہم سب میں ہی پائے جائیں۔فردہی سے تؤچیزیں ریاست میں پہنچتی ہیں۔ور نہ اور کون سا ذریعہ ہوسکتا ہے؟ مثلاً غصہ یا شجاعت کی صفت کو لیجے۔ یہ خیال کس درجہ تسخرانگیز ہوگا کہ یہ صفت جب ریاست میں پائی جاتی ہے تو ان افراد سے حاصل نہیں ہوتی جن میں یہ واقعتا موجود ہوتی ہے۔ مثال کے لیے اہل تھریس جاتی ہے تو ان افراد سے حاصل نہیں ہوتی جن میں یہ واقعتا موجود ہوتی ہے۔ مثال کے لیے اہل تھریس کے بیا اللہ تھریس کی محبت کا ہے جو ہارے ملک کا خاص شیوہ ہے، یا جب زر کا جو اہل مصروفونیقیا (Phoenician) کے ساتھ وابستہ کی حت میں تو بھی کا جو ہمارے ملک کا خاص شیوہ ہے، یا حب زر کا جو اہل مصروفونیقیا (Phoenician) کے ساتھ وابستہ کی حاتی ہے۔

اس نے کہا: بالکل درست۔ میں نے کہا: اس کے سجھنے میں تو کو کی دفت نہیں۔ گلوکون نے کہا: مطلق نہیں۔

میں نے کہا؛ لیکن جب سوال یہ ہو کہ یہ اُصول تین ہی ہیں یا صرف ایک ، تو مسکدا تنا آسان نہیں رہتا ، لیعنی کیا ہم اپی طبیعت کے ایک حقے ہے علم حاصل کرتے ، ایک سے غصرا ورخفگ کرتے ، اور تیسرے سے اپنی طبعی شہوتوں کی تسکین کے خواہاں ہوتے ہیں؟ یا ہرتم کے کام میں پوری کی پوری روح عمل کرتی ہے؟ اصل مشکل تو اس بات کے فیصلے میں ہے۔

گلوكون نے كہا: بےشك،مشكل تو يهى ہے۔

میں نے کہا: اچھاتو کوشش کر کے اب میمعلوم کریں کہ بیاُ صول ایک ہی ہے یا مختلف۔ گلوکون نے کہا: بیمعلوم کیے ہو؟

میں نے کہا: ایے! ظاہر ہے کہ کوئی چیز اپنے ایک ہی جتے میں، ایک ہی وقت، اور ایک ہی چیز کے تعلق میں دومتفاد طریقوں سے عامل یا معمول نہیں ہوسکتی چنانچہ جب بھی ان چیز وں میں بیرتضاد واقع ہوتا ہے جو بظاہرایک معلوم ہوتی ہیں تو ہم جان لیتے ہیں کہ بیدراصل ایک نہیں مختلف چیزیں ہیں۔

گلوكون في كها: درست-

میں نے کہا: مثلاً کیا کوئی چیز ایک وفت اور اپنے ایک ہی ہے میں ساکن اور متحرک دونوں ہو

ئتی ہے؟ گاہ کون نے کما: ناممکر

میں نے کہا: پھر بھی اچھا یہی ہے کہان گفظوں کے معنی کوزیادہ متعین کرلیا جائے کہ کہیں ہم بعد کو بھی نہ ہے ایک شخص بھی نہ جائیں۔ ایک ایسے آ دمی کا تصور کر وجو کھڑا ہے اور ساتھ ہی اپنا سراور اپنے ہاتھ ہلار ہا ہے۔ ایک شخص کہ سکتا ہے کہ ایک ہی آ دمی ایک وقت میں ساکن بھی ہے متحرک بھی۔ اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ نہیں اس کا ایک حقہ متحرک ہے اور ایک حضہ ساکن۔

گلوكون نے كہا: بہت بجا-

میں نے کہا: معترض اگر اور مُوشگانی کرے اور کہے کہ جب لقوا پنی کیل پرچکز کرتا ہے تواس کا کوئی

ہے۔ ہی نہیں بلکہ پورے کا پورالقو ایک ہی وقت میں ساکن بھی ہوتا ہے اور متحرک بھی (اور وہ یہی بات ہراً س
چرے متعلق کہ سکتا ہے جوایک نقط پر گردش کرتی ہو) تو ہم اس اعتراض کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے

ہران صور توں میں حرکت اور سکون دونوں اس چیز کے ایک ہی جتے میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان چیز ول
میں ایک محور ہوتا ہے۔ ایک قطر ، محور تو ساکن کھڑار ہتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے زاویہ قائمہ سے انحراف نہیں کرتا

اور قطر چکر کا فنا ہے ، اور اگر کرش میں محور بھی دائیں بائیں ، آگے بیچھے جھک جائے تو پھر کی اعتبار سے اس جم

گلوکون نے کہا: جی ہاں،ان مختلف کیفیتوں کے بیان کرنے کا یہی ٹھیک طریقہ ہے۔

میں نے کہا: تو ہم ان اعتراضوں سے پریشان نہ ہوں گے، نہاں بات کو باور کریں گے کہ کی چیز کا ایک ہی ھتے ایک ہی وقت میں اور ایک ہی چیز کے تعلق میں دومتضاد طریقوں سے عاملِ یا معمول ہوسکتا ہے۔

گلوکون نے کہا: میرے خیال میں تو یقیناً ایسانہیں ہوسکتا۔

میں نے کہا: پھر بھی اس خیال سے کہ کہیں ہم اس فتم کے اعتراضوں کی تحقیق پر مجبور نہ ہوں اور لمبی چوڑی مفصل بحث کے بعد انھیں غلط ثابت کریں، ہم ان کامہمل ہونا فرض کیے لیتے ہیں اور اس باہمی سمجھوتے پر آ کے چلتے ہیں کہ اگر کہیں بیمفروضہ بالآخر غلط ثابت ہوگیا تو ہم تمام ان متائج کو جواس سے نکلے ہیں واپس

لے لیں گے۔

گلوكون نے كہا: جى ہاں: يہ بہترين صورت ہے-

میں نے کہا: اچھا، کیا قبول اور رد،خواہش اور تنفر، رغبت اور نفرت، جذب اور دفاع سب کے سب ایک دوسرے کی ضدنہیں ہیں،خواہ معروف حیثیت سے لویا مجبول، کہاس سے تو ان کے متضا دہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

گلوكون نے كہا: جى بال، يرسب متضاد بيل-

میں نے کہا: اچھاتو بھوک، پیاس اور عام طور پرتمام خواہشات، نیز ارادہ اور آرز وان سب کو ندکورہ
بالا کیفیتوں کی پہلی تم ہی ہے تو متعلق کریں گے۔ کیوں یہی کہیں گے نا کہ روح شے مطلوب کی مثلاثی ہوتی
ہے، یا جس چیز پرتصرف کی اُسے خواہش ہے، اسے اپنی طرف تھنچنا جا ہتی ہے یا جب کو کی شخص جا ہتا ہے کہ سے
چیز جھے دی جائے تو اُس کی روح اس خواہش کو پورا کرنے کی آرز و میں اپنی خواہش کا اظہار اپنے سرکوحرکت
دے دے کراس طرح کرتی ہے گویا اس ہے کو کی سوال کیا گیا تھا اور اُس نے اسے قبول کیا۔

گلوكون نے كہا: بہت مُعيك \_

میں نے کہا:اور نارضامندی بتفر،اور فقد ان خواہش کے متعلق کیا کہیے گا؟ کیا انھیں رواور و فاع کی انھیں دواور و فاع کی انہیں کے گا؟

متفادتهم من ندر كھيگا؟

گلوكون نے كہا: بےشك۔

میں نے کہا: اچھا، عام طور پر تو خواہشات کے متعلق اس بیان کو سیحے سلیم کرلیں اور آؤاب ان خواہشوں کی ایک خاص تقسیم کریں اور ان میں بھوک اور پیاس کولیس کہ بیرسب سے زیادہ جانی پیچانی خواہشات ہیں۔

گلوکون نے کہا: اچھاا نمی کو کیجے۔

میں نے کہا: ایک کا مقصد کھانا ہے، دوسرے کا پینا۔

گلوكون نے كہا: جي ہاں۔

میں نے کہا: اور میمیں ایک نکتہ پیدا ہوتا ہے لین کیا پیاس روح کے پینے کی اور محض پینے کی آرزوکا نام نہیں یعنی پینے کے ساتھ کوئی اور صفت نہیں گئی ہے ، مثلاً گرم یا سرد، زیادہ یا کم ، یعنی کسی خاص قتم کا پینا۔ اگر پیاس کے ساتھ گری شامل ہوتو خواہش سرد چیز پینے کی ہوگی،اور سردی شامل ہوتو گرم چیز کی۔اگر پیاس شدید ہے تو زیادہ پینے کی اور شدیز نہیں تو کم کی،لیکن خالص پیاس میں تو محض پینے کی خواہش ہوگی اور پچھنہیں۔کہ ای سے بیاس کی قدرتی تسکین ہوتی ہے جس طرح کھانے سے بھوک کی۔

گلوکون نے کہا: سادہ خواہش تو سادہ چیز کی ہوتی ہے، اورا گرخواہش کسی صفت ہے متصف ہوتو جس چیز کی خواہش ہے وہ بھی متصف ہوگی۔

میں نے کہا: لیکن اس جگہ ذرا اُلجھا کی پیرا ہوسکتا ہے۔ اس مخالف کے مقابلے میں بھی تو بحث کرنی ہے جوابھی کھڑا ہوکر کہنے لگے کہ کوئی انسان صرف ' پینا' نہیں چاہتا بلکہ اچھی چیز بینا چاہتا ہے۔ کوئی بھی محض غذا نہیں چاہتا بلکہ اچھی خیز بینا چاہتا ہے۔ کوئی بھی محض غذا نہیں چاہتا بلکہ اچھی غذا۔ کیونکہ خوبی اور عمرگی تو خواہش اور طلب کا مور دِ عام ہے اور پیاس چونکہ ایک خواہش اور طلب کا مور دِ عام ہے اس لیے لاز ما اچھی چیز کے پینے کی خواہش ہوگی۔ یہی حال اور تمام خواہشوں کا ہے۔

مرائی کی کوئون نے کہا: ہاں مخالف کو پچھ کہنے کی گئے ایش تو ضرور ہے۔

میں نے کہا: تا ہم میں اس بات پر قائم ہوں کہ جہاں دو چیزیں باہم اعتباری اوراضانی طور پر متعلق ہوں تو بعض اوقات اس علاقے کے دونوں حصول کے ساتھ کوئی صفت گلی ہوتی ہے اور بعض میں دونوں سادہ اور بلاکسی صفت کے ہوتے ہیں۔

گلوكون نے كہا: ميں آپ كا مطلب نہيں تمجھا-

میں نے کہا: آپ توبیہ جانتے ہیں کہ''بردا''اعتباراواضافامتعلق ہے''چھوٹے''ے؟

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اور"بہت زیادہ"" بہت کم" ہے؟

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اور "جو بھی براتھا" "جو بھی جھوٹا تھا" ہے، ای طرح" آئندہ برا ہونے والا"

"" سندہ جھوٹا ہونے والے" ہے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: یہی حال زیادہ اور کم اور دوسرے نسیب اور لازم وملز وم کلمات کا ہے، مثلاً دوگنا اور آ دھا، بھاری اور ہلکا، تیز اورست، گرم اور سرد، یا اور کوئی ای قتم کے الفاظ۔ کیوں کیا بیربیان ان سب کے متعلق،

محج نبیں اُڑ تا؟

اس نے کہا: جی ہاں اُڑتا ہے۔

میں نے کہا: اور کیا یہی اصول حکمیات پر عاکد نہیں ہوتا؟ حکمت کا مقصد ہے علم (اگراہے مجے تعریف فرض کرلیں)لیکن کسی خاص حکمت کا مقصد کسی خاص قتم کاعلم ہے، مثلاً مکانات بنانے کی حکمت ایک ایساعلم ہے جوعلم کی دوسری قسموں سے الگ اور ممتاز ہے اور اس لیے اسے علم تغییرات کہتے ہیں۔

اس نے جواب دیا: بے شک۔

میں نے کہا:اس لیے کہاس میں ایک خاص صفت ہے جود وسرے علوم میں نہیں۔ اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اور میمخصوص صفت اس میں اس لیے ہے کہ اس کا ایک خاص مقصد اور ایک خاص موضوع ہے۔ یہی بات دوسر ہے علوم وفنون کے متعلق بھی پچ ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔

بیں نے کہا: اگر میں نے اپنے مفہوم کو واضح کر دیا ہے تو اب آپ میرے اصلی مطلب کو بچھ لیس کے کہیں نے نسیب اور لازم وطز وم کلمات کے متعلق کیا کہا تھا۔ میرا مطلب بیتھا کہ اگرا لیے کی علاقے کے ایک لفظ کو تنہا اور سادہ رکھوتو دوسر ابھی تنہا اور سادہ ہوگا۔ اگرا یک کے ساتھ کوئی صفت ہوتو دوسر ہے کہا تھا ہوں کہ لازم وطزوم کی صفت ایک ہی ہو یعنی تندری کا علم تندرست بھی کوئی صفت ہوگی۔ بیس بینیں کہنا چا ہتا ہوں کہ لازم وطزوم کی صفت ایک ہی ہو یعنی تندری کاعلم تندرست اور مرض کاعلم لازما مریض ہے، یا خیر وشر کے علوم اسی وجہ سے اچھے اور کرے ہیں۔ میرا مقصد صرف اس قدر ہے کہ جب لفظ ' بجائے خود مطلقا استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس کے موضوع کے ساتھ کوئی صفت گی ہو، مثلاً اس جگہ صحت ومرض کی ما ہیت تو اس سے وہ علم معین ومعروف ہوجا تا ہے اور اسے صرف علم نہیں کہتے بلکہ طب کا علم کہتے ہیں۔

گلوکون نے کہا: میں اب اچھی طرح سمجھ گیا اور میں آپ کا ہم خیال ہوں۔ میں نے کہا: تو کیا پیاس اصلاً ای قتم کا اضافی واعتباری لفظ نہیں، جس کا بین علاقہ .............................گ گلوکون نے کہا: ہاں، پیاس کا علاقہ پینے کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا: کسی خاص قتم کی پیاس، خاص قتم کے پینے سے علاقہ رکھتی ہے لیکن اگر محض پیاس کولیں تووہ نه زیادہ ہے نہ کم اشاحیمی ہے نہ کری انہ کسی خاص شم کی چیز پینے کی بلکہ بھن پینے گ۔ گلوکون نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: پیاسے کی روح ، جہاں تک پیاس کا تعلق ہے، صرف بینا جا ہتی ہے، اُس کی حتلاثی ہوتی اوراُس کے حصول کی کوشش کرتی ہے۔

گلوكون نے كہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اب کوئی الی چیز فرض کیجیے جو بیای رُوح کو پینے سے دور کھینچی ہو، تو یہ چیز اس بیاس مے مختلف ہوگی جواسے جانور کی طرح پینے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ کیوں کہ جیسے ہم کہہ چکے ہیں کوئی چیز ایک ہی وقت میں اپنے اس حصے سے اُس چیز پر دوم تضا دطریقوں سے عمل نہیں کر سکتی۔

گلوكون نے كہا: بال، سيتو نامكن ب\_

میں نے کہا: جیسے آپ پنہیں کہہ سکتے کہ تیرانداز کے دونوں ہاتھ ایک ہی وقت میں کمان کواپئی طرف بھی کھینچتے ہیں اور اپنے سے دور بھی کرتے ہیں۔ آپ نیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ سے کمان کواپئی طرف کھینچتا ہےاور دوسرے سے اُسے دور کرتا ہے۔

گلوكون نے كہا: بالكل درست\_

میں نے کہا: کیا میکن ہے کہ آ دی پیاسا ہوا در پھر بھی پینا نہ چاہے؟

گلوكون نے كہا: بال اكثر ايسا ہوتا ہے۔

میں نے کہا: تو ایسی حالت میں پھرآپ کیا کہیں گے؟ یہی نا کدروح میں ایک چیز ہے جو پینے کا تھم رتی ہے، اور ایک دوسری چیز ہے جو اس مے منع کرتی ہے، اور بید دوسری قوت اس سے مختلف اور زیادہ طاقتور ہے جو پینے پرآ مادہ کرتی ہے؟

گلوكون في كها: جي بان، يمي كهون گا-

میں نے کہا بمنع کرنے والی قوت عقل پر بنی ہے اور رغبت دلانے والی طاقت جذبے اور مرض سے "

پیدا ہوتی ہے۔

گلوکون نے کہا: ظاہرہے۔

میں نے کہا: یعنی ہم بجاطور پر فرض کر سکتے ہیں کہ یہاں دومختلف تو تیں ہیں۔وہ جس سے انسان

تعلیل و توجیه کرتا ہے اسے روح کا اُصولِ عقلی کہتے ہیں، دوسرے کوجس سے آ دمی محبت کرتا، بھوکا پیاسا ہوتا، یا کسی دوسری خواہش کی تحریک محسوس کرتا ہے غیر عقلی یا اشتہائی اُصول کہہ سکتے ہیں، ادر سیددوسرا اُصول مختلف لذتوں اوراُن کوتسکین دینے اور پورا کرنے ہیں معاون ہوتا ہے۔

گلوكون نے كہا: جي ہاں، ہم جائز طور پر أنھيں مختلف قرار دے سكتے ہيں۔

میں نے کہا: اچھاتو پھرقطعی طور پرتسلیم کرلیں کدرُ وح میں دواُصول ( تو تیں ) ہوتے ہیں ،اور ہاں، جذبہ اور غصّہ ؟ کیا یہ کو کی تیسر ااُصول ہے ، یاان ہی ندکورہ اُصولوں میں کی سے ملتا جاتا ہے؟

گلوکون نے کہا: مجھے توالیا لگتاہے کہ بیخوا ہشوں سے ملتا جلتاہے۔

میں نے کہا: مجھے یا د پڑتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک قصر سُنا تھا اور میں تو بھائی اسے بچ بھی مانتا ہوں۔ قصہ سے تھا کہ اگلا سُون (Aglaion) کا بیٹا لیوٹئیس (Leontius) ایک دن پا سُریئس (Aglaion) کا بیٹا لیوٹئیس (عائشیں زمین پر پڑی دکھائی دیں۔اس کے دو ایس آ رہا تھا، شالی فصیل کے باہر کی طرف مقتل میں اُسے پچھلاشیں زمین پر پڑی دکھائی دیں۔اس کے دل میں خواہش بیدا ہوئی کہ اُنھیں دیھے، مگر ساتھ ہی پچھنفر ت اور خوف کا احساس بھی ہوا۔ تھوڑی دیر تک یہ اندرونی کشیش جاری رہی اوراس نے اپنی آئی تعمیں ہاتھوں سے ڈھانپ لیں، لیکن آخرکاراس سے ندرہا گیا، دیکھنے کی خواہش غالب آئی جنا نجی آئی کھوں کوخوب زور سے بھاڑ کر پدلاشوں کی طرف بیے کہتا ہوا دوڑا: ''لود کھلو، کمختو ااب جی بحرکراس دافریب نظارے کا تماشا کرلؤ'۔

اس نے کہا: میں نے خود سے تصد سُنا ہے۔

میں نے کہا: اس قصے سے سیبق ملتا ہے کہ بھی غصہ خواہش سے اس طرح ٹکرا تا ہے۔ گویا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔

اس نے کہا: جی ہاں، اس کا یہی مطلب ہے۔

میں نے کہا: اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت کا ایک صور تیں دیکھی ہوں گی جن میں آ دی کی خواہشات زیروئ اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہیں، تو پھر بیائی آپ کو ملامت کرتا ہے اور اس اندرونی جبروتشدد پرخفا ہوتا ہے اور اس کشکش میں جس کی مثال ایک ریاست کے مختلف مخالف گروہوں کی کشاکش کی ک ہے۔ اس کا دل عقل کا طرفدار ہوتا ہے لیکن غالبًا تم نے نہ تو خودا پی ذات میں ویکھا ہوگا نہ کسی اور میں کہ جب عقل نے ایک وفعہ فیصلہ کردیا کہ میری مخالفت نہ کی جائے تو اس کے دل نے خواہشات کا ساتھ دیا ہو۔

ای نے کہا: ہر گزنیں۔

یں نے کہا: فرض کیجے ایک شخص کوا صاس ہے کہ اُس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی اور سے اس کے اس کی خصران ہے متحرک ہونے ہے انگار کرے گا۔

گلوكون نے كہا: يج ہے۔

میں نے کہا: کین جب وہ محسوں کرتا ہے کہاں کے ساتھ کُراکی کی گئی ہے تو غفے سے آج و تاب
کھانے لگتا ہے، اب بدایٹ آپ کوئل بجانب جانتا ہے، چنانچہ بھوک، بیاس، سردی وغیرہ کی تکلیفیں
ہرداشت کر کے اس میں عزم اور استقلال اور فتح حاصل کرنے کا جذبہ اور بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی
شریف فطرت اس وقت تک ٹھنڈی نہیں پڑتی جب تک یا تو دشمن کوئل نہ کردے یا خود تل نہ ہوجائے یا پھر بیہ و
کہانے پاسیان گڈریے یعنی عقل کی آ واز نہ سنائی دے جائے کہ ''بس کتے، بس، اب زیادہ مت بھونک''

گلوکون نے کہا: خوب، یہ تو نہایت کا ال تمثیل ہے۔ ہم تو کہہ ہی رہے تھے کہ ہماری ریاست میں معاون گویا پاسبان کتے ہول گے۔ معاون گویا پاسبان کتے ہول گے۔ معاون گویا پاسبان کتے ہول گے۔

میں نے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے میرامفہوم پوری طرح سمجھ لیا ہے۔لیکن ہاں ایک نکته اور ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ فرراغور کریں۔

گلوكون نے كہا: وہ كيا؟

میں نے کہا: آپ کو یا د ہوگا کہ پہلے پہل جذبہ اورنفس لوا مہ خواہشات کی قتم معلوم ہوتے تھے لیکن اب تو ہم اس کے بالکل خلاف کہیں گے۔ کیونکہ زُوح کی کشاکش میں نفسِ لوامہ اصولِ عقلی کا جانب دار

گلوکون نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: لیکن ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے یعنی کیا جذبہ عقل سے مختلف ہے؟ یاای کی ایک قشم ہے؟ اگر دوسری صورت ہے تو روح میں بجائے تین تو تو ل کے دوہی ہول کی یعنی عقلی قوت اوراشتہا کی توت۔ یا یوں ہے کہ جیسے ریاست میں تین طبقے تھے یعنی تا جر،معاون اور مشیر۔ای طرح فردکی روح میں بھی ایک تیسرا

عضر ہولیتی نفسِ لوامہ اورا گر بری تعلیم أے خراب نہ کرڈالے توبیہ فطر تأعقل کا معاون ہوتا ہو۔

اس نے کہا: ہاں ،اسے توایک تیسرا اُصول ہونا جا ہے۔

میں نے کہا: ہاں، بشرطیکہ جس طرح بیخواہشوں سے مختلف ثابت ہو چکا ہے، اسی طرح عقل سے مختلف ثابت ہو چکا ہے، اسی طرح عقل سے مجھی مختلف ثابت ہوجائے۔

اس نے کہا: یہ تو آسانی ہے ہوجائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے جچھوٹے بچوں میں نفسِ لوامہ تو پیدایش کے وقت ہے ہی موجود ہوتا ہے ،لیکن ان میں ہے اکثر کوعقل کا استعمال کا فی دیر میں آتا ہے اور بعض کو مجھی آتا ہی نہیں۔

میں نے کہا: بہت خوب۔ اور بیتو آپ وحثی جانوروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے بیان کی صدافت کا مزید ثبوت ہے۔ ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں، اور اب پھر ہوم رکے بیالفاظ پیش کرتے ہیں کہ:

"اس نے اپناسینہ پیٹااوراپے نفس کو ملامت کا"۔

کیوں کہ اس مصرعہ میں ہوم نے صاف طور پراس قوت کے دجود کوتشلیم کیا ہے جو کرے بھلے کی تمیز کرتی ہے اور اے اس غیر عقلی غصے سے مختلف مانا ہے جے پیملامت کرتی ہے۔

اس نے کہا: بہت درست۔

میں نے کہا: خدا کاشکر ہے کہ موجوں کے بہت سے تجھیڑے کھانے کے بعدہم بالآخر ساحل پر آن لگے اور اس بات پر شفق ہوگئے کہ جواُصول ریاست میں ہوتے ہیں وہی فرد میں بھی ہوتے ہیں اور ان کی تعداد تین ہے۔

اس نے کہا: بی باں۔

میں نے کہا: کیااس ہے ہم یہ تیجہ نکال سکتے ہیں کہ فرد بھی ای طرح اورای صفت کے باعث عقمند اور کیم ہوتا ہے جیسے ریاست۔

اس نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا: جوصفت ریاست میں شجاعت کا باعث ہے وہی فرد کی شجاعت کا سبب ہے اور فرداور ریاست کاعلاقہ دوسرے محاسن میں بھی ایک ساہے۔

اس نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا: اور گلاکون ،ہم فرد کو بھی ای طرح عادل تسلیم کریں مے جیسے ریاست کو کیا تھا؟ اس نے کہا: لا محالہ۔

میں نے کہا: خوب یاد ہوگا کہ ریاست کا عدل تو یہ تھا کہ نتیوں طبقے اپنا اپنا کام ٹھیک ٹھیک انجام

ريةريل-

اس نے کہا:اے بھولنا تو بہت مشکل ہے۔

میں نے کہا: اس سے رہ نتیجہ نکالنا جا ہے کہ وہ فردعا دل ہوگا جس کی طبیعت کی مختلف خصلتیں اپنا اپنا کام کریں اور وہ خود بھی اپنامفوضہ کا م انجام دے۔

اس نے کہا: جی ہاں، یہ بھی ضروریا در کھنا جا ہے۔

میں نے کہا: پھر کیا یہاں بھی عقلی اُصول کو حکومت نہیں کرنی چاہیے کہ پیچیم ہے اور رُوح کی نگر انی ای سے بپر دہے اور نفس کواس کا ماتحت اور معاون ہونا چاہیے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اور جیسا کہ ہم کہدرہ تھے موسیقی اور ورزش کا ملاجلا اثر ان میں یگا گئت بیدا کردے گا۔ اجھے اچھے اتوال اور اجھے اچھے سبقوں سے عقل کی نشو ونما اور تقویت ہوگی اور ہم آ ہنگی اور موز ونیت سے نفس کی وحشت میں اعترال ، زمی اور تہذیب بیدا ہوجائے گی۔

اس نے کہا: بالکل بجا۔

میں نے کہا: جب ان دونوں کی نشو ونما اور تعلیم ہو چکے گی اور بیا ہے اپنے وظیفوں ہے آشنا ہو جا کیں گے تو پھر یہی اس اشتہائیہ اصول پر حکومت کریں گے جس پر ہماری سب کی روحوں کا سب سے بڑا حصہ مشتمل ہے اور جو بالطبع سیر نہیں ہوتا۔ بید دونوں اس پر نگر ان رہیں گے تا کہ کہیں جسمانی لذتوں کی کثرت سے بھول کر اور ان سے قوت حاصل کر کے بیا شتہائیہ اُصول اپنے اصلی دائر سے ہے آ گے نہ بڑھنے پائے اور روح کے ان حصوں پر اپنا تسلط جمانے گے اور انھیں اپنا حلقہ بگوش بنانے گئے جوطبعی طور پر اس کے ماتحت نہیں اور اس طرح انسانی زندگی کا سار انظام در ہم ہوجائے گا۔

اس نے کہا: نہایت درست۔

میں نے کہا: بید دونوں مل کر کیا خارجی حملوں سے کل روح اور کل جسم کے بہترین محافظ نہ ہوں گے؟ ایک مشورہ دے گا، دوسرا اس کی قیادت میں لڑے گا اور شجاعت کے ساتھ اُس کے احکام اور مشوروں کی بجا آ وری کرے گا۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اور شجاع اُسے سمجھنا چاہیے جس کانفسِ لوامدلذت اورالم، خوثی اور رنج میں عقل کے اُن احکام پر قائم رہ سکے کہ کس چیز سے ڈرنا چاہیے اور کس سے نہیں؟

اس نے کہا: بجا۔

میں نے کہا: حکیم اور عقمنداُ ہے کہیں گے جس میں پیچھوٹا ساعضر موجود ہو، جو حکومت کرتا اور احکام دیتا ہے۔ یہ بات پہلے سے فرض کر لی گئی ہے کہ بید حصہ اور متیوں حصوں اور نیز کل کے اغراض و مقاصد سے بخولی واقف ہے۔

اس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: پھر کیا عفیف اے نہ کہو گے جس میں بیسب عضر باہم دوستانہ ہم آ ہنگی رکھتے ہیں، جس میں عقل کا حکمران عضراورنفس (لوامہ) اورخواہشات کے ماتحت عضر یکساں اس بات پر متفق بھی ہیں کہ عقل کو حکومت کرنی جا ہے اوراس کے خلاف بغاوت بھی نہیں کرتے۔

اس نے کہا: بےشک ریاست اور فرود ونوں میں عفت کی اصلی کیفیت یہی ہے۔ میں نے کہا: اوراس کی تشریح تو ہم بار بار کر چکے ہیں کہا لیک انسان کس طرح اور کس صفت کی وجہ

ےعادل ہوتا ہے؟

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: کیا فرد میں عدل کچھ دُ هندلا اور کم روثن ہے اور یہاں بھی اس کی ماہیت وہی ہے جو ریاست میں تھی یااس سے کچھ مختلف ہے؟

اس نے کہا: میرے خیال میں تو کوئی اختلاف نہیں۔

میں نے کہا: میں نے اس لیے پوچھا کہ اگراب بھی ہمارے ذہن میں اس کی بابت کچھ شبہ باقی ہوتو چندروزمر ہ کی عام مثالوں سے میرے بیان کی تقدیق ہوجائے گی۔

گلوکون نے پوچھا: کیسی مثالیں؟

اس نے کہا: کوئی نہیں۔

میں نے کہا: کیا ایک عاول انسان یا شہری بھی ندہب کی اہانت کا، یا چوری کا مرتکب ہوسکتا ہے یا

اینے دوستوں یا ملک کے ساتھ دغا بازی اور غداری کرسکتا ہے؟

اس نے کہا: بھی نہیں۔

میں نے کہا بھی اپن شم اور عبد تو رسکتا ہے؟

اس نے کہا: نامکن۔

میں نے کہا: زناکاری ، والدین کی اہانت ، وین فرائض کی نافر مانی کا جتنا کم احتمال اس مخص سے

ہاور کی سے نہ ہوگا۔

اس نے کہا: جی مجھی نہیں۔

میں نے کہا: وجداس کی بیے کہاس کا ہرجزوا پناا پناکا م انجام وے رہاہے، جاہے بیکام حکومت ہو

جاہے محکومی -

اس نے کہا: بالکل یہی بات ہے۔

میں نے کہا: کیا آپ اس بیان سے مطمئن ہیں کہ جوصفت ایسے افراداورا کی ریاستوں کو وجود میں

لاتی بین ای کانام عدل ہے یا کسی اور انکشاف کی اُمیدر کھتے ہیں؟

اس نے کہا نہیں، مجھے تو کوئی اور اُمیز نہیں۔

میں نے کہا: اچھا، تو ہمارا خواب کو را ہوااوراس تغییر کے آغاز میں ہمیں جو گمان ہوا تھا کہ عدل کی اسلی صورت تک کی الہی توت نے ہمیں پہنچایا ہے، اس کی اب تقید بیق ہوگئی۔

گلوكون في جواب ديا: جي بان، بيشك

میں نے کہا: اور و تقسیم عمل جس کی رُوسے بڑھئی، موچی، اور دوسرے اہلِ حرفہ سے بیر مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنا اپنا کام دیکھیں۔ دوسرے کے کام میں دخل نہ دیں۔ وہ دراصل عدل کا ایک سابیتھا، اور ای لیے بہت کار آید ثابت ہوا۔

اس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا بیکن در حقیقت عدل کوانسان کے ظاہر سے سروکار نہیں باطن سے ہے کہ یہی انسان کی اسلی اور اس کی حقیق غایت ہے۔ عادل آوی اپنے مختلف اندرونی عناصر کوایک دوسرے میں مداخلت کی اصارت نہیں ویتا بند نیک کو دوسرے کا کام کرنے ذیتا ہے۔ وہ اپنی باطنی زندگی کو منضبط کر لیتا ہے۔ خود اپنا آقا ہوتا ہے، خود ہی اپنے لیے قانون بنالیتا ہے، وہ اپنی ذات سے برسر پریکار نہیں ہوتا، بلکسلے وسلامتی کے ساتھ رہتا ہے۔ جب یہ اس طرح اپنی روح کے تینوں اُصولوں کو (جو بمنز لداو نچے، نیچے اور متوسط مُر اور ان کے درمیانی فصل کے ہیں ) باہم متحد کر لیتا ہے اور اس میں کثر سے باتی نہیں رہتی بلکہ ایک معتدل اور منضبط طبیعت ورمیانی فصل کے ہیں ) باہم متحد کر لیتا ہے اور اس میں کثر سے باتی نہیں رہتی بلکہ ایک معتدل اور منضبط طبیعت پیدا ہوجاتی ہے تو بحرض ورت کے دقت یکمل کی طرف اپنا قدم اُٹھا تا ہے، خواہ یکمل املاک کے بارے میں ہوں یا جم کے علاج کے متعلق یا کوئی سیاس یا فائی معاملہ ہو۔ جو چیز اس متنا سب اور ہم آئیگ کیفیت کوقائم رکھے یا اس میں مدودے، اسے یہ نیک اور ماد کل گا بھی۔ جو علم اس عمل خیرکا باعث ہوا سے حکمت اور عقل سے تعبیر کرے گا، جو عمل اس کیفیت میں صارح ہوا سے غیر عادلا نے قراردے گا اور جورائے اس کی وجہ اور عادل نے جہل جائے گا۔

اس نے کہا: آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک حقیقت کا اظہار فر مادیا۔

میں نے کہا: بہت خوب تو اگر ہم اب بید دعویٰ کریں کہ ہم نے عاول انسان اور عاول ریاست کا پتا چلالیااوران دونوں میں عدل کی ماہیت بھی دریافت کر لی تو غالبًا بیکوئی جھوٹی بات نہ ہوگی۔

اس نے کہا: یقینا نہیں۔

میں نے کہا: تو پھر کیا ہم بیدوعویٰ کریں۔

اس نے کہا: ہاں ہاں ، کیول نہیں۔

میں نے کہا: اچھا توابظلم ونا انصافی برغور کرنا باقی رہا۔

اس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: ناانصافی ان تین اُصولوں میں کشکش اور پریاری حالت ہوگ۔ ہردم بے جا مداخلت، ہر گھذا کیک دوسرے کی راہ میں حائل ہونا، روح کے ایک جز وکا کل کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا، ناجا مُزوناروا اختیار کا دعویٰ جو باغی رعایا اپنے حقیقی بادشاہ کے خلاف کرتی ہے اگر چہ قدر تا اس کی باج گزار ہے۔ بیتمام پراگندگی اور فریب کیا ہیں؟ اگر ناانصافی، بے عفتی ، پُزد کی، جہل اور شرکی شکلیں نہیں۔

اس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: اگر عدل اور ناانصافی کی ماہیت معلوم ہوتو غیر منصفانیمل کرنے اور غیر منصف ہونے یا منصفانیمل کرنے کے معنی بالکل صاف ہوں گے۔

اس نے کہا: آپ کا کیا مطلب ہے؟

میں نے کہا:ان کی مثال صحت اور مرض کی ہے۔روح میں ان کی حیثیت وہی ہے جوجم میں

صحت اور مرض کا۔

اس نے کہا: یہ کیے؟

میں نے کہا: جو سچے ہے وہ صحت کا باعث بھی ہوتا ہے، جومریض ہے وہ مرض پیدا کرتا ہے۔

-U/3:1/2 UI

میں نے کہا: عادلانہ مل عدل کے باعث ہےاور غیرعادلانظم وانصافی کے۔

گلوكون في جواب ديا: يوقيقني بات --

میں نے کہا: اور صحت پیدا کرنے کے معنی ہیں جم کے اجزا میں حکومت کے فطری نظام کا قائم

كردينا مرض نام إس فطرى نظام سے متفائر حالات كے بيدا ہوجانے كا۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: ای طرح کیا عدل رُوح کے اجزامیں ایک فطری نظام حکومت کے قیام کا نام نہیں اور کیانا انصافی اس فطری نظام کے مخالف صورت حالات کے پیدا ہونے کوئیں کہتے؟

گلوكون نے كہا: بے شك-

میں نے کہا: لہذا نیکی اور خیرروح کی صحت، اس کی فلاح ، اور اس کا حسن ہے ، بُر اَئی اور شراس کا

مرض،اس کی کمزوری اور بدصورتی ہے۔

گلوکون نے کہا: درست۔ میں نے کہا: اور کیاا چھے کام نیکی کی طرف اور کر کے کام کر انی کی طرف نہیں لے جاتے؟ گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: اب تک عدل اور ناانصافی کے اعتباری فائدوں کے پُرانے سوال کا جواب نہیں ہوا۔ عاول بنتا، عادلانۂ مل کرنا، نیکی پر کار بند ہونا خواہ دیو تا اور انسان دیکھیں یا نہ دیکھیں بیرزیادہ سود مند ہے یاغیر منصف ہونا اورغیر منصفانہ اعمال کرنا بشرطیکہ مزااور تا دیب سے ڈپھکلیں۔

گلوکون نے کہا: میری رائے بیں تو یہ روال اب پچھ مفتکہ خیز سا ہوگیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب
سی شخص کا جسمانی نظام بگڑ جاتا ہے تو زندگی دو بحر ہوجاتی ہے، چاہے پھراسے طرح طرح کے کھانے پینے کل
چیز وں سے کتنا ہی بھر واور خواہ کتنی ہی دولت اور توت پاس کیوں نہ ہو۔ تو کیا بیمکن ہے کہ جب اُصول حیات
کی جڑ بودی اور کھو کھی ہوجائے تو اس وقت بھی انسان کے لیے زندگی اس لیے کوئی رکھنے کے قابل چیز ہو
سکتی ہے کہ سوائے عدل اور نیکی کے حصول کے اور ناانصافی ہے : بچنے کے وہ جو چاہے کرسکتا ہے؟ اور پھر
عدل وناانصافی ، خیروشرکی ماہیت وہ ہوجو ہم نے بیان کی ہے!

میں نے کہا: بے شک، آپ کے نزدیک بیر سوال متسخرا نگیز ہے۔لیکن پھر بھی چونکہ ہم اس مقام ہے قریب ہیں جہال سے خوداپنی آئکھوں سے حقیقت کا صاف نظارہ ہوسکتا ہے تو پھر راہ میں کیوں سُست پڑجائیں۔

اس نے کہا: ہاں ، ہرگزنہیں۔

میں نے کہا:احچھا تو ادھر آؤ۔اورشر کی مختلف شکلیں دیکھو،میرا مطلب ان سے ہے جود کیھنے کے ابین

اس نے آبا: ہاں ہاں ،آپ چلیے میں بھی پیچھے پیچھے آتا ہوں۔

میں نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دلیل اس قدر بلندی پر پہنٹے گئی ہے کہ وہاں سے ایک مشاہدے کے بینار کی طرح آ دمی نیچے و مکھ سکتا ہے کہ نیکی اور خیر تو ایک ہی ہے لیکن بدی اور شرکی بے شارشکلیس ہیں ، ان میں سے چار خاص طور پر قابلِ لحاظ ہیں۔ مگلوکون نے کہا: وہ کون ی ؟ میں نے کہا: میرامطلب یہ ہے کدروح کی جھی اتن ہی تشمیں معلوم ہوتی ہیں جتنی ریاست کی مختلف

مي المين الم

گلوكون في كہا: يعنى كتنى؟

میں نے کہا: ریاست کی یا نج قسمیں ہیں اور رُوح کی بھی یا نج ہیں۔

گلوكون نے كہا: يةميں كيابي؟

میں نے کہا: پہلی تتم تو وہ ہے جس کا بیان ہم لوگ کررہے تھے ادراس کے دونام ہیں۔ شاہی اور اشرافیہ: شاہی ،اگرایک متاز آ دمی حکومت کرے اوراشرافیہ ،اگر بہت سے متاز آ دمی حکومت کریں۔

گلؤكون نے كہا: درست

میں نے کہا: کین میرے نزدیک بید دونوں نام ایک ہی فتم کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ حکومت کی باگ ایک ہی فتم کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ حکومت کی باگ ایک شخص کے ہاتھ میں ہویا بہت سے افراد کے، اگر حاکموں کی تربیت اس طرح ہوتی ہے جیسی کہ ہم نے بیان کی ہے توریاست کا صولی اور بنیا دی تو انین کو یہ بھی ٹوشنے نیدیں گے۔ گلوکون نے کہا: بچ ہے، بھی نہیں۔

\*\*\*



## يانجوين كتاب

میں نے کہا: گویاا چھے شہراور حقیقی ریاست کا تو بیدحال ہے، اور نیک اور کالل انسان بھی ای نمونے کے مطابق ہوتا ہے، اوراگر بینمونہ شچے ہے تو دوسرے سب کے سب غلط ہیں۔ پھرای طرح پُر الٰی بھی وہی ہے جو صرف ریاست ہی کے نظام کومتا ٹرنہ کرے بلکہ انفرادی روح کے انضباط میں بھی حائل ہو۔ اور بیرچار شکلوں میں رُونما ہوتی ہے۔

گلوكون نے كہا: وه كيا؟

میں ان چار کرا کیوں کو بالتر تیب بیان کرنا ہی چاہتا تھا کہ پولیمار کسنے جوافی میٹس سے ذراادھر بیٹے اتھا ا بناہاتھ بڑھایا اور شانے کے پاس اُس کا کوٹ پکڑ کرا پی طرف کھینچا، اور خود بھی اس کی طرف ذرا جھک کر آ ہتہ ہے کان میں کچھ کہا۔ میں بس اتناسُن پایا کہ''انھیں جانے دیں، یا کیا کریں؟''ایڈ پمنٹس نے اس کے جواب میں ذرااونچی آ واز ہے کہا''نہیں، ہرگرنہیں''۔

> میں نے کہا: وہ کون غریب ہے جس کی رہائی ہے آپ اٹکار کررہے ہیں؟ ایڈیمنٹس نے جواب دیا: خود جناب!

> > میں نے کہا: کوں؟ آخر مجھر ہانہ کرنے کی کیا فاص وجہ؟

ایڈیمٹس نے کہا: اس لیے کہ ہم بچھتے ہیں کہ آپ سُست آ دی ہیں اور اس قصے کے ایک پورے
کے بورے باب ہے ہمیں آپ دھوکا دے کر نکال لے جانا چاہتے تھے۔ آپ شاید بچھتے تھے کہ ہم آپ کے
اس ہوائی انداز گفتگو کو خدتا رُسکیں گے۔ آپ نے تو ابھی ابھی ایسے فرمایا گویا میہ بات ہرایک پر کھلی ہوئی ہے کہ
عور توں اور بچوں کے معاملے میں ''احباب کے ماہین سب بچھ شترک ہونا چاہے''۔

میں نے کہا: کون ایڈیمنش! کیار ٹھیک ندھا؟

ایدیمنش نے کہا: بےشک الین بہت ی ٹھیک باتوں کی بھی تو تشریح کی ضرورت ہوتی ہے،مثلاً میہ

کہاشتراک کی قتم کا ہوتا ہے۔ لہذا ہراہ کرم بتائے کہ آپ کا مقصد کس قتم کے اشتراک ہے ہے؟ ہم ہولی دیر سے امید لگائے بیٹے ہے کہ آپ کا متعلق کچھ فرما کیں گے؛ کہان کے بیچے کیے بیدا ہوں گے؛ پیدائیں کے بعد بیدان کی پرورش کس طرح کریں گے یا عام لفظوں ہیں ہے کہ ذان وفر ذند کے اس اشتراک کی نوعیت کیا ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے خیال ہیں ان معاملوں کا اچھا یا کہ ان تظام ریاست کی اچھائی یا کہ ان پر بہت گر ااثر رکھے گا۔ اور چونکہ اس موال کا جواب ابھی متعین نہیں ہوا اور آپ گے دوسری ریاست کی طرف متوجہ ہونے ، اس لیے ، جیسا کہ آپ نے خود سُن لیا، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک آپ ان سب باتوں کو بیان نہ کردیں آپ کو ہرگز نہ چھوڑا جائے۔

گلوكون نے كہا: اس قراردادے ميں بھى بالكل متفق ہول۔

تقریی میس نے کہا: زیادہ ہنگاہے کی کیا ضرورت ہے، بس آ ب تھیے کہ ہم سب نے اسے با تفاق

رائے منظور کیا۔

میں نے کہا: آپ لوگ نہیں جانے کہ جھ پراس طرح جھاپہ مارکرآپ لوگ دراصل کیا کررہے ہیں۔ اللہ اآپ ریاست کے متعلق پھر کس مسکے کو چھیڑتے ہیں؟ میں توسمجھا تھا کہ بس میں نے اپنا بیان ختم کیا اور خوش تھا کہ اس مسکے کو اس وقت توسکلا دیا، اپنی خوش نصیبی پر ناز کر رہا تھا کہ آپ لوگوں نے میری گزارش کو شرف پذیرائی بخشار کین آپ تواب مجھے پھر نے سرے سے جلنے کا تھم دیتے ہیں۔ شاید آپ نہیں جانے کہ آپ لفظوں کی بحر وں کے کس چھتے کو چھیڑر ہے ہیں۔ میں اس آنے والی مصیبت کو بچھتا تھا اور اس لیے خاکہ کر اکلا تھا۔

تقرین میس نے کہا لیکن آپ کے خیال میں آخرہم لوگ یہاں کس کیے حاضر ہوئے ہیں ، چشمہ میواں کی تلاش میں یابس تقریر سُننے ؟

میں نے کہا: درست کیکن آخر تقریر کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔

گلوکون نے کہا: جی ہاں ، خقلندوں کے زودیک اس تم کی تقریریں سُننے کی حدساری عمر ہے۔ لیکن خیر ہمیں جانے دیجیے ، ہمارا خیال نہ کیجیے ۔ آپ خودہمت کیجیے اورا پنے خاص انداز میں اس سوال کا جواب دیجیے ۔ عورتوں اور بچوں کا وہ کیسا اشتراک ہے جو ہمارے محافظوں میں رائج ہونا چاہیے ۔ ولا دت اور تعلیم شروع ہونے کے درمیان کے زمانے میں بچوں کا کیاا نظام ہوگا ، کہاس زمانے میں بڑی نگہداشت کی ضرورت ہے۔

ان با توں کے متعلق اپنے خیالات کا افلہار فرمائیے۔

میں نے کہا: بجا و درست کیان میرے بھولے دوست! اس کا جواب نہایت دشوار ہے۔ پچیلے ماری کے مقابلے میں اس معالمے پر بہت زیادہ شہاب واردہ وتے ہیں۔ اوّل تو اس تجویز کا قابل مل ہونا مشتبہ اور پھر دوسرے نقطہ نظرے و کیھوتو اگر قابلِ ممل ہی تو اس کا مفیدا درا چھا ہونا بھی مشتبہ اس لیے میں اس سئے پر گفتگو کرتے ہوئے جھیکتا ہوں کہ ہماری آرز و میں بس ایک خواب ندانا ہے ہوں۔

گلوکون نے کہا: بہت زیادہ ڈریے ٹیس۔ آپ کے سامعین بہت بخت گیری ٹبیں کریں گے۔ان میں نہ تشکیک ہے نہ نالفت۔

> میں نے کہا: یہ کہ کرآپ شاید میری صت بندھانا چاہتے ہیں؟ گلوکون نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: تو میں آپ ہے عرض کردوں کہ آپ اس کے بالکل خالف عمل کرد ہے ہیں۔ آپ کی ہمت افزائی نہایت خوب ہوتی اگرخود بھے یقین ہوتا کہ جس چز پر میں گفتگو کرد ہا ہوں اس ہے واقف ہوں۔
ان اُمور مہمہ کے متعلق جن کی آ دمی وقعت کر تا اور جن ہے مجت رکھتا ہے، عاقلوں کے ایک ایے مجمع میں جو سب خوداس کی ذات ہے اُنس رکھتے ہوں ، حق کا اعلان خوف و تذبذب کا سب نہیں ہونا چا ہے۔ لیکن جب آ دمی خود تذبذب کا سب نہیں ہونا چا ہے۔ لیکن جب آ دمی خود تذبذب میں ہواور پھراس مسئلے مے متعلق دلائل دے تو یہ خطرے کی بات ہے اور بھی حال میراہے۔ جھے اس کا ڈر نہیں کہ لوگ جھے پر ہنسیں گے۔ یہ ڈرتو سراسر طفلانہ ہے، بلکہ اندیشریہ ہے کہ جہاں اپنے لذم پر پورے اعتماد کی ضرورت ہے وہیں پاؤل لغزش نہ کھائے اور حقیقت ہے محروم نہ رہوں اور خودگروں سوگروں، کہیں احباب کو بھی ساتھ نہ لے گراؤں۔ میں انتقام کی دیوی ہے دست بدوعا ہوں کہ میں جو پچھے کہنے والا ہوں وہ بس بھی ہی سرحادق ہو۔ کیونکہ میراعقیدہ ہے کہ کی انسان کو بلا ادارہ قبل کر دینا اتنا ہوا ہر منہیں جتنا کہ دور وہ باور عدل اور ما کہن وجو بی اور عدل اور آ کین کے اصول کے متعلق کی کودھوکا دینا اور یہ خطرہ ایسا ہے کہیں دشنوں میں تو کہ میں دشنوں میں تو اسے برداشت بھی کر لوں لیکن دوستوں میں ہرگر نہیں کر سکا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ہمت افزائی نے کیا کہ آپ کی ہمت افزائی نے کیا کہ آپ کی ہمت افزائی نے کیا

گلوکون نے ہنس کر کہا: اچھا! اگر آپ نے یا آپ کے دلاکل نے ہمیں کوئی بخت نقصان بھی پہنچایا تو بھی ہم پہلے ہے آپ کونل کے جرم سے بری کرتے ہیں اور آپ کو دھوکا یا فریب دینے والا بھی نہیں تھہرا کیں

کے۔امت کیجےاور فرمائے۔

میں نے کہا: قانون کی روے اگر کو کی مختص رہا کر دیا جائے تو کو یا وہ جرم سے ہمگ ہے اور جو قانون کا دستور ہے وہی بحث ومباحثہ میں ٹھیک ہے۔

「ひとりはります!

میں نے کہا: میں سجھتا ہوں کہ جمھے ذرا پیچھے کمنا پڑے گا ادراب وہ کہنا ہوگا جو پہلے کہد یا جاتا جاتے تھا۔اچھا، مردوں کاھتہ تو پورا ہو گیا، اب قدرتی طور پرعورتوں کی باری ہے۔ میں اب ان کا ذکر کرتا ہوں، اس وجہ سے اور بھی کہ آپ لوگ اصرار کرتے ہیں۔

ہمارے شہریوں کی محطیعت اور تعلیم کے لوگوں کے لیے عور توں اور بجوں کی حیثیت اور اس کے ساتھ برتا و کے متعلق صحیح ساتھ برتا و کے متعلق صحیح نتیجہ پر پہنچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے بعنی وہ جس ہے ہم نے اپنی گفتگو کا آغار کیا تھا کہ مردوں کی وہ حیثیت ہونی چاہیے جو گلے میں محافظ اور نگران کتے کی ہوتی ہے۔

گلوكون نے كہا: درست-

میں نے کہا: تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجے کہ ہماری عورتوں کی تولید و تعلیم بھی انھیں یا تقریباً ایسے ہی ضابطوں کی بابند ہے۔اس کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ نتیجہ ہمارے ارادے کے مطابق ہے یانہیں۔ اس نے یوچھا: کیا،اس ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟

میں نے جواب دیا: میرامفہوم ایک سوال کی شکل میں رکھا جا سکتا ہے یعنی کیا کو ل میں فر مادہ کی تفریق ہیں تر مادہ کی تفریق ہوتی ہے؟ یاوہ سب کے سب شکار، نگہبانی اور دوسر نے فرائض یکسال انجام دیتے ہیں؟ یا ایسا ہوتا ہے کہم صرف زکتوں کو تو گئے کی نگہداشت کے لیے چھوڑ دیں اور کئتوں کو سے بچھ کر گھر پر پڑا دہنے دیں کہ ہے دینا اور انھیں دودھ پلاناان کے لیے بس کافی محنت ہے؟

اس نے کہا بنہیں، وہ تو سب مکساں ان کا موں میں شریک ہوتے ہیں،صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ نرزیا دہ مضبوط ہوتے ہیں اور مادہ ذرا کمزور۔

میں نے کہا: اچھا بتاؤ کہ اگر جانوروں کو ایک کی تربیت اور ایک کی غذاند دی جائے تو کیا وہ دونوں ایک ہی کام کر سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیا: نہیں۔ میں نے کہا: چنانچہ اگر عورتوں اور مردوں کے فرائض ایک سے ہیں تو ان کی تعلیم اور پرورش بھی ایک ی ہونی جاہے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: مردوں کے لیے ہم نے جو تعلیم تجویز کی ہے وہ تو ورزش اور موسیقی ہے۔ اس نے کہا: تی۔

میں نے کہا: تو کیا عورتوں کو بھی موسیقی اور جسمانی ورزش کی تعلیم دی جائے ، نیز جنگی فنون کی جس پر پیجی مردوں کی طرح عمل پیراہوں۔

اس نے کہا: جی انتیج تو یہی نکاتا ہے۔

میں نے کہا: میرا گمان ہے کہ ماری تجاویز اتی غیر معمولی ہیں کدا گرعمل میں آئیں تو شاید

مضحكه خيز ثابت ہول۔

اس نے کہا:اس میں کیا شک ہے؟

میں نے کہا: ہاں ، اورسب سے زیادہ مضکہ خزیہ منظر ہوگا کہ اکھاڑے میں عورتیں مردوں کے ساتھ برہندورزش کرتی ہوں خصوصاً ایس حالت میں کدان کی جوانی کا زماندرخصت ہوگیا ہو، کہ پھراس وقت تو مُن كاكوئي منظر بھي باتى نہيں رے گا۔ جيسے ،تم نے ديكھا ہو، بعض بوڑ مصليكن جوشلے لوگ باوجودا ني بدصورتی کے، کہ سارے بدن کا گوشت لٹکا اور تھڑ یاں پڑی ہیں، اکھاڑوں کی گروچھانتے پھرتے ہیں۔

اس نے کہا: بی ہاں ، موجودہ خیالات کے مطابق توبیتجویز نہایت مفحکہ خیزمتصور ہوگا۔

میں نے کہا کین ہم لوگوں نے چونکہ اپنے خیالات کے اظہار کا تہر کرلیا ہے، اس لیے ہم ظریف الطبع لوگوں کے ان فقروں کا مجھ خیال نہیں کریں گے جواس جدت کوملامت کا نشانہ بنا کیں ہمیں اس کی کیا پرواہے کہ وہ موسیقی اور ورزش میں عورتوں کی قابلیت اور صلاحیت کا کس طرح ذکر کریں گے، یاان کے زرہ بکتر پہن کر محوڑ وں پرچڑھنے کی کیسی خاک اڑا کمیں گے۔

گلوكون نے جواب ديا: بالكل بجا۔

میں نے کہا:لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیا تو اس قانون کے ناگوار حقوں کو بھی لینا ہی ہوگا۔اور ہم ان صاحبوں سے التجا کریں گے کہ زندگی بھر میں بس ایک بار تو ذراسنجیدہ بن بیٹھیں۔ہم انھیں یا دولا تمیں کے بہت دن نہیں ہوئے خود اہلِ یونان کا بیر خیال تھا اور غیر مہذب قوموں میں تو اب بھی موجود ہے کہ کی بہت دن نہیں ہوئے خود اہلِ یونان کا بیر خیال تھا اور غیر مہذب قوموں میں تو اب کریٹ (Cretan) گے بہتہ مرد کو دیکھنا نہایت غیر مناسب اور مفتحکہ خیز بات ہے، اور جب پہلے کہ بہلے کریٹ (Cretan) گے باشدوں نے اس دسم کوشروع کیا تو باشدوں نے اس دسم کوشروع کیا تو اس ذمانہ کے ظریف بھی بعینہ اس طرح اس جد ت کا غذاق اڑا سکتے تھے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: لیکن جب تجربے نے بتادیا کرسب چیز دن کا کھلا رکھنا اٹھیں پھپانے ہے بہتر ہے اور ظاہر میں آئے پر جومفنکہ خیز اثر اس منظر کا ہوتا تھا جب وہ عقل کے بہتر اُصولوں کے سامنے غائب ہو گیا تو اس مخص کی بے وقونی کھل گئی جوحما قت اور پُر ا کی کے علاوہ کی اور چیز کواپنے طعن اور تمسخر کا نشانہ بنا تا اور کمسن اندازے کے لیے خیرا ورخو کی کے علاوہ کو کی اور معیار مقرر کرتا ہے۔

اس نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: خواہ اس سوال کوہنی تجھیے یا سنجیدگ کے ساتھ سوچیئے سب سے پہلے ہمیں عورت کی فطرت کے متعلق ایک بات پر قائم ہوجانا جا ہے لینی آیاوہ کلی یا جزوی حیثیت سے مرد کے کامول میں شریک موطن ہے۔ بینی آیاوہ کلی یا جزوی حیثیت سے مرد کے کامول میں شریک ہوگئی ہے۔ ہوگئی ہے جن میں وہ شرکت کر سکتی ہے؟ غالبًا تحقیق کے ہوگئی ہے۔ میں دہ شرکت کر سکتی ہے؟ غالبًا تحقیق کے شروع کرنے کا یہی سب سے اچھا طریقہ ہوگا اور ای سے بہترین نتائج نکل سکیں گے۔

اس نے کہا: بے شک یمی بہترین طریقہ ہوگا۔

میں نے کہا: کیوں، تو پھر ہم پہلے اس دلیل کا دوسرا زُرخ نہ لے لیں، پہلے اپنے خلاف دلیل پیش کریں۔اس طرح مخالف کا دعویٰ بلا وکالت نہ رہ جائے گا۔

اس نے کہا: ہاں ہاں ،ضرور، کیوں نہیں۔

میں نے کہا: اچھا تو آ وَاپنے مخالفین کی زبان سے ایک تقریر کریں۔ وہ لوگ پچھ یوں کہیں گے: "جناب سقراط اور گلوکون! اس کی ضرورت ہی کیا کہ کوئی مخالف آپ پرالزام لگائے۔ آپ نے تو خودریاست کی بنیا دوڑا لتے وقت اس اُصول کوشلیم کیا تھا کہ ہرشخص بس وہی کام کرے جس کے لیے وہ فطر تا موزوں ہے" اورا گریس غلطی نہیں کرتا تو یہ بات ہم نے تسلیم ضرور کی تھی۔

"اوركياعورت اورمردكي فطرت مين بهت برا تفاوت نبين هوتا"؟

ہم جواب دیں گے کہ بے شک ہوتا ہے۔ پھرسوال ہوگا کہ''عورتوں اور مردوں کو جو کام تفویض
کیے جا کیں، کیا وہ علیحدہ اور ان کی مختلف طبیعتوں کے مناسب نہیں ہونے چاہئیں''؟ جواب:'' بے شک ،
ہونے چاہئیں'' ۔'' پھراگر ایسا ہے تو آپ نے بیہ کہر کیسی بے جوڑ بات کی کہ مرداور عورتیں جن کی طبیعتوں میں
اس درج فرق ہے سب کے سب میساں کام کریں'' ۔کوئی بیا عمراض کرے تو صاحب اس کا جواب آپ کے
یاس کیا ہے؟

گلوکون نے کہا: ہاں، اگر یکا کیکوئی بیسوال پوچھ بیٹھے تو اس کا جواب کچھ ہل نہیں اور میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اپن طرف سے بھی اس معاسلے کی بیروی کریں۔

میں نے کہا: میاں گلوکون! بیاورای تتم کے اور بہت سے اعتراضات ہیں جنھیں میں پہلے سے سمجھ رہا تھا اور ای لیے عورتوں اور بچوں کی ملکیت اور پرورش کے متعلق کسی قانون کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا اور جبجگا تھا۔

گلوکون نے کہا: زیوس کی قتم! بیرمسئلہ اور چاہے کچھ ہو، آسان تو ہر گزنہیں۔ میں نے کہا: ہاں ،کین واقعہ بیہے کہ جب آ دمی اپ قدے زیادہ پانی میں گرا تو جاہوہ تیرنے کا تالاب ہویا بحرِ ذخاراُ سے دونوں جگہ تیرکر ہی پار ہونا پڑے گا۔

گلوكون نے كہا: بہت تج فرماتے ہيں آپ-

میں نے کہا: تو پھر ہم بھی تیر کر ساحل تُک پہنچنے کی کوشش کیوں نہ کریں۔اُمیدر کھنی چاہے کہ اریون (Arion) کی ڈالفن یا کوئی اور غیبی طاقت مدوکر کے ہمیں بچالے گا۔

گلوکون نے کہا: مجھے بھی یہی اُمیدے۔

میں نے کہا: اچھا تو آؤ، دیکھیں کہاں ہے بچنے کی کوئی صورت بھی ہے۔ہم نے تسلیم کیا تھا کہ مختلف مختلف مختلف مختلف علیہ میں ہے جہ کے ختلف کام ہونے چاہئیں اور یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ عورتوں اور مردوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کیوں تسلیم کیا تھا نا؟ اور اب ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کہ مختلف طبیعتوں کے لیے ایک ہی شخعل ہو۔ہم پر اس سے بے جوڑ ااور متضاد بات کا الزام لگایا جاتا ہے۔

گاوکون نے کہا: جی ہاں ، یبی توالزام ہے۔ میں نے کہا: گلوکون! مناظرے کے فن کی قوت بھی عجب شان رکھتی ہے؟

## گوكون نے كہا ہة ب نے كيول فر الا؟

میں نے کہا: اس لیے کہ میرے خیال میں اکثر لوگ اپ ارادے کے خلاف اس پھل جا ہوں۔
گئے ہیں۔ آ دی مجمتا ہے کہ معقول ولیل وے رہا ہے۔ لین کا یہ ہے کہ مناظرے میں مشغول ہوتا ہے اور اس لیے کرتشیم اور تعریف ند کر کئے کی وجہ سے ووائی گفتگو کے موضوع سے ہی واقف فہیں ہوئے مراظرے اور مہائے کی خاطر محض گفتی واؤی می بینسار بتا ہے اور اصل مسئلے پرکوئی معقول تحقیق نہیں کرتا۔
مراظرے اور مہائے کی خاطر محض گفتی واؤی می بینسار بتا ہے اور اصل مسئلے پرکوئی معقول تحقیق نہیں کرتا۔
مراظرے اور مہائے کی خاطر محض گفتی واؤی میں بینسار بتا ہے اور اصل مسئلے پرکوئی معقول تحقیق نہیں کرتا۔
مراض اس کے کہا: تی ہاں واکثر ایسا ہوتا ہے ، لیکن اسے آخر ہم سے یا ہماری بحث سے کیا واسی بینس

جانے کا غریشہ۔

گرکون نے کہا: یہ کیے؟

یں نے کہا: ایسے کہ ہم بھی تو نہایت شجاعانداور مجاولاندائ لفظی حقیقت پر مُعر ہیں کہ مختقہ طبیعت کی مکمانی طبیعت کی مکمانی طبیعت کی مکمانی استقاب کے مشغط بھی مختلف ہونے جا ایکن المیان کے مشافی سے اور مختلف طبیعت والوں کو مختلف یا اختلاف کا مفہوم کیا ہے۔ اور ہم نے جب مکمال طبیعت والوں کو ایک سے اور مختلف طبیعت والوں کو مختلف مشغط میرو کیے ہے تھے تو آ تحرید تفریق ہی کے کی کیوں تھی ؟

گلوكون نے كما: بان، بے شك-اس كا تو بم نے بالكل خيال نيس كيا-

میں نے کہا: مثال کے طور پر فرض کر وہم پوچیس کہ مخیج اور بالوں والے آ دی میں طبیعت کا اختلاف ہے یا بہتری اگر ہم اختلاف سلیم کر لیں اور مخیج لوگ موجی کا کام کرتے ہوں تو کیا ہم تمام بالوں والے اشخاص کے لیے موجی کا کام ممنوع قرار دیں گے یااس کی مخالف صورت میں اس کے بریکس؟ محکولون نے کہا: رتو عجیب دل گل ہوجائے گا۔

میں نے کہا: بے شک ذاق ہوگا۔لیکن آخر کیوں؟ اس لیے کدریاست کے بناتے وقت ہمارا مطلب پہیں تھا کہ بیا ختلاف ہر معمول فرق سے عبارت ہے بلکہ صرف وہ فرق پیش نظر تھے جن سے اس فرو سے شغل پراٹر پڑتا ہے، مثلاً ہمیں کہنا چاہے تھا کہ ایک طبیب اور ایک ایسا شخص جس کے وہاغ کوطب سے مناسبت ہود داوں ایک کی طبیعت رکھتے ہیں۔

اس نے جواب دیا: درست۔

میں نے کہا: لیکن طبیب اور پروسمی کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اب اگر مردوں اور عورتوں میں ان مشغلوں اور فنون کے اعتبارے کوئی فرق ہے جن میں وہ مصروف ہونا چاہتے ہیں تو پھر تو ہمیں ضرور ایک شغل ایک صنف کو اور دوسرا دوسرے کو تفویض کرنا چاہیے سین اگر فرق صرف اتنا ہے کہ عورتیں بچے جنتی اور مرد بچے پیدا کرتے ہیں، تو میرے نردیک میہ تو اس امر کا شوت نہیں ہے کہ جس قتم کی تعلیم مرد کو دی جائے وہ عورت کے لیے مناسب نہیں۔ چنا نچہ ہم اس خیال پر قائم رہ سکتے ہیں کہ محافظوں اور ان کی ہیو یوں دونوں کے لیے ایک شغل ہونا چاہے۔

گلوكون في كها: بالكل صحح-

میں نے کہا: اب ہم اپنے مخالف سے پوچیس کہ مشغلوں کے اعتبار سے اور شہری زندگی کے فتون کے لجاظ سے عورت کی طبیعت مرد سے س طرح مختلف ہے؟

گلوكون نے كہا: ہاں، يه بالكل جائز سوال ہے۔

میں نے کہا: اور غالبًا وہ بھی آپ کی طرح ہے جواب دے گا کہ فورا تو اس سوال کا جواب دیتا مہل نہیں۔البتہ تھوڑے سے غور کے بعد کو کی دشواری نہیں رہے گا۔

گلوكون نے كہا: جي، غالبًا يمي جواب ملے گا-

میں نے کہا: اچھاتو ہم اے دعوت دیں کہ گفتگو میں ذراہماراساتھ دےاور مجھے اُمیدہے کہ ہم اس پر واضح کر سکیس گے کہ عورت کی طبیعت میں کو کی ایسی خصوصیت نہیں جس کا اثر ریاست کے انتظام پر پڑتا ہو۔ گلوکون نے کہا: ضرور دعوت دیجیے۔

میں نے کہا: ہم اس ہے کہیں: ''آئے۔ ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جو
یہ رہایا کہ کی میں ایک چیز کا ملکہ ہوتا ہے، کی میں دوسری کا ہتواس سے آپ کا مطلب کیا تھا؟ کیا یہ منہوم تھا کہ
ایک آ دی ایک چیز کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے اور دوسرا مشکل سے۔ ایک تھوڑا ساملم حاصل کر کے بہت
سے انکشافات کر سکتا ہے، دوسرا سخت مطالعے اور توجہ کے بعد بھی جو پھے سیکھتا ہے ہھلا دیتا ہے۔ ایک کا جسم،
اُس کے ذہن کا اچھا تالع اور دوسرے کا جسم اس کے لیے ایک سنگ راہ ہے، یہی تو وہ فرق ہول گے نا، جن
کی دجہے اُس شخص کو جے قدرت نے بہت پھے ود بعت کیا ہے اس سے الگ کرسکیں گے جے اس نے پھھ

عطانبیں کیا؟

گوكون نے كہا: اس كون انكاركرسكا ك؟

میں نے کہا: اور کیا آ ب انہانی مشغلوں میں سے کی کانام لے سکتے ہیں جس میں مردکو عورت کے متا ہے میں بین میں انہانی مشغلوں میں سے کی کانام لے سکتے ہیں جس میں مرب اور نان خطائی کی متا لیے میں بین مناسلے میں بین میں آپ کا وقت نور بانی ، مرب اور مرد میہاں تیاری وغیرہ کے ذکر میں کیوں ضائع کروں کہ ان میں تو عورت در حقیقت افضل معلوم ہوتی ہے اور مرد میہاں آسانی ہے ذکر کھاتے اور این بنی اُڑواتے ہیں۔

گلوکون نے کہا: آپ می فرماتے ہیں۔عام طور پر فورتیں مردوں سے کم درجدر کھتی ہیں۔اگر چہر مجی ضرور ہے کہ بہت ک فورتیں اکثر کا مول میں بہت سے مردوں سے بدر جہا بہتر ہوتی ہیں۔ چربھی مجموعی حشیت سے آپ جو کچے فرماتے ہیں درست ہے۔

میں نے کہا: امچھاتو میرے دوست۔ اگراییا ہے تو انظام ریاست کے اعتبارے کو کی ایکی خاص قابلیت نہیں جو گورت میں بحثیت گورت ، اور مرد میں بحثیت مرد موجود ہوتی ہو۔ قدرت کی دین دونوں میں کیسال بٹتی ہے۔ جو مرد کے شغل ہیں وہی سب عورت کے بھی شغل ہیں۔ ہاں ، سب میں گورت مرد سے ممتر ورچہ رکھتی ہے۔

اس نے کہا: بالکل صحیح۔

ٹس نے کہا: ہاں، تو کیا ہم اپنے قانون صرف مردوں ہی پرلا گوکریں، عورتوں پر پچھ نہیں؟ اس نے کہا: بھلا یہ کیے ہوسکتا ہے۔

میں نے کہا: ایک عورت میں مرض سے شفادینے کی قابلیت ہوتی ہے، دوسری میں نہیں۔ ایک موسیقی کی ماہر ہےا در دوسری کی فطرت میں موسیقی یک قلم مفقود۔

-42:42-01

میں نے کہا: یا ایک ورت کوجسمانی ورزش اور فوجی کا موں کی طرف رغبت ہوتی ہے، دوسری ورزش سے چنفر اور جنگ سے بیزار۔

اس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: کوئی عورت فلفی ہوتی ہے کوئی فلفے کی دشمن کے میں جرائت ہوتی ہے، کسی میں بیر چیز

-46cc/

گلوكون نے كہا: جي بال-

میں نے کہا: ایعنی کی عورت کا مزاج محافظوں کا ساہے اور کسی کانہیں؟ مردمحافظوں کا استخاب بھی تو آخر انہی اختلاف کی بنا پر ہوا تھا؟

گلوكون في كبها: بى مال-

میں نے کہا: عورت اور مرد دونوں میں محافظ بننے کی صفات موجود ہوتی ہیں ، فرق صرف اُن کی ائتراری قوت اور کمزور کی کا ہے۔

گلوكون نے كہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: جن عورتوں میں بیرصفات موجود ہوں اُن کا انتخاب کر کے اُن مردوں کا ساتھی اور معاون بنانا جا ہے جن میں ای تتم کی صفات ہوں اور جن سے بیر بیاعتبارِ صلاحیت اورا خلاق مشاہر ہوں۔

گلوكون نے كہا: بہت درست\_

میں نے کہا: اور یکسال طبیعتوں کے لیے ایک سے ہی شغل بھی جا ہمیں۔

گلوکون نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: چنانچہ، جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں، محافظوں کی بیویوں کوورزش اور موسیقی کا کام تفویض کرنے میں کوئی بات فطرت کے خلاف نہیں ۔ گھوم گھام کرہم پھرای نقطے پر آن پنچے۔

گلوكون نے كہا: يقيناً فطرت كے خلاف كوئي بات نہيں۔

میں نے کہا: لہذا ہم نے جو قانون بنایا تھاوہ فطرت کے مطابق ہے۔اوراس لیے نہ غیر ممکن ہے، پیمن ایک آرزو ہی آرزو، بلکہ آج کل جو اس کے خلاف عمل ہوتا ہے دراصل میہ قدرت کے قوانین کی نافر مانی ہے۔

گلوکون نے کہا: جی ، آپ کا ارشا دمعلوم توضیح ہوتا ہے۔

میں نے کہا: ہمیں پہلے تو بید میساتھا کہ ماری تجاویز پڑ مل ممکن بھی ہے یا نہیں اور دوسری بات میقی

ك الرعمل موسكة آيا بهي سب سے زياده سودمند تجاويزين؟

گلوكون نے كہا: جي بال-

میں نے کہا:اب أن كاامكان توسلم ہوگيا؟ گلوكون نے كہا: بى ہال۔

میں نے کہا: ہاتی رہاان کے زیادہ سودمند ہونے کا جوت۔

گلوكون نے كہا: بے شك \_

میں نے کہا: آپ توبیت ایم کرتے ہیں کہ جوتعلیم مردکوا چھا محافظ بناتی ہے وہ عورت کو بھی اچھا تھا تھا بنادے گی، کیونکہ ان کی اصلی طبیعت ایک ہے۔

گلوكون نے كہا: جي بال-

میں نے کہا:اب میں آپ سے ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں۔

گلوكون نے كہا: وه كيا؟

میں نے کہا: خوبی کے اعتبارے کیا سب آ دی باہم برابر ہیں یا ایک محض دومرے سے بہتر ہن

-4

گلوکون نے کہا: دوسری صورت سی ہے۔

میں نے کہا: اچھاتو ہم جس ریاست کی بنیا در کھر ہے ہیں اس میں وہ محافظ زیادہ کامل انسان ہوں گے جن کی تربیت ہمارے بنائے ہوئے نظام کے ماتحت ہوئی ہے یا وہ موجی جنھیں صرف موجی گری کی تعلیم ملی ہے؟

گلوکون نے کہا: کیا خوب! آپ نے بھی کیا مضحکہ خیز سوال دریا فت فرمایا ہے! میں نے کہا: جی، مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔اب بیفرمایئے کہ ہم ذرااور آگے بڑھ کر کیا بیہ

نہیں کہ سکتے کہ مارے محافظین سب سے اچھے شہری ہیں؟

گلوكون نے كہا: سب سے التھے؟

میں نے کہا:اور کیاان کی بیویاں بہترین خوا تین نہیں ہوں گی؟

گلوكون نے كہا: بے شك سب سے بہتر ہول گا۔

میں نے کہا: اور کیا ریاست کے اغراض کے لیے اس سے بہتر کوئی بات ہو علی ہے کہ اس کے مرد اور خواتین سب جہال تک ہو سکے اچھے ہوں۔ گلوکون نے کہا:اس ہے بہتراور کیا ہوسکتا ہے؟

میں نے کہا: اگر موسیقی اور جسمانی ورزش کے فنون کواس طرح برتا جائے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے تو کیا ان سے مینتیجہ مرتب نہ ہوگا؟

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: تو گویا ہم نے ایک ایسا قانون تیار کرلیا جو یہ بی نہیں کہ قابلِ عمل ہے بلکہ دیاست کے لیے تہایت درجہ مفید بھی ہے۔

گلوکون نے کہا: درست۔

میں نے کہا: پر کیا ہے! ہمارے محافظوں کی بیویاں کیڑے اُتار سکتی ہیں کہ نیکی اُن کالباس ہے۔ اُسمیں جنگ آز مائی اور ملک کی حفاظت کی تکلیفیں بھی اُٹھائی ہوں گی۔البتہ کام کی تقسیم میں عورتوں کو ذرا المکا کام ویا جائے گا کہ ریہ بالطبع کمزور ہوتی ہیں ورنہ یوں بیاعتباد فرائض کے توسب مکسال ہیں۔ پھراُن ہم ہنہ عورتوں پر جو بہترین محرکات کے باعث جسمانی محنت کرتی ہیں اگر کوئی ہنے تو وہ:

"صكمت فام ك خوشهيني كرتاب

اورخوداس چیزے بے جرمے جس پر ہنتا ہے اور جانتا بھی نہیں کد کیا کر رہاہے۔ کیونکہ بہترین مقولہ میہ ہے اور ہمیٹ درمے گا کہ

"جو چيزمفير بوائ شريف ب،جومفر بوه اي ذليل"

گلوكون نے كہا: بے شك-

میں نے کہا: عورتوں کے متعلق ہمارے توانین میں ایک دِقت تو یہ تھی جس سے اب یہ کہ سکتے ہیں کہ ہم جی گئے۔اس خیالی قانون کے بنانے پر کہ دونوں صنفوں کے محافظوں کے مشخطے ایک سے ہوں۔شکر ہے کہ نکتہ چینی کا سیلاب ہمیں بہانہیں لے گیا۔اس انتظام کے افادے اورامکان کی شہادت خود ہمارے دلائل کی باہمی مطابقت سے فراہم ہوتی ہے۔

اس نے جواب دیا: بی ، بڑی زبردست موج تھی وہ جس ہے آپ چی نگلے۔ میں نے کہا: لیکن ابھی اس ہے بھی زور کی ایک اور موج آر دہی ہے؛ اسے دیکھیے گا تو پہلی کو مجنول جائے گا۔

اس نے کہا: اجھا توجیے ، دیکھوں۔

میں نے کہا: جو قانون امجی گزرااس کا اورسب چھلے تو انین کا ماحصل ہے ہے کہ 'جارے محافظون کی بويال مشترك مون، يح مشترك مول، مال باپ اپ بچول كوند پېچانين، ند يچ اين مال باپ كؤ'-گلوكون نے كہا: بے شك، بيلبرتو كہل ہے كہيں بوى ہاور قانون كا امكان اور افادہ دولول ال

ے کہیں زیادہ مشتبہ۔

میں نے کہا: میں تو سجھتا ہوں کہ مورتوں اور بچوں کے مشترک رکھنے کے بھاری افادے سے کوئی مجى انكارنيس كرے كا۔ البته اس كا قابل عمل مونا، بيدوسرى بات باوراس كى لوگ ضرور مخالفت كريں گے۔ گلوكون نے كہا: ميرى دائے ميں تودونوں باتوں كے متعلق بہت ئے شہات پیش كيے جاسكتے ہیں۔ من نے كہا: آپ كا مطلب شايد يہ ب كه ان دونوں سوالوں كوملا ديا جائے۔ ميں يہ جا ہتا تھا كہ آب اس افادے کوشلیم کر لیتے ہیں اور یول میں ایک صفے کے بار شوت سے فیج جاتا اور صرف اس کا امکان ٹابت *کر*نایاتی رہ جاتا۔

گلوكون نے جواب ديا: آپ كى مەچالاكى تو كيۇرى كئى۔اب تو دونوں كى بى دىليى دىجىيا! میں نے کہا: خیر ، سر انجگتوں گا۔لیکن مجھ پرتھوڑی ی عنایت ضرور کیجے ، لینی اجازت دیجے کہ میں خیالی بلاؤیکاؤں جیے تنہالی میں شہلتے ہوئے دن میں خواب دیکھنے والے پکایا کرتے ہیں۔اس لیے کمانی خواہشوں کے بورا کرنے کے وسلے دریافت کرنے سے پہلے (اوراس بارے میں تو وہ شاذی این آپ کو تكليف دية موں) يہ جى ان كے امكان كے خيال سے اپنے دماغ كونبيں تھكاتے \_ بلكه يميلي تو يوفرض كر ليتے ہں کہ ان کی تمام خواہشیں انھیں ال گئیں اور پھرائی خیالی تدبیروں کو چلتے ہیں اور ان آرزوؤں کے برآنے کے بعد جو کچھ کرنے کا ارادہ ہے اس کی تفصیلات ہے اپنا جی خوش کرتے ہیں۔اس وقت چونکہ میرا بھی ول کچھے پھوٹا ساجاتا ہے،اس کیے آپ کی اجازت سے جاہتا ہوں کہ فی الحال امکان کے سوال کورہے دوں۔ میں ملے اس تجویز کومکن فرض کیے لیتا ہوں ،اور بیدر میافت کرتا ہول کہ حکام اس انظام کو چلا کیں سے کیسے ۔ مجسر بیہ ا بت كرول كا كدا كران يرعمل مواتورياست اورمحافظ دونول كوبهت كجه فاكدے حاصل موں مح\_اس ليے اگرآ ب کوکوئی اعتراض نہ ہوتو پہلے میں آپ کی مدد سے اس تجویز کے فائدوں پرغور کروں اور بعد میں اس کے قابل عمل ہونے پر۔

گادکون نے کہا: جی نہیں، جھے کوئی اعتراض نہیں۔

بیں نے کہا: بیں سیحتا ہوں کہ اگر ہمارے محافظ اور ان کے معاون جس نام کے حامل ہیں اس کے مائل ہیں اس کے مائل ہیں اس کے مائل ہیں اس کے مائل ہیں ہوں تو لازم ہے کہ ایک میں اطاعت شعاری اور دوسرے میں تھم دینے کی تا بلیت ہو۔ محافظ خور بھی تو انبین کی پابندی کریں اور جہال کہیں تفصیلات میں افتیار تمیزی حاصل ہووہاں قالون کے اصلی مقصد کو پیش نظر رکھیں۔

گلوکون نے کہا: درست۔

میں نے کہا: بحثیت قانون بنانے والے ، آپ ہی نے مردوں کا انتخاب کیا تھا، اب آپ ہی عورتوں کا انتخاب کیا تھا، اب آپ ہی عورتوں کا انتخاب کیے۔ جہاں تک ممکن ہویہ عورتیں اور مردایک تاطبیعت کے ہوں ، سب کے سب مشترک مکانات میں رہیں اور ساتھ بیٹھ کرکھانا کھا کیں کسی کے پاس کوئی چیز بھی مخصوص کی فردی ملک نہ ہو ۔ بیسب ساتھ رہیں گے، ساتھ ہی ان سب کی تربیت اور پرورش ہوگی، جسمانی ورزش کے سلسلے میں ایک دوسرے کا ساتھ ہوگا اور اس طرح ایک فطری کشش لازی طور پران میں جنسی تعلقات پیدا کردے گی ۔ غالبًا اس خیال ساتھ ہوگا اور اس طرح ایک فطری کشش لازی طور پران میں جنسی تعلقات پیدا کردے گی ۔ غالبًا اس خیال سے لیے لاوم کا لفظ ضرورت سے زیادہ بھاری نہیں ہے۔

گلوکون نے کہا: جی؟ لزوم، علم ہندسہ والا "لزوم" نہیں بلکہ دوسری قتم کا جس سے محبت کرنے والے آ شاہوتے ہیں اور عام آ دمیوں کے لیے اس کی بر ہان کی قطعیت اور اس کا جابرانہ تھکم اس پہلے "لزوم" سے زیادہ ہی قوی ہوتا ہے۔

میں نے کہا: پچ ہے، گلوکون! لیکن اور چیزوں کی طرح اسے بھی ایک مضط طریقے سے چلنا چاہیے۔مبارک لوگوں کے شہر میں تو عیاشی کوایک نا پاک تعل سمجھا جائے گا،اورمحافظ اس کی ممانعت کریں گے۔ گلوکون نے کہا: بے شک،اس کی تو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔

میں نے کہا: لہذا دوسری بات سے کہ شادی کو جہاں تک ہو سکے مقدی بنایا جائے ، اور تقدیں کا معیار سے ہوکہ جوسب سے زیادہ مفید ہے وہی سب سے زیادہ مقدی ہے۔

گلوکون نے کہا: بالکل بجا۔

میں نے کہا: تو شادیوں کوسب سے زیادہ مفید کیوں کر بنایا جاسکتا ہے؟ میں آپ سے بیسوال اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے مکان میں بہت سے شکاری کتے اور رنگ رنگ کی چڑیاں دیکھ رہا ہوں، براہ کرم فرمائے کہ آپ نے بھی ان کے جوڑا ملانے یا بچے نکا لنے کی طرف بھی توجہ فرمائی؟ گلوکون نے کہا: کیسی توجہ؟

میں نے کہا: پہلی بات تو ہیہے کہ ہر چند بیسب جانو راچھی قتم کے ہیں لیکن پھر بھی کیاان میں سے بعض اور وں سے بہتر نہیں؟

گلوكون في كها: بين!

میں نے کہا: تو آپ سب سے بلاتفریق بچے لیتے ہیں یاصرف بہترین سے؟

گلوكون نے كہا: صرف بہترين سے۔

میں نے کہا: زیادہ عمروالے جانوروں کا انتخاب کرتے ہیں یا کم عمروالے یا صرف وہ جوٹھیک جوان

-グンラ

گلوكون نے كہا: تھيك جوان عمروالے۔

میں نے کہا: اگر بچے لینے میں کافی مگہداشت ندکی جائے تو کو ساور چڑیوں میں بہت انحطاط

رونما بوجائے۔

اس نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: یہی حال گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کا ہے۔

اس نے جواب دیا: بلاشبہ

میں نے کہا: بخدا، اگریمی اصول نوع انسانی پر عائد کرنا ہوتو ہمارے محافظوں کو کتنی اعلیٰ درجے کی

مهارت در کار ہوگی۔

گلوکون نے کہا: اُصول تو یقینا کہی عاکد ہوگا، لیکن اس میں خاص مہارت کی ایسی کون کی بات ہے؟
میں نے کہا: اس لیے کہ ہمارے حکام کو سیاسی جسم پراکٹر دواؤں کا استعمال کرنا ہوگا۔ آپ جانے
ہیں کہ جب مریض کو دوا دینے کی چندال ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کمی مخصوص غذا کا تجویز کر دینا ہوتا ہے تو اس
کے لیے معمولی ساطبیب بھی کانی سمجھا جاتا ہے؛ کیکن جب دوادیٹی ہوتو پھر طبیب کا پورا ماہر ہونا ضروری ہے۔
گلوکون نے کہا: یو سب درست کیکن آپ کا اشارہ آخر کدھرہے؟

میں نے جواب دیا: میرا مطلب سے کدرعایا کی فلاح کے لیے حاکموں کوجھوٹ اور فریب کی

روا رَس کی کانی خوراک درکار ہوگ ۔ بیاتو ہم مان ہی چکے جیں کدان چیزوں کا استعال دوا کے طور پر مفید ہوتا ہے۔

گلوكون نے كہا: بى بال، اور تھيك مان چكے ہيں۔

میں نے کہا: ان چیزوں کا میہ جائز استعال شادی بیاہ اور بچے پیدا کرنے کونقم وضبط کا پابند کرنے کے لیے اکثر در کار ہوگا۔

گلوكون نے كہا: يدكيے؟

میں نے کہا: یہ اُصول تو ہم بیان کر ہی چکے ہیں کہ ایک صنف کے بہتر بین افراد کو دوسری صنف کے بہتر بین افراد کو وہتنا بھی ہو سکے کم؟

بہتر بین افراد سے جتنی زیادہ مرتبہ ہو سکے ملایا جائے اور دونوں اصناف کے بدتر بین افراد کو جتنا بھی ہو سکے کم؟

اور گلنے کواعلی درجے کی حالت میں رکھنا منظور ہے تو صرف اوّل الذکر سے جو بچے بیدا ہوں اُن کی پرورش کرنی چاہے دوسروں کی نہیں۔اب چاہے کہ میساری کا رروائی صیغۂ راز میں ہواور بس حکام کواس کاعلم ہو، ورنہ گلنے میں بناوت کا ایک اوراندیشہ بیدا ہوجائے گا۔

گلوكون نے كہا: بالكل بجا\_

میں نے کہا: کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم کچھ تہوار مقرر کردیں، ان موقعوں پر دُولہا دلہن کیجا ہو سکیں،
قربانیاں کی جا کیں، شاعر شادی کی نظمیں پڑھیں۔ رہی شادیوں کی تعداد، سو اسے تمام ترحکام کے اختیارِ تمیزی
پر چھوڑنا چا ہے کہ ان کے پیشِ نظرریاست کی اوسط آبادی برقر ارر کھنے کا مقصد ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی بہت
میں باتیں ہیں جن کا انھیں خیال کرنا پڑے گا، مثلاً جنگ، وبا اور دوسری ای قتم کی چیزوں کے اثر ات، تاکہ
جہاں تک ممکن ہوریاست نہ قو بہت بڑی ہوجائے نہ بہت چھوٹی رہ جائے۔

گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: اپنی باری کے لیے لوگوں کو چھیاں اُٹھا کر قسمت آنمائی کرنی ہوگی یا ایسا ہی اور کوئی عتارانہ طریقہ ایجاد کرنا ہوگا؛ تا کہ کم درجے کے لوگ جب بھی سیجا ہونے والے ہوں تو آھیں سے چھیاں اُٹھائی پڑیں اوروہ حکام پرالزام نہ لگا سکیس بلکہ خودا پنی برنصیبی کواس کا فرمہ دار قرار دیں۔

گلوکون نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: اور میں توسمجھتا ہوں کہ اعلاقتم کے بہادر توجوا توں کو جہاں اور اعزاز وانعام عطا ہوں

وہاں ان کے لیے عورتوں سے خلوت کے معاملے میں بھی سہولتیں بہم پہنچانی جا ہمیں۔اس کی وجدان کی بہادری ہے،اورمقصد بیہے کہ ایسے بالوں کے جتنے زیادہ بیٹے ہوسکیں، ہوں۔

اس نے جواب دیا: بجا۔

میں نے کہا: اور افسر جن کا بیاکام ہوخواہ مرد ہوں یا عورت ، کیونکہ افسر تو مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی ........

اس فے جواب دیا: کی ہاں۔

میں نے کہا: ہاں، تو افسر جن کا بیکام ہواا چھے والدین کے بچوں کو باڑے میں لے جا کیں گے اور انھیں آیا وَں کے سپر دکردیں گے؛ بیآیا کیں علیحدہ مکانوں میں رہا کریں گا۔ کم درج والے لوگوں کی اولاد یاا چھے افراد کی وہ اولا دجوا تفاق ہے مجرگی ہوانھیں کی مخفی نامعلوم مقام پرڈال دیا جائے گا۔ اور بچ تو یہ ہے کہ بیای کے مستحق بھی ہیں۔

اس نے کہا؛ جی ہاں ، اگرنسل کوخالص رکھنا ہے تو محافظوں کو یہی کرنا ہوگا۔

میں نے کہا: پھر بہی افسر بچوں کی پرورش کا انظام کریں گے۔ جب ماؤں کا دودھ بھر آئے گا تو انھیں باڑے میں داخل کریں گے لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ کوئی مال اپنے بچے کو نہ پچپان سکے۔اگر ضرورت ہوئی تو دودھ پلانے کے لیے اور دائیاں رکھ لی جا کیں گی۔اس کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ دودھ پلانے کا کام زیادہ دیر تک جاری نہ رہے۔ ماؤں کورات میں وقت بے وقت اُٹھنا اور دوسری پریشانیاں بھی نہ اُٹھانا پڑیں، کیونکہ اس قتم کا سارا کام آیاؤں اور نوکروں کے بپر دکر دیا جائے گا۔

گلوکون نے کہا: لیعنی محافظوں کی بیو یوں کے جب بچے ہوگا تو بیخوب آ رام کیا کریں گی؟ میں نے کہا: کیوں نہیں ،ضرور کریں گی۔ خیر بیتو ہوا، چلیے اپنی تجویز کوذرااور آ گے بڑھا کیں۔ہم بیہ کہدرہے تھے نا کہ ماں باپ کی عمر کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہونا چاہیے؟

گلوكون نے كہا: بے شك-

میں نے کہا: اوراس جوانی کے زمانے کا تعین کیے ہو؟ کیاعورت کا شباب بیس سال اور مرد کا تعین سال نہیں ہوتا؟

گلوكون نے كہا: اوراس مت ميس آ بعر كےكون سے سال شامل كريں معى؟

میں نے کہا جورت میں اور کا حرب رواحت کے لیے بیچے بیدا کرنا قروم کا رکھتی اور جوالیس راز اگر عرک ان کام کوجاری رکھ تھی ہے۔ مرداینا کام بھیس مال کی عمرے شروع کر مکتا ہے۔ مین ان وقت کے کرز نے کے بعد جب بیش حیات کی رقمار مب سے تمیارہ تیز جو تی ہے اور اس بھین مال کی عمر تک جاسک رکھ مکت ہے۔

كُولُون فَيْ كِها: بِشَك جورت اورم ودوالون عن كي نمان جسماني اوردما في أوت كي معراق كا

نس نے کہا: ان مقررہ صدودے کم یازیادہ محرکا کوئی میں اگر شادی کے عام جشنوں میں حصہ لے قو یہ اگر شادی کے عام جشنوں میں حصہ لے قو یہ بیات اور کرے کا ماکا مرکب مجماجات کا گرائ کا کوئی پچان مورک کیا تو سجھاجات کا کہ میں اس اس کے اور کر ارکبیں بایا جو ہر شادی کے جشن کے موقع پر تمام ہجار یوں و بجار تو ال احد مالات شریان اور موجد تر بیات کیا تھا ہے کہ آجہ و قسل ایپ سے بہتر اور مقید تر جا ہت ہو۔ بکسائل معنی کی اور ذیلمت اور شہوت پر تی کا تھیجہ جسورہ ہوگی۔

کلوکون نے جواب دیا: درست۔

میں نے کہا: اور بھی قانون مقررہ صدود کے اندر محروا اول پر بھی عائد ہوگا ،اگروہ فقوانِ شباب میں یہ کمیوں کی اجازت کے بغیر کمی فورت سے تعلق پیدا کر لیمن دکھ کھ تیم رید ریاست کے لیے حما می سیچے پیدا سمریں کے جمن کی ند تعدد این ہوگی ند تقدیمی ۔

اس نے کھا: ہے شک۔

میں نے کہا: اور جب عمر کی مقررہ صدودے مید لوگ نگل جا کی آؤ بھرا تھی آ زادی ہونی جا ہے کہ
جس ہے جا ہیں ملیں جلیں اور تعلق رکھیں ؛ البتہ بی ضرورہ لوگ کی شخص اپنی بنی یا نوائ یا اپنی مال ، تافیا ہے تعلق منوں ہو۔ ان لوگوں کو نہ ہے اگر اگر السلام المرح کورتوں کے لیے اپنے بیٹوں ، پوتوں یا باب اورواوا ہے تعلق ممنوں ہو۔ ان لوگوں کو بہا ہے ہے کہ اگر اس طرح کوئی حمل قائم ہوا تو بچ کو پیدا ندہ و نے و ما ہے کہ اگر اس طرح کوئی حمل قائم ہوا تو بچ کو پیدا ندہ و نے و ما ہے کہ اگر اس طرح کچھ لیما جا ہے کہ اسک اوال دکی پرورش میں کی جا سکے گا اور اگر یہ کی طرح کچھ لیما جا ہے کہ اسک اوال دکی پرورش میں کی جا سکے گی ۔

گی جا سکے گی۔

گاؤون نے کہا: بیتجویز بھی معقول ہے لیکن بیاتو فرمائے کی اضحی مید مطوم کیے ہوگا کہ کون باپ

باوركون بين؟

میں نے کہا: اس کا تواضیں بھی بھی جی علم نہیں ہوگا۔ لیکن پیطر یقدر کھیں مے کہ شادی سے جشن کے ان سے ساتویں یا دسویں مہینے تک جنے لڑکے پیدا ہوں گے انھیں ہر دولہا اپنا لڑکا اور جننی لڑکیاں پیدا ہوں گی انھیں اپنی بیٹی کے گا۔ بیسب اے باپ کہہ کر پکاریں گے، ان بچوں کے بچوں کووہ پوتا پوتی سمجھے گا اور بیاس عمر رسیدہ جماعت کے سارے افراد کو دادا، دادی کہیں گے۔ ماؤں اور بابوں کی خلوت کے وقت جن جن کا تمسل ساتھ قرار پایا تھاوہ بھائی بہن مانے جا کیں گے اور ان میں باہم شادی منع ہوگا۔ لیکن پہنیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی بہنوں میں شادی کی بیر ممانعت بالکل قطعی ہے۔ اگر قرعہ اندازی اس کی موافقت کرے اور پانھی بھائی بہنوں میں شادی کی بیر ممانعت بالکل قطعی ہے۔ اگر قرعہ اندازی اس کی موافقت کرے اور پانھی اس کی اجازت ل جائے تو قانون بھی اس کی اجازت دے دے گا۔

اس نے جواب دیا: بالکل درست۔

میں نے کہا: گلوکون ہما فظوں میں بیویوں اور خاندان کے اشتراک سے متعلق تو بیتجویز ہے۔ اب غالبًا آپ بیرچا ہیں گے کہاہے جماعت کے دوسرے حصول سے بھی مطابق ثابت کیا جائے اور میر بھی فلا ہمرہ ہو سکے کہاس سے بہترا درکوئی صورت نہیں۔ کیوں؟ آپ یہی چاہتے ہیں نا؟

گلوكون في جواب ديا: جي بال، يقيناً-

میں نے کہا: کیا یہ ٹھیک نہ ہوگا کہ ہم پہلے ایک مشترک معیار دریافت کرلیں، یعنی یہ کہ قانون بنا نے والوں کو قانون وضع کرنے میں اور ریاست کے لظم و تر تیب میں کیا مقصد خاص طور پر اپنے سامنے رکھنا چاہے۔ سب سے زیادہ اچھی صورت کیا ہے، یعنی کثر تے جبر کس میں ہے اور سب سے بُری کیا، یعنی کثر تے شرکس میں؟ یہ معیار دریافت ہولے تو دیمیں کہ ہماری تجویز پر خیر کا اطلاق ہوسکتا ہے یا شرکا۔

اس نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: اچھاتو کیا نفاق اور انتشار ہے بھی زیادہ کری کوئی چیز ہے؟ یا جہاں وحدت مطلوب ہو وہاں کثرت؟ اور کیاوحدت کے بندھن ہے بھی زیادہ اچھی کوئی چیز ہے؟

اس نے کہا: جی ، ہر گزنہیں۔

میں نے کہا: اور وحدت اور ایکا و ہیں ہوتا ہے جہاں لوگوں کا رنج اور راحت، آرام اور تکلیف، مشترک ہو، یعنی جہاں شہری خوشی یارنج کے موقعوں پرسب کے سب ایک سے خوش یار نجیدہ ہوتے ہیں؟

الركان في الما بالك

یں نے کہا: اور جہاں کو فَی مشترک احساس نبیں بلکہ مرف شخص میں اور دیاست فیر منتظم اور منتشر سرآ ہے ، اینی جب شریس ایک علی واقعہ پر آ دھی و نیا تو خوشیاں مناتی ہواوردو مرک آ دھی نم میں ڈو بی ہو۔ گھرکون نے کہا: بے شک۔

می نے کہا: اور پر اختلاف عموماً ان افظوں کے استعال میں اختلاف سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی بید پر ترسر ری ہے'یا' میر ری نہیں''۔''اس کی ہے''یا'' اس کی نہیں''۔

گوكون نے كہا: جى، كجى وجب-

يں نے كہا: تو كيا أس رياست كا انتظام بهترين نيس جس ميں اوگوں كى زيادہ ب زيادہ تعدادا ك يتر پر "ميرى ب" يا" ميرى نيس" كا كيسال استعال كرسكے!

ال نے کہا: درست۔

یں نے کہا: یا ووریاست جس کی حالت ایک فردگی ہو۔ جس طرح انسانی جم میں ایک انگی ایک انگی میں نے کہا: یا ووریاست جس کی حالت ایک فردگی ہو۔ جس طرح انسانی جم میں ایک ریاست کی مجروح ہو ہو کے تو سارے کا سارا بدن (جس کا مرکز زُوح ہے اور جو اس کے زیرِ حکومت ایک ریاست کی حیثیت رکھتا ہے ، اور ہم کہتے ہیں کہاس آ دگی کی حیثیت رکھتا ہے ، اور ہم کہتے ہیں کہاس آ دگی کی اور صے میں دردگی دجہ سے تکلیف یا دردگی کی کی اور سے میں دردگی دجہ سے تکلیف یا دردگی کی کی اور سے آ رام کھتے ہیں۔

گوُون نے کہا: بالکل درست۔ میں آپ ہے متنق ہوں کہ جس ریاست میں بہترین نظام ہوگا وہ س مشترک حساس کے بہت قریب بیننے بچلی ہوگی جو آپ نے بیان کیا ہے۔

یں نے کہا: لین اگر کسی ایک شہری پر کوئی انچھی یا کری بات گزرے تو ساری ریاست اے اپنا معد مر یہ تھے گی ،اس کے ساتھ خوش ہو گی اورای کے ساتھ" اواس"۔

گوؤن نے کہا: جی بان ایک اچھی نتظم ریاست میں تو بجی صورت حال ہوگا۔

میں نے کہا: ہاں، تو میں مجھتا ہوں کہ آب وقت ہے کہ ہم اپنی ریاست کی طرف پھر مڑیں اور پھیس کہ اس کی جوشکل ہم نے تجویز کی ہے وہی ان بنیادی اُصولوں کے مطابق ہے یا کو کی دوسری-

گلوكون نے كہا: بہت خوب.

میں نے کہا: ہردوسری ریاست کی طرح ہماری ریاست میں بھی حاکم اور محکوم ہوں مے؟ گلوکون نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: یہ سب کے سب ایک دوسرے کوشہری کہا کریں مع؟

گلوكون نے كہا: بى بال-

میں نے کہا:لیکن دوسری ریاستوں میں کیا حاکموں کوکوئی دوسرالقب نہیں دیتے ؟

اس نے جواب دیا جموماً" آتا" کہتے ہیں لیکن جمہوری ریاستوں میں صرف حاکم کہدر بیکارتے ہیں۔

میں نے یو چھا: اورا پی ریاست میں حاکموں کوشہری کےعلاوہ اور کیا کہتے ہیں؟

اس نے جواب دیا: محافظ اور مدد گار۔

میں نے کہا: اور حاکم عوام کوکیا کہتے ہیں؟

اس فے جواب دیا: پالخ اور پرورش کرنے والے۔

میں نے کہا: اور دوسری ریاستوں میں؟

اس نے جواب دیا: غلام۔

میں نے کہا: دوسری ریاستوں میں حاکم ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟

اس نے جواب دیا: شریکِ حکومت۔

میں نے یو چھا: اورا پی ریاست میں؟

اس نے جواب دیا: شریکِ حفاظت۔

میں نے کہا: کیاتم کی ایسی مثال سے واقف ہو کہ ایک ریاست میں کوئی حاکم اپنے ایک شریک کار

كوتو دوست بتائے اور دوسرے كو دوست نہ تمجھے۔

اس نے کہا: جی ہاں ،الی مثالیں توا کثر ملتی ہیں۔

میں نے کہا: دوست کے ساتھ تو وہ دلچین کا اظہار کرتا اور اس سے واقعی دلچین رکھتا بھی ہے، لیکن دوسرے کواجنبی جانتا ہے اور اس سے کوئی دلچین نہیں رکھتا ؟

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: لیکن تمھارے محافظوں میں ہے بھی کوئی کسی دوسرے محافظ کو اجنبی بتا سکتا ہے، یا سمجھ

اس نے کہا: ہر گزنیس ۔ کیونکہ بیتو جس ہے ملیس گے اُسے اپنا بھائی یا بہن سجھیں گے، یا مال یا و براغی المران متعلقین میں ہے کی کی اولاد۔

یں نے کہا: بہت خوب الیکن میں آپ ہے ذراایک دفعه اور بوجھاوں کہ بیشترک خاندان کیا بس وم ر مرا خاندان ہوگا یا ہے کروارے بیلوگ اس نام کوحقیقت بنادیں مجے۔مثلاً ' باپ' کے لفظ کے سرتر ایک باب کی می مرانی اور تعلق خاطراور دومری طرف تانون کے احکام کے مطابق اُس کی عزت اور ر عت بھی لازم ہوگی مائیں؟ پھر کیا بینیں ہوگا کہ ان فرائض کو پس بشت ڈالنے والا بداور غیر متق سمجھا جائے مرضہ وربندے کی کے ہاتھ سے اُسے کوئی فیض نہ پہنچے۔اور کیا بچوں کے کانوں میں اینے نام نہاد ماں باپ المرويم ، رشة دارول مح متعلق اس تم كى با تيس سب شريول كى زبانى يؤتى ر بين كى يانهين؟

اس نے جواب دیا: بے شک وہ بی سنیں گے اور اس کے سوا کھ نہیں۔ کیونکہ بیتوا یک بنی کی بات سِیاً کے ریاس مُنے سے توانی خاندانی قرابت کے نام لیں لیکن ان کی اصلیت پر ذراہمی عامل نہ ہوں۔

میں نے کہا: لینی ہمارے شہر میں دوسروں کی بنبت یک جہتی اور میل ملاپ کی گفتگوزیادہ کثرت ے رو اور جے کہ من ملے کہ خاہوں، جب کوئی اچھے مال میں ہوگا یار سے مال میں تو سب کی ته ين ريه محمد به والاكن من خوش بول "يان من رُعه حال من بول"-

اس نے کہا: بے شک۔

م نے کہا: تو پحرفکرو گفتار کے ای طریقے کے عین مطابق ہی تو ہم میہ کمدرے تھے کہ ان کی خوشی وقِهُم ، آرام اور تکلیف، سب مشترک ہوں گے۔

اس نے کہا: جی باں الیانی ہوگا۔

یں نے کہا: جس چزکو بیسب" اینا" کہیں مے اس میں سب مشترک دلچی بھی لیں مے اوراس بہتا کی دبہ ہان کی خوشیاں اور فم بھی مشترک ہوں گے۔

اس نے کہا: بے شک، دوسری ریاستوں کے مقاطع میں بہت زیادہ۔

ش نے کہا: ریاست کے عام اساس دستور کے علاوہ اس کی ایک خاص وجہ میہ ہوگی کہ محافظوں کے فع فى يع مشترك ول محر اس نے کہا: اور کیا مجھی توخاص وجہ ہوگی۔ میں نے کہا: ایک امجھی تعظم ریاست کوجسم اورا عضامے مشابہ کرتے وقت بھم نے احساس کی ہی وحدت کوب سے بدی خولی تنکیم کیا تھا۔

گارکون نے کہا: جی جہلیم کیا تھاادر می تشکیم کیا تھا۔

میں نے کہا: گویا مارے شہر میں مورتوں اور بچوں کا مشترک ہونا دیاست کے لیے سب سے بنان

خونی کا باعث ہے۔

مگوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: اور یہ بات اس دوسرے اصول ہے بھی مطابقت رکھتی ہے کہ محافظوں کے پائل مکان، زمین، یا اور کسی تم کی املاک نہیں ہونی چاہے۔ان کی تخواہ بس غذا ہو جوانھیں دوسرے شہر ایول سے لے ان کا کوئی خاتگی اور ذاتی خرج نہ ہوتا کہ میر حقیقی محافظ کی خصوصیات قائم رکھ سکیں۔

گلوكون نے كہا: ووست-

گلوكون نے كہا: بے شك\_

میں نے کہا: ان کے پاس چونکہ اپنے بدن کے سوال کوئی اور چیز نہیں ہوگی جے یہ '' اپنا'' کہہ سکیس لہٰذا مقدے اور استفاثے کا وجود ہی نہیں ہوگا؟ اور روپیہ، اولا داور دوسرے علاقوں کی وجہ سے جو چھڑے منتے ہوتے ہیں ان سب سے یہ پوری طرح ہامون ہوجا کیں گے۔

گلوكون نے كہا: ظاہر ب-

میں نے کہا: جملہ یا جیک عزت کے مقدموں کا ہونا بھی زیادہ قرین قیاس نہیں ، کیونک سے بات اق

جائز اورمستب بھی جائے گی کہ برابر والا برابر والے کا مقابلہ خود کرے اور جسم کی حفاعت کوتہ ہم لازمی قرار وے دیں گے۔

گلوكون في كها: بيخوب ووكا-

میں نے کہا: ہاں ، اور اس قانون میں ایک فائدہ اور ہے۔ وہ سے کہ جہاں کسی کائسی ہے جگڑا ہوا تو و و ہیں اپنے غصے کو شنڈ اکرنے لے گا اور معاملہ زیا دہ خطر ناک حد تک طول نہیں بکڑے گا۔

اى نے كہا: بے تك-

میں نے کہا: بوڑھوں کو کم عمرلوگوں پر حکومت کرنے اور اُٹھیں سزا دینے کا فرض تفویض کیا

-826

اس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اور اس میں توشید کی گنجائی بی نہیں کہ بڑوں پر چھوٹے بھی ہاتھ نہیں اُٹھا کی گے، نہ اُن پر کوئی اور تشددروار کھیں گے، نہ کی طرح ان کی سیکی کریں گے۔ موائے اس صورت کے کہ کوئی حاکم انھیں اس کا تھم دے۔ چھوٹوں کوان باتوں سے بازر کھنے کے لیے دوز بردست محافظ ہیں، شرم اور خوف مشرم تواس سے مانع ہے کہ انسان اپ یا ایس کی ہوئے کہ اس کوڑھے کی مدددوسر سے لوگ کریں گے جو اس کے بھائی، بیٹے یابا پ ہیں۔

گلوكون نے كہا: ج ب-

میں نے کہا: غرض مید کہ میتانون ہر طرح شہر یوں میں با ہمی سلح اورامن قائم رکھنے میں مدود سے گا۔ گلوکون نے کہا شکے اورامن کی تو بے شک کوئی کی نہیں ہوگا۔

میں نے کہا: اور جب محافظوں میں آپس میں کوئی جھڑ انہیں ہوگا تو پھر باتی شمر میں بھی ان کے خلاف یا خود آپس میں تفرقہ ہونے کا اندیشہ نہیں۔

گلوکون نے کہا: بالکل نہیں۔

میں نے کہا: میں ان چھوٹی چھوٹی اوچھی ہاتوں کا تو ذکر کرنا بھی خلاف شان مجھتا ہوں جن ہے ہے نج ہائیں گے، مثلاً غریب لوگ جوامیروں کی خوشامد کرتے ہیں، یا خاندان کی پرورش میں جوتکھفیں لوگوں کو برداشت کرنی ہوتی ہیں، یا گھریلوضرورتوں کے لیے جوروپے کی ضرورت ہوتی ہے، اس روپے کا قرض لیتا، پھرادا کرنے ہے افکار کرنا، جیسے تیے روپیہ حاصل کر کے ورتوں یا غلاموں کی تحویل میں دے دینا۔ اس حم کی بہت کی اُرائیاں جولوگوں کو چیش آتی ہیں ایس جانی بیچانی اورا تی ذکیل ہیں کہ ذکر کرنے کے آتا مل بھی نہیں۔

گلوکون نے کہا: جی ہاں،ان پُرائیوں کے دیکھنے کے لیے تو آ تکھیں بھی درکارٹبیں۔ میں نے کہا: اچھا تو یہ لوگ ان ساری پُرائیوں سے فائ جا کیں گے اور اُن کی زندگی اولمی (Olympic) فاتحوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مبارک ہوجائے گا۔

اس نے کہا: یہ کیے؟

میں نے کہا: ہمارے شہر یوں کو جو چیز نفیب ہے اس کا محض ایک حصر ل جانے پرلوگ فات کا اولی کو خوش قسمت سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمارے شہر یوں نے جو نفتح حاصل کی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ شاندار ہے اور صرف عام سے ان کی زیادہ کمل کفالت ہوتی ہے۔ کیونکہ انھیں جو نفتح نفیب ہوتی ہے اس ہیں تو سار کی ریاست کی نجات ہے اوران کے اوران کی اولاد کے سر پر جو تاج رکھا گیا ہے وہ اُن کی تمام زندگی کی ضرور تو ں کا کفیل ہے۔ زندگی میں اپنے ملک کے ہاتھوں اُنھیں انعام ملتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی تجہیز و تھفین شاندار طور پر کی جاتی ہے۔

گلوكون نے كہا: اور كيے شانداراجر ہيں ہے!

میں نے کہا: نام لینے ہے کیا حاصل ہمیں یاد ہوگا کہ اس ہے پہلے مباحث میں ایک صاحب نے ہم پر الزام لگایا تھا کہ ہم محافظوں کو نہایت بھٹے حالوں رکھ رہے ہیں اور جہال بیسب چیزوں پر قابض ہو سکتے سے ہم نے ان کے لیے بچر بھی تو نہ چھوڑا۔ اس کا جواب ہم نے بید یا تھا کہ اگر آ کے چل کر کوئی موقع ملاتو اس سوال پر بچر غور کریں گے، اس وقت تو ہما را مقصد صرف بیہ ہے کہ محافظوں کو حقیق محافظ بنالیں اور ریاست کا تھیل میں زیادہ نے فیال کو بیش نظر رکھیں ، کی خاص طبتے یا گروہ کی مرف الحالی نہیں بلکہ ساری ریاست کی۔

اس فے جواب دیا: جی ہاں، مجھے یادے۔

میں نے کہا: اوراب آپ کیا کہتے ہیں؟ محافظوں کی زندگی تو فاتحانِ اولی سے بھی بہترنگلی! تو کیا اب بھی اس مے موجیوں یا دوسر سے کار گروں یا کسانوں کی زندگی کا مقابلہ کیا جائے گا؟ گلوکون نے کہا: ہرگرنہیں۔



میں نے کہا: اس کے ساتھ میں اس موقع پر پھراس بات کود ہرادوں جو بی پہلے ہی کہد چگا ہوں کہ اس اس اس کے ساتھ میں اس موقع پر پھراس بات کود ہرادوں جو بی پہلے ہی کہد چگا ہوں کہ اس اس اندائی کی سار کو کی جا فظا اور تماسب اندائی ہے کہ اور جا اندائی ساتھ کی جا کہ جو اندائی سے متاثر ہو کر مسرت اور خوالی کے کی اس نے میان کو اس سے متاثر ہو کر مسرت اور خوالی کے کی اس نے میان کو اس نے میں جگہ و سے کہ ساری میں ساری میں است خود لے بیٹھوں آوا سے بالا خو بزر ہوئے کہم و محکمت کی وادو یکی ہوگی کہا تھا کہ:

"مجمى كم كلى أوها إدب عن إده والمان

اس نے کہا: بیاگر مجھے ہے مشورہ کرے تو میں اسے بھی مائے دوں کہ بھائی جب شمعیں اسکی زندگی نصیب ہے تو بہتر یہی ہے کہ جہاں ہوو ہیں رہو۔

یں نے کہا: ہاں تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ مرد ورت سب کا زندگی کا وہی مشترک طریقہ ہوجو ہم نے تبحویز کیا ہے۔ یعنی مشترک تعلیم ، مشترک اولاد ، اور شہر میں ، ون یا جنگ پر ، ممارے شہر یوں کی مشترک حفاظت ، سماتھ ل کر بہرہ دیں ، سماتھ ل کر شکار کریں (جیسے شکاری کئے کرتے ہیں ) اور سب باتوں میں جہاں سی ہو سکے ورشی مردوں کا سماتھ دیں ، کہ اُن کے لیے بہی بہترین راہ ہے ، اور اس پر چل کر وہ مرد ورت کے قدرتی تعلق کو تو رشے بجائے اُسے قائم و محفوظ کریں گیا۔

اس فے جواب دیا: میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔

میں نے کہا: لیکن ابھی یہ بات تو دریافت کرنی رہ ہی گئی کداور جانوروں کی طرح آ دمیوں میں یہ شتہ اے ممکن بھی ہوگا یانہیں؟اورا گر ہوگا تو کس طرح؟

اس نے کہا: آپ نے پیش قدمی کی ، در نہ میں یہی سوال کرنے دالا تھا۔ میں نے کہا: مثلاً اس بات کے دریافت کرنے میں تو کوئی دشواری نہیں کہ بیاوگ جنگ کس طرح

كرين شيره

گلوكون نے كہا: كيے؟

یں نے کہا: کیوں، بیرب ٹل کرمہم پر جایا کریں گے۔جو بچے کانی مضبوط ہیں انھیں اپنے ساتھ لے جا تیں گے، تا کہ کاریگروں کے بچوں کی طرح بیہ بچے بھی اپنی آ تھے ہے اس کام کودیکے لیس جو بڑے ہوکر اٹھیں کرنا ہے ۔اور پہن میں کہ یہ بچے صرف جنگ کا نظارہ کرلیں، بلکہ جنگ میں مدد بھی دیں گے، کارآ مدثابت ہوں گے اور اپنے والدین کی خدمت کریں گے۔ تم نے مجھی مشاہدہ نہیں کیا کہ کمہار کے بچے چاک کو ہاتھے لگانے ہے بہت پہلے اپنے والدین کو کام کرتے و کیھتے اور اُن کی مدوکرتے ہیں۔

گلوكون نے كہا: جي ہاں، ميں نے ديكھا ہے۔

میں نے کہا: تو کیا کمہار کو محافظوں کے مقابلے میں اپنے بچوں کی تربیت اور انھیں اپنے کام کے مشاہدے اور مشق کا موقع فراہم کرنے کا زیادہ خیال ہوگا؟ گھوکون نے کہا: یہ تو خیال ہی مضحکہ خیز ہے۔

میں نے کہا: پھرایک بات اور یہ ہے کہ والدین پر بھی اُن کی موجودگی کا اثر ہوگا اور جانوروں کی طرح انسان کے لیے بھی اپنے بچوں کی موجودگی شجاعت کے اظہار کی زبر دست محرک ہوتی ہے۔ طرح انسان کے لیے بھی اپنے بچوں کی موجودگی شجاعت کے اظہار کی زبر دست محرک ہوتی ہے۔ گلوکون نے کہا: یہ تو بچ ہے لیکن اگر انھیں شکست ہوئی (اور جنگ تو آخر جنگ ہے ایسا بھی ہوگا) تو بچر خطر و کمتنا بڑا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بچے بھی ضائع ہوجا کیں گے اور ریاست کو دوبارہ پنینے کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔

میں نے کہا: ٹھیک ہے۔لیکن کیا آپ انھیں بھی کی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے؟ گلوکون نے کہا: نہیں،میرا یہ مطلب تونہیں۔

میں نے کہا: تو اگر بھی نہ بھی خطرہ برداشت ہی کرنا ہے تو پھرا پے موقع پر کیوں نہ ہو کہ اگر وہ تباہی سے پچ جائیں تو بچراس خطرے کو برداشت کرنے کی وجہ ہے انھیں پچھ حاصل بھی ہو؟ گلوکون نے کہا: جی بیتو ٹھیک ہے۔

میں نے کہا: آئندہ سپاہی مبنے والے آیا کمنی کے زمانے میں جنگ کا نظارہ کریں یا نہ کریں ہیہ ایک اہم معاملہ ہے جس کی خاطر کچھ نہ کچھ خطرہ جائز طور پر برداشت کیا جاسکتا ہے۔

گلوكون في كها: بيشك معامله بي وبهت اجم

میں نے کہا: لہذا ہمارا پہلا قدم تو بیہونا چاہیے کہ بچوں کو جنگ کا نظارہ کرائیں،کیکن ایسی تدابیر بھی کرنی چاہئیں کہ یہ خطرے ہے محفوظ دہیں۔ پھرتو سبٹھیک ہوگا؟

گلوكون نے كہا: بى بال-

میں نے کہا:ان بچوں کے ماں باپ کھھاند سے تو ہوں گے نہیں کہ جنگ کے خطروں سے واقف نہ

ر البرر جبال تك انساني دورا عديثي كام د عش ب يدايي جان عكم إلى مكون كام م محفوظ ب كون ك

گوکون نے کہا: ہاں میاتو فرض کیا جاسکتا ہے۔ میں نے کہا: تو پھریہ بچوں کو کفوظ مہم میں لے جا کمیں گے اور پُر خطرمہم میں احتیاط سے کام لیس گے۔

گوكون نے كہا: ورست۔

میں نے کہا: اور ان بچوں کو تجربہ کا راور جنگ آ زمود ولوگوں کے نیچے رکیس گے اور اٹی کو ان کا

مرد راور معلم مقرد کری گے۔

گوكون نے كہا: بالكل تحكي-

می نے کہا: تاہم جنگ کے خطرے ہمیشہ پہلے ہے معلوم نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی ہزارا تفاق ہیں۔ اس نے کہا: ہے شک۔

میں نے کہا: ایسے اتفاقات کے خلاف توان بچوں کے پرلگادینے چاہئیں تا کہ ضرورت کے وقت س اُڑ کرنے نگلیں۔

ان نے بوچھا: وہ کیے؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟

میں نے جواب دیا: میرا مطلب سے بے کہ شروع بجین ہی سے انھیں گھوڑوں پر سواری کرانی

اللہ بہت سواری سکھ جائیں تو انھیں گھوڑوں پر سوار کر کے جنگ دکھانے کے لیے لے جانا جا ہے۔ سہ
خیال رہے کہ ان کے گھوڑے جو شیلے اور جنگی نہ ہوں بلکہ بہت سدھائے ہوئے لیکن نہایت سبک رفتار ہوں۔

اس طرح سے بچا بی آئیدہ زندگی کے شغل کا خوب نظارہ کر سکیں گے اورا گرخطرہ ہوا تو بس اسے ہم عمر سرداروں

کے بیجھے بچھا نگرا پی جان بچالیں گے۔

گلوکون نے کہا: میری رائے میں آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔

میں نے کہا: اس کے بعد دیکھنا ہے ہے کہ جنگ میں سپاہیوں کے باہمی تعلقات کیا ہوں گے اور رشمن سے کیا؟ میں تو یہ تجویز کروں گا کہ جو سپاہی اپنی جگہ چھوڑ دے، یا ہتھیار ڈال دے، یا کسی اور یُزولانہ حرکت کا مرتکب ہوائے کسانوں یا کاریگروں کے طبتے میں اُتار دینا چاہیے۔ کیوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ گاوکون نے کہا: ضرور۔ میں نے کہا: جواپنے آپ کوتو قید ہوجانے دے وہ دشمنوں کی نذر ہے۔ وہ اُن کا جائز شکار ہےر اس لیے وہ اس کے ساتھ جوچاہیں سوکریں۔

گلوکون نے کہا: بےشک۔

میں نے کہا: لیکن جس بہادر شخص نے جنگ میں امتیاز حاصل کیا ہواس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اُس کی اپنے ہم عمر ساتھیوں سے عزت افزائی کرائی جائے اور پھران میں سے ہرا کیک اُس کے سرپرایک تاج رکھے۔کیوں ،ٹھیک ہے؟

> اس نے جواب دیا: جی ہاں، میں اسے پبند کرتا ہوں۔ میں نے کہا: پھرسب اپنا اپنا ہاتھا اس سے ملانے کوآگے بڑھا کیں۔ اس نے جواب دیا: میں اس سے بھی متفق ہوں۔

میں نے کہا: لیکن عالبًا آپ میری اگل تجویزے اتفاق نہیں کریں گے؟

اس نے پوچھا: وہ کیاہے؟

میں نے کہا: وہ بیکدان سب کا بوسد لے اور بیسب لوگ اس کا بوسد کیں۔

اس نے جواب دیا: ضرور۔ بلکہ میں تو اس ہے بھی ایک قدم آگے بڑھاؤں گا۔ وہ یہ کہمہم کے دوران وہ جس کسی کا بوسہ لینا چاہے وہ اُسے بوسہ دینے سے انکار نہ کر سکے۔ تا کہ اگر فوج میں کوئی عاشق ہو (چاہے اُس کا معثوق کوئی لڑکا ہویالڑک!) تو وہ اس طرح اپنی شجاعت کا انعام حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

میں نے کہا: بہت خوب۔ یہ بات تو پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ بہادر آ دمی دوسروں سے زیادہ بویاں رکھ سکے گا۔ اوروں کے مقابلے میں اسے انتخاب میں پہل کا حق بھی حاصل ہوگا تا کہ بیہ جتنے بچمکن ہو پیدا کر سکے۔

اس نے کہا:صادہ۔

میں نے کہا: اس کے ملاوہ ہوم کے نزدیک بہادر جوانوں کی عزت افزائی کا ایک اور طریقہ ہے۔ ہوم نے اجیکس (Ajax) کا حال بیان کیا ہے کہ میدانِ کا رزار میں ممتاز خدمات انجام دینے پراُ سے ''گائے کے گوشت کے لوٹھڑے کے لوٹھڑے'' انعام میں ملے تھے۔ یہ ایک شجاع شخص کے لیے جس نے جوانی میں قدم رکھا ہونہایت مناسب ہدیہ شخسین معلوم ہوتا ہے کداس سے بھی نہیں کداس کی عزت افزائی ہوتی ہے بلکہ بیرخود بہت طاقت وینے والی چیز سر

اى نے کہا: بے فک۔

یں نے کہا: چنانچہ اس معالمے میں ہم ہومرکی اُستادی تبول کرتے ہیں ،اور قربانیوں یا دوسرے اِس کے مواقع پر ہم بھی اپنے بہادر مردوں اور تورتوں کی عزت افزائی ان کی شجاعت کی مناسبت سے گیتوں اور دوسرے پہلے بتائے ہوئے طریقوں سے کیا کریں گے۔اس کے علاوہ سے کیا تھیں:

"اعزازی جگه" بھی دیں گے اوران کے لیے"اچھا ٹھنا ہوا گوشت اورشراب کے

لبالب بجرے ہوئے جام مہیا کریں گئے''۔ اورا یسی عزت افزائی کے سلسلے میں اُن کی تعلیم بھی ہوتی جائے گا۔

گوكون نے كہا: بالكل تھك فرماتے ہيں،آب\_

میں نے کہا: اور جب کوئی بہادری کے ساتھ جنگ کے میدان میں جان دے گا تو سب سے پہلے ہم أے زرین نسل کارکن بتا کیں گے۔

گلوكون نے كہا: يقيناً-

میں نے کہا: یمی نہیں۔کیا ہارے پاس ہر یوڈ کی شہادت موجود نہیں ہے کہ بدلوگ مرنے کے بعد: ''زمین پر پاک اور مقدس فرشتوں کی طرح رہتے ہیں یعنی منبع خیرو مانع شراور صفتِ گفتار رکھنے والے انسان کے محافظ'۔

گلوكون نے كہا: بال بال، اور بم اس كى شہاوت كوسليم بھى كرتے ہيں۔

میں نے کہا: کسی دیوتا ہے ہمیں سیبق بھی لیٹا جا ہے کہان اللی ہستیوں کے اور مشاہیر کے مقبروں کی تعمیر کس طرح عمل میں آئے اور ان کا خصوصی امتیاز کیا ہو۔ پھر دیوتا جو ہدایت کرے ہمیں اُسی کے مطابق عمل پیراہونا جا ہے۔

اس نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: ہم لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان کی عزت کریں گے اور مشاہیر کے مقبروں کی طرح ان کے مزاروں پر اپنا سر جھکا یا کریں گے۔ بیعزت انہی تک محدود نہیں ہوگی بلکہ ہروہ مخص اس اعز از کا مستحق تشہرایا

جائے جوغیر معمولی طور پراچھااور نیک خیال کیا جا تا ہو، چاہے وہ کمبی عمر کو پہنچ کرا جل کا شکار ہویااور کسی طرح گلوکون نے کہا: بہت ٹھیک۔

میں نے کہا:اب دوسری بات سے کہ ہمارے سپانی دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں سمے؟ گلوکون نے کہا: کس معالمے میں؟

میں نے کہا: سب سے پہلے تو غلای کے بارے میں۔ کیا آپ کے نز دیک یونانیوں کے لیے یہ جائز ہے کہ دہ اور دوسری یونانی ریاستوں کو غلام بنا کیں یا اگر اُن میں ان کی تفاظت کی توت ہوتو آخیس دوسروں کا غلام بنے دیں۔ اس خطرے کا خیال کر کے کہ ہیں ساری یونانی نسل وحثی قوموں سے مغلوب نہ ہوجائے ، کیا ان لوگوں میں بیرواج نہ ہوکہ آخیس غلام بنانے سے درگز دکریں؟

گلوکون نے کہا: میرے خیال میں یہی بہتر ہے کہ یونانی ایک دوسرے کو گزندنہ پہنچا کیں۔ میں نے کہا: یعنی یہ کی یونانی کواپی غلامی میں نہ رکھیں۔ بیخوداس قاعدے کی پابندی کریں گے اور دوسرے یونانیوں کو بھی اس پر عامل ہونے کامشورہ دیں گے۔

گوکون نے کہا: اس طرح بیلوگ ایک دوسرے پردست درازی نہیں کریں مے اور وحثی قو موں کے مقابلے میں متحدر ہیں گے۔

میں نے کہا: دوسری بات، دریا فت طلب، مقتولوں کی بابت ہے۔ کیا فاتح ، مقتولوں کے ہتھیاروں کے علاوہ اور پچے بھی لیس گے؟ کیا دہمن کو کو منے کاشغل جنگ ہے بیخ کا ایک حیاز نہیں بن جاتا؟ گزول لوگ لاشوں کے قریب چھپ رہتے ہیں اور بہانا میرکتے ہیں کہ ہم بھی تو ایک فرض انجام دے رہے ہیں۔ آج سے پہلے کتنی ہی فوجیس ای کوٹ مارکی محبت میں تباہ ہوچکی ہیں۔

اس نے کہا: بجائے۔

میں نے کہا: اور کیالاش کو کو شنے کھسو شنے میں شقادت اور ہوں کی پُنہیں آتی؟ مردہ جسم کودشن سمجھنا ، حالانکہ اصل دشمن صرف اپنالباس جنگ چھوڑ کر اُڑگیا ہے۔ اس میں بھی ایک طرح کا کمینہ پن اور ایک قسم کی نمائیت معلوم ہوتی ہے۔ بیتو وہی کتے کی کی مثال ہوئی کہ جب اپنے حملہ آور تک نہیں پہنچ یا تا تو اُن پھروں پر منصارتا ہے جو آ آگرا سے لگ دہے ہیں۔

گلوكون نے كہا: جى ہاں، بالكل اى كتے كى مثال ہے۔



## میں نے کہا: البزاہمیں لاشوں کولو مے سے بازر منااور اُن کے دفن کرنے میں بھی حارج نہیں ہونا

گوکون نے کہا: جی ہاں،اس سے تو یقیناً بازر ہناجا ہے۔

میں نے کہا: یوں تو مجھی بھی و بوتاؤں کے مندروں پر اسلحہ کا نذرانہ پیش نہیں کرنا چاہے اوراگر وسرے یونا نیوں سے استھے تعلقات رکھنا منظور ہیں تو پھر یونا نیوں کے اسلحہ کا نذرانہ تو ہرگز نہیں ،اور یج لوچھوتو عزیز وں اور دشتہ داروں سے حاصل کیے ہوئے مال غنیمت کا نذرانہ تو نا پاک سمجھا جاسکتا ہے۔ ہاں سوائے اس صورت کے کہ خود دیوتا نے اس کا تھم دیا ہو۔

گوکون نے کہا: بہت سیحے۔

میں نے کہا: اس کے بعد بونانی علاقوں کی تاخت و تاراج اور مکانوں کے جلانے کے متعلق حارا کیا

رونيه ہونا جاہے۔

اس نے کہا: آپ اپنی رائے فرما ہے، میں اُے سننا چاہتا ہوں۔

میں نے کہا: میری رائے میں تو دونوں باتیں منع ہونی جاہئیں۔میرے نزدیک صرف سالانہ

پیداوار لے لینی چاہیے اور بس اس کی وجہ بتاؤں۔

گلوكون نے كہا: فرمائے۔

میں نے کہا: آپ جانے ہیں کہ باہمی نفاق وفساد اور جنگ میں بس نام ہی کافرق نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کداُن کی ماہیت بھی مختلف ہے۔ایک سے اندرونی اور خانگی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے اور دوسرے سے بیرونی اور خارجی کا پہلی کیفیت کوفساد اور دوسری کو جنگ کہتے ہیں۔

گلوکون نے کہا: جی ، بالکل صحیح تفریق ہے۔

میں نے کہا: پھر کیا یہ بات بھی ای طرح مسلم نہیں کہ یونانی نسل سب کی سب خون اور دوئی کے

تعلق کی وجہ ہے متحدہ، اور وحثی قوموں سے اجنبی اور جُدا۔

گلوكون نے كہا: جي بال-

میں نے کہا: چنانچہ جب وحثی اور بونانی برسر پیکار ہوں توبیدایک دوسرے کے وشمن کہلائیں گے اور اس حالت کو جنگ ہے تعبیر کیا جائے گا۔لیکن اگر بونانی آپس میس کڑیں تو کہا جائے گا کہ یونانِ میں بدنظمی اور فساوبر پاہے۔ بیلوگ دراصل دوست ہیں اوران کی وقتی دشنی اورلڑائی'' فساد'' سے تعبیر کی جائے گا۔ گلوکون نے کہا: میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔

میں نے کہا: تو ذراسو چو کہ اگر کسی شہر میں وہ کیفیت پیدا ہوجے ہم نے فساد کا نام دیا ہے بعنی شہر میں وہ فرقے ہوجا کیں اور مدونوں ایک دوسرے کی زمینوں کو تاخت و تاراج کرنے لگیں اور مکا نوں کو آگ ویے تو پیرا ائی کس قدر فقنہ خیز ہوجائے گی۔ ملک کا کوئی سچا مجت کرنے والا کس طرح اپنے آپ کو اپنی ماں (مادر وطن) اور دائی (پرورش کرنے والے وطن) کے مکڑے کرنے پرآ مادہ کر سے گا۔ البعثہ فات کے اگر مفتوح کو اس کی سالانہ فصل سے محروم کردے تو اس میں پھر بھی کچھ معقولیت ہے۔ لیکن اس میں بھی اُن کے دلوں میں صلح اور امن ہی کا خیال ہوگا اور وہ ہرگر جمیشہ برسر پیکا رہ ہے کا ادادہ نہیں کریں گے۔

گلوكون نے كہا: جى بال، يى بهتررويہ -

میں نے کہا: اور جس شہر کی آپ بنیا در کھر ہے ہیں کیا وہ یونانی شہر نہ ہوگا؟

گلوكون نے كہا: كيون نبيس، ضرور

میں نے کہا: تو کیااس کے شہری بہت اچھے اور مہذب لوگنیس ہول گے؟

گلوكون نے كہا: بے شك، بہت مهذب-

میں نے کہا: کیا وہ یونان کے عاشق شہوں گے، اوراے اپناوطن نہیں سمجھیں گے؟ یا یونان کے

مشترک مندروں اور عبادت گاہوں میں شریک نہیں ہول گے؟

گلوكون نے كہا: كيول نہيں ؛ ضرور مول كے۔

میں نے کہا:ان میں جب بھی کوئی ہاہمی اختلاف ہوگا توبیا ہے بھی ایک نفاق یا فساد خیال کریں عے؟ یعنی دوستوں کا آپس کا جھگڑا جے جنگ کے نام سے نہیں پکار سکتے۔

گلوکون نے کہا:اے ہر گز جنگ نہیں کہ سکتے۔

میں نے کہا: وہ ان لوگوں کی طرح جھڑیں گے جور وشختے ہیں لیکن پھرایک دن ملنے کے لیے۔

گلوكون نے كہا: بے شك-

بیں نے کہا: یہ باہم دوستانہ اصلاح کی کوشش کریں گے۔اپنے مخالفین کو نہ تباہ کریں گے نہ انھیں غلام بنا تیں گے: ایک دوسرے کے اصلاح کرنے والے ہول گے نہ کہ دشمن؟

گلوكون نے كہا: بے شك-

میں نے کہا: چونکہ خود بھی یونانی ہیں اس لیے یونان میں تاخت و تاراج نہیں کریں گے، نہ بھی مرکانوں کو آگ گا کیں گے۔ نہ بیے خیال کریں گے کہ کی شہر کی ساری کی ساری آبادی مرو، عورت، بچ سب ہی اُن کے دشمن ہیں۔ وہ خوب جانے ہیں کہ جنگ کا جرم چند آ دمیوں تک محدود ہوتا ہے اورا کثریت دراصل ان کی دوست ہے۔ ان وجوہ سے بیند توان کی رمینیں خراب کریں گے، نسان کے مکان مسار کریں گے۔ ان کی دشمنی بس اس وقت تک رہے گی جب تک کہ معصوم مظلوموں کی اکثریت ان چند مجرموں کو این جرم کی علی کرنے پرمجور کردے۔

گلوکون نے کہا: میں آپ ہے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے شہری اپنے یونانی دشمنوں ہے میہ روبیہ رکھیں گےاور دحشیوں سے وہ طریقہ جوآج کل آپس میں برتے ہیں۔

میں نے کہا:اچھاتو ہم اپنے محافظوں کے لیے بیرقانون بھی بنادیں کہ وہ نہ تو یونا نیوں کی زمینوں پر ہاخت و تاراج کریں نہاُن کے مکان جلا کیں۔

گلوکون نے کہا: ہے ہے۔ اور دوسرے وضع شدہ توانین کی طرح ہم سیجھ سکتے ہیں کہ یہ جھی بہت اچھا قانون ہے۔ لیکن سقراط، میں بچر ہے کہنا چاہتا ہوں کداگر آپ ای طرح چلتے گئے تو اس دوسرے سوال کو آپ بالکل بجول جا کیں سقراط، میں بچر ہے کہنا چاہتا ہوں کداگر آپ ای طرف ڈال دیا تھا۔ لیخی آ یا یہ صورت اور بینظام ممکن بھی ہے؟ اور ممکن ہے تو کس طرح؟ اس لیے کدآ پ کی تجویز اگر قابلی ممل ہوتو میں اس کے تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں کداس سے دیاست کو طرح طرح کے فوائد ہوں گے۔ بلکہ میں تو بیا وراضا فد کروں گا جوآ پ نے چھوڑ دیا ہے لیتی ہمارے شہری بہا درترین جنگ آ زماہوں گے اور پھھ ہو، بیا پی جگہ سے نہیں ملیس گے۔ اس لیے کدا میک دوسرے سے واقف ہوں گا اور باہم باپ، بھائی یا بیٹنا کہدرائیک دوسرے کو پہرائی جوں گا اور باہم باپ، بھائی یا بیٹنا کہدرائیک دوسرے کو پہرائی جوں گا اور باہم باپ، بھائی یا بیٹنا کہدرائیک دوسرے کو پہرائی جوں گا اور باہم باپ، بھائی یا بیٹنا کہدرائیک دوسرے کو پہرائی جوں بیٹنا کہ بھرائی سے باتھ ساتھ ہوں، بھی ہوں یا ضرورت کے وقت مردوں کو مدد پہنچانے جا ہے بیتھے بیتھے، دشمن کے لیے تو بیرائیتین ہے کہ بیرق عذا ب کی حیثیت سے ہوں یا ضرورت کے وقت مردوں کو مدد پہنچانے اس سلیلے میں کیا جا سکتا ہے اور میں آخی میں ان سب کواس شرط پر تسلیم کرتا ہوں کدآپ کی بیریاست عالم و جود میں بھی کے علاوہ جتنے آپ اور فرما کیں ان سب کواس شرط پر تسلیم کرتا ہوں کدآپ کی بیریاست عالم و جود میں بھی

آ جائے اوراس لیےاب ان فائدول کے متعلق زیادہ کہنے سننے کی تو ضرورت نہیں۔البعثہ ہمیں اب ریاست کے وجود میں آنے کے امکان اوراس کے وسائل اور ذرائع کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔

میں نے کہا: میں جہاں ذرا بھٹکا، کہ آپ فورا وارکر دیے ہیں اور ذرا رعایت نہیں کرتے ؛ میں پہلی اور دور کی روے بھی اور دور کی روے بھی کہا ہوں اور دیری موج مہیا کر دی۔ اور بیتیسری موج مہیا کر دی۔ اور بیتیسری موج مہیا کر دی۔ اور بیتیسری موج کودیکھ بھال لیں گے تو میں اُمیدکر تا ہوں سب سے زبر دست اور سب سے بردی ہے جب بھی اس تیسری موج کودیکھ بھال لیں گے تو میں اُمیدکر تا ہوں کہ آپ میری مشکل کا زیادہ خیال کریں گے اور غالبات کی کریں گے کہ ایسی غیر معمولی تجویز پیش کرنے سے بہلے میراخوف اور میری جھجک فطری تھی۔

گلوکون نے جواب دیا: آپ جتنی زیادہ اس تم کی درخواشیں کرتے ہیں اتنا ہی ہماراعز م قو می ہوتا ہے کہ آپ سے اس ریاست کے وجود میں لانے کے وسائل دریافت کرکے چھوڑیں گے۔ بس کہیے بھی۔ جلدی تیجیے۔

میں نے کہا: میں پہلے تو آپ کو یہ یادولا دوں کہ ہم یہاں پنچے ہیں عدل اور ناانصافی کی جلاش میں! اس نے کہا: جی ہاں، لیکن اس سے مطلب؟

میں نے کہا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر ان چیز دل کی ماہیت معلوم ہو چکی ہے تو کیا عا دل انسان کو کسی معالمے میں بھی عدلِ مطلق کے رائے ہے انحراف نہیں کرنا چاہیے؟ یا ہم بس اس پر مطمئن ہو جائمیں گے کہ وہ قریب قریب عادل ہوا ورصفتِ عدل کا وجوداس میں دوسرے انسانوں ہے زیادہ پایا جاتا ہو؟ اس نے کہا: بس قریب قریب عادل ہونا کانی ہوگا۔

میں نے کہا: گریادر ہے کہ ہم عدلِ مطلق کی اہیت اور عادل کامل کی خصوصیات دریافت کر رہے تھے، اور ای طرح مطلق ناانصافی کی اہیت اور کامل غیر منصف کی خصوصیات مقصداس کا بیتھا کہ ہمارے سامنے ان چیزوں کا ایک تصور قائم ہوجائے اور ان کی تلاش اس لیے تھی کہ اس معیارے مقابلہ کر کے اور بیہ دیکھر کہ ہم ان سے کس درجہ مشابہ ہیں، ہم خودا پی خوش حالی، بدحالی کا اندازہ کر سکیس۔ بیتھوڑی ہی خطا ہر کرنا تھا کہ یہ تصور واقعی موجود بھی ہو سکتے ہیں۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: کیاایک مصوراس وجہ سے بُرامصور ہوجائے گا کہ کمال ہنر مندی سے ایک حسین شکل

ے خط و خال تیار کرنے کے بعدوہ نہیں بتا سکتا کہ آیا ایک شکل بھی موجود بھی تھی۔ اس نے کہا نہیں ، بھی نہیں۔

میں نے کہا: اچھا، تو ہم بھی تو ایک کامل ریاست کی تصویر بنار ہے تھے۔ اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: تو کیا ہماری تصویراس دجہ ہے ناقص قرار پاجائے گی کہ ہم یہ نییں ٹابت کر سکتے کہ کی شہریاریاست کے اس طرح تشکیل پانے کا امکان بھی ہے۔

اس نے کہا نہیں، ہر گزنہیں۔

میں نے کہا: بے شک، حقیقت تو یہی ہے۔ لیکن میں آپ کی درخواست مان لوں اور یہ بتانے کی کوشش کروں کہ کن حالتوں میں ایک ریاست کے وجود کا امکان سب سے زیادہ ہے تو میں پہلے آپ سے تمام سابقہ مسلمات کے دہرانے کی درخواست کروں گا۔

اس نے یو چھا: کون سے مسلمات؟

میں نے جواب دیا: میں سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کرآ یا زبان بھی بھی تصورات کی پوری ترجمانی کر علق ہے؟ کیا الفاظ واقعات سے زیادہ اظہار نہیں کرتے اور آ دمی جو چاہے بھی کیا ہاہیتِ اشیا کا تقاضا ہے کہ لفظ حقیقت سے پیچےرہ جائیں۔ کہے آپ کا کیا خیال ہے؟

اس فے جواب دیا: میں آپ کا ہم خیال مول۔

یں نے کہا: تو پھرا پ اس امر پر مُصر نہ ہوں کہ عالم وجود میں جوریاست ہو میں اُسے من وعن ایسے اس وعن اُسے من وعن ایسے نقور کے مطابق ٹابت کروں۔اگر بس اتنائی معلوم ہوجائے کہ ہماری تجویز کے لگ بھگ کی شہر پر کس طرح حکومت ہو بھا ہے تہ خوا بالا آپ تسلیم کرلیں گے کہ آپ جس امکان کا مطالبہ کردہے ہیں وہ معلوم ہوگیا۔ بس ای پر قناعت سیجے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں تو اس پر قانع ہوجاؤں گا۔ کیوں ، کیا آپ نہیں ہوں گے ؟

اس نے کہا: ہاں ہاں، میں بھی ہوجاؤں گا۔

میں نے کہا: اس کے بعد میں میہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کدریاستوں کی کون کی ملطی اُن کی موجودہ۔ بنظمی کا باعث ہاوروہ کم سے کم اصلاح کون ک ہے جو ریاست کو بہتر شکل میں تبدیل کرسکتی ہے۔ ممکن ہوتو اصلاح بس ایک ہی چیز کی ہونی جا ہے یا دو کی ۔الغرض تبدیلیاں جتنی کم اور جس قدر خفیف ہوں بہتر ہے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: میرے خیال میں بس اگرا یک تبدیلی کر دی جائے تو ریاست کی اصلاح ممکن ہے۔ ہر چند بیتبدیلی ندآسان ہے نہ خفیف،البتہ ممکن ضرور ہے۔

اس نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: میں اب اس چیز سے دوجار ہوتا ہوں جے میں نے سب سے بردی موج سے تعبیر کیا تھا۔ اب جائے بہلم مجھے تسنحرو تحقیر کے طوفان میں غرق ہی کیوں نہ کردے، حقیقت کا ظہار تو بہر حال ضروری ہے۔ اچھا تو غور سے میری بات سُنو۔

اس نے کہا:ارشاد۔

يس نے كيا:

"شروں کو بلکہ نوع انسانی کومعیبتوں ہے اُس وقت تک نجات نصیب نہیں ہوگ جب
تک وُنیا میں فلفی بادشاہ نہ ہوں یا بادشا ہوں اور شہرادوں میں فلفے کی رُوح اور فلفے کی
قوت نہ آجائے لیعن جب تک سیای عظمت اور حقیقت کا عرفان دونوں کیجا نہ ہو
جا کیں اور وہ عامیا نے طبیعتیں جوان میں ہے صرف ایک کی اجباع کرتی اور دوسرے کو
چھوڑ دیت ہیں، علیحدہ ہونے پرمجور نہ ہوجا کیں۔ایہ ہوجائے تو ہماری ریاست عالم
وجود میں آسکتی ہے اور ای وقت اس کے لیے زندہ رہے کا امکان بھی ہے"۔

گلوکون نے کہا: میراتو پہ خیال ہے،اوراگر بیاس درجہ مبالغہ آمیز نہ معلوم ہوتا تو میں اب تک اس کا اظہار کر چکا ہوتا۔لوگ اس کے بڑی مشکل ہے قائل ہوں گے کہ کسی اور طرح کی ریاست میں شخصی یا جماعتی خوشی کا پایا جاناممکن ہی نہیں۔

میں نے کہا: بی جی بتم نے بی تو مجھے اس مصیبت میں ڈالا۔

گلوکون نے کہا: اچھاتو کیا۔لیکن خیر میں آپ کواس سے نکالنے کی بھی ہر ممکن کوشش کروں گا۔لیکن موات نے نیک ادادے اور نیک مشورے کے اور میرے پاس ہے، ہی کیا؟ البتہ شاید آپ کے سوالوں کا جواب اور وں سے بہتر دے سکوں تو دے سکوں ، آپ نے سُنا؟ آپ کے مددگار کا تو بیرحال ہے، اب مشکروں اور مخالفوں کواسخ تق بجانب ہونے کا لیقین دلائے۔

میں نے کہا: آپ جب ایسی گرال قیمت کمک بہم پہنچا کیں تو پھر جھے بھی کوشش کرنی ہی جائے۔
ہمارے نیخے کی بس ایک بیصورت ہے کہ ہم پہلے ہی بتا دیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلسفی بادشاہ ہوں، تو ہماری
مرادکن لوگوں سے ہے۔ اس طرح ہم اپنا بچاؤ کر سکیں گے۔ونیا میں بعض طبائع آپ کوالی ملیں گی جنھیں فلسفہ
کا مطالعہ کرنا اور ریاست کا سردار بننا چاہے اور بعض طبائع ایسی ہوں گی جوفلسفی بننے کے لیے بیدا ہی نہیں
ہوئیں۔ یہ بیچھے بیچھے چلنے کے لیے ہوتی ہیں، رہنمائی کے لیے نہیں۔

گلوكون نے كہا: بال ، توفلفى كى تعريف كرديجيـ

میں نے کہا اسنے ۔ مجھے اُمید ہے کہ جیسے تیے اس کی تنلی بخش تو منے کردوں گا۔

گلوكون نے كہا: قرمائے۔

میں نے کہا: آپ کوتو یا دہوگا، اس لیے دُہرانے کی چندان ضرورت نہیں، کہ ایک عاشق کو (بشرطیکہ وہ اس نام کا واقعی مستق ہو ) اپنے محبوب کے کسی جزوے اظہارِ محبت نہیں کرنا جا ہے بلکہ گل ہے۔ گلوکون نے کہا: میں نہیں سمجھا۔ ذرامیرے حافظے کی مدوفر مائے۔

میں نے کہا: کوئی اور مخص بھی آسانی ہے یہی آپ کا ساجواب دے سکتا تھا لیکن آپ جیے طرح وار

آ دی کو تو معلوم ہونا چاہے کہ سب وہ لوگ جوعفوان شاب میں ہوتے ہیں کی نہ کی طرح کی عاشق کے سینے
میں ایک کمک بیدا کرتے یا کسی جذبے کو تحریک دیتے ہیں اور عاشق انھیں اپنی محبت آمیز توجہ کا مستحق سجھتا
ہے۔ حسینوں کے معاملے میں لوگوں کا طرز عمل کیا پنہیں ہوتا کہ اگر معثوق کی ناک ذرا چیٹی ہو آئ کے
ولفریب چہرے کی تعریف ہورہی ہے، کسی کی بہت لہی ناک ہو آئس کے شاہاندا نماز کی تحسین ہے، جس میں
یہ دونوں با تیں نہیں تو اس میں حسن تناسب کی مرح سرائی ہے۔ اگر دنگ ذراسیاہ ہے تو بیمروانگ کی علامت
ہے؛ صاف رنگ والے دیوتاؤں کی اولاد ہیں، رہے 'مشہد کی کی زردی لیے ہوئے'' تو اُن کے تو نام ہی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ کی عاشق کی تلاش اور تصنیف ہے جس کے لیے زردی اگر عارض شباب برخمودار ہوتو وہ بھی نا گوار نہیں \_غرض وہ کون سابہانہ ہے جولوگ اس غرض سے نہ تر اش لیس گے۔اورکون کی بات ہے جواس لیے نہیں ڈھونڈ ھلیں گے کہ بہارستان شباب کا ایک پھول بھی ان کے ہاتھ سے نہ جانے پائے۔

گلوكون نے كہا: اگردليل كى خاطرا ب مجھے عشق ومحبت كے معاملوں ميں سند بناتے ہيں تو خير مجھے

منظور ہے۔

میں نے کہا: بھرشراب کے دلدادہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ کی تشم کی شراب ہو، اُسے چینے کے لیے ہرطرح کا بہانہ خوشی ہے ڈھونڈلیس گے۔

گلوكون نے كہا: بہت درست -

میں نے کہا: یہی حال حریص اور حوصلہ مندلوگوں کا ہے۔ پوری فوج کی قیادت نصیب نہیں ہو گی تو ایک قطار ہی کی سہی ۔اگر بڑے اور معزز لوگ ان کی عزت نہیں کرتے تو کم حیثیت اور پنج لوگوں سے خراج محسین وصول کر کے خوش ہیں، بس غوض میہ ہے کہ کی خدمی تم کی عزت ضرور ہو۔

گلوكون نے كہا جى، بالكل يمي حال ب\_

میں نے کہا: تو میں پھرایک مرتبہ پوچھتا ہوں کہ جب کو کی شخص کی نوع خوبی کا دلدادہ ہوتا ہے تو پوری نوع کی آرز در کھتا ہے یااس کے صرف ایک جزوگ ۔

گلوكون نے كہا: كل كى۔

میں نے کہا: چنانچہ ہم فلفی کے متعلق کہد سکتے ہیں کہ وہ حکمت اور عرفان کے کی جزو کا عاشق نہیں

ہوتا بلکہ گل کا۔

گلوکون نے کہا: بےشک ،گل کا۔

میں نے کہا: جوعلم کونا پسند کرتا ہوخصوصاً کم سنی میں ہی، کدابھی خیروشر میں تمیز کی قوت نہیں ہوتی ، تو ایسے آ دمی کو ہم فلسفی یا محبِ علم نہیں قرار دے سکتے۔ جوغذا سے انکار کرے وہ بھو کانہیں، اُس کی اشتہا کم ک ہے، اچھی نہیں۔

گلوکون نے کہا: بالکل مفیک۔

میں نے کہا: اس کے برعکس جے ہرقتم کے علم کا ذوق ہواور جو ہر بات کوسکھنے کامتمنی ہواور بھی اس

ے سرین نہ ہوتا ہوتو ایسے خص کو بجاطور پر فلٹی (حکیم) کہا جاسکتا ہے۔ کیوں، میں ٹھیک کہتا ہوں نا؟

گلوکون نے کہا:اگر آ دمی محض تجسس ہے للے فی بن جا تا ہے تو آ پ کوعجیب وغریب ہستیاں اس لقب ک ستخق ملیں گی مختلف نظارے اور تماشے و مکھنے والے سب کے سب مجھ سکھنے سے خوش ہوتے ہیں ،اس لے رہمی شامل کے جانے جاہمیں موسیق کو آموزیوں تو فلفوں میں کھیے نظرا تے نہیں،اس لیے کمان ے بن پڑے تو مجھی فلسفیانہ بحث و تحقیق کے قریب بھی نہ پھٹیس لیکن سارے ڈائیونائیسی (Dionysiac) تہواروں میں بیرحفرات ادھراُ دھرا ہے دوڑے بھرتے ہیں گویا ہمتن گوش ہیں اوراینے کا نوں کو ہرترانے کے سننے کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ پھر چاہے بیساع کی محفل شہر میں ہویا گاؤں میں،اس کی پچھ پروانہیں۔ بیہ ہیں کہ موجود ہیں۔اچھا تو کیا اس وجہ ہے ہم انھیں،اوران کے ہم ذوق دوسرےلوگوں کو، نیز اور چھوٹے چھوٹے فن جانے والوں کونگ فی قرار دیں گے؟

میں نے کہا نہیں، ہرگزنہیں۔ بدلوگ تو خالی قل ہیں۔

اس نے کہا: اوراصل پیرکون ہیں؟

میں نے کہا: وہ جونظارہ حقیقت کے دلدادہ ہیں۔

اس نے کہا: بہت خوب، کین میں ذرا آپ کامفہوم مجھنا جا ہتا ہوں۔

میں نے کہا کی اور کے سامنے اس کی تشریح شاید کچھ مشکل ہوتی، لیکن میں جو کچھ کہنے والا ہول أےتم تو غالبًا ضرورتشليم كرلوگے۔

اس نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: چونکہ حُسن ، مُصو تڈ نے مین کی ضد ہے، اس لیے بیدوا لگ الگ چیزیں ہیں۔ اس نے کہا: نے شک۔

میں نے کہا: اور چونکہ بیدو و مختلف چیزیں ہیں، ای لیےان میں سے ہرایک، ایک چیز ہے۔ ال نے کہا: یہ جی سیجے ہے۔

میں نے کہا: ای طرح عدل وناانصافی ، خیر وشراور ہردوسری تقیم کے متعلق یمی بیان راست آتا ے۔ علیمہ ہ قوان میں سے ہرایک، ایک وحدت ہے۔ لیکن اعمال اوراشیامیں اُن کے باہم جومجموع بن جاتے ہیں ان کی وجہ سے میختلف صورتوں میں دکھائی ویتے ہیں اور بہت سے معلوم ہوتے ہیں۔

اس نے کہا: بہت تھیک۔

میں نے کہا: یہی امتیاز ہے ایک طرف تماشائیوں ،عملی فنون کے دلدادہ لوگوں اور ناچ گانے کے رسیالوگوں میں اور دوسری طرف اُن لوگوں میں جن کا میں ذکر کررہا ہوں ، بس یہی مؤخر الذکر لوگ حقیقی فلسفی کہلانے کے مستحق ہیں۔

اس نے کہا: آپ یقفریق کی طرح کرتے ہیں؟

میں نے کہا: یہ نغے کے شیدا اور جلوؤں کے دلدادہ میرے خیال میں بچے پوچھوتو اچھی آ وازوں، بھلے رنگوں اور خوشنما شکلوں اور ان سے جومصنوعی چیزیں بیدا ہوتی ہیں اُن کے جاہنے والے ہوتے ہیں۔لیکن ان کا د ماغ حُسن مطلق کے نظارے ہااس کی محت کی ذراصلاحیت نہیں رکھتا۔

ال نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: وہ لوگ بہت کم ہیں جواس کا نظارہ حاصل کرسکیں۔

ال في كما: بلاشبه

میں نے کہا: تو یہ پوچھتا ہوں کہ ایک آ دی ہے جو حسین چیز دل کی حس تو رکھتا ہے لیکن حسنِ مطلق کا اُسے بالکل احساس نہیں، پھراگر کوئی اے اس حُسن کی طرف لے جانا چاہے تو بیاس کے پیچھے بیچھے چل بھی نہیں سکتا، تو آیا بیآ دمی بیدار ہے یا خواب میں؟ سوچو کیا خواب دیکھنے والا، سویا ہوا ہو کہ بیدار، وہ نہیں ہوتا جو غیر مماثل اشیاکو باہم مشابہ کرے اور اصل چیز کے بجائے اس کی نقل کو قبول کرلے۔

اس نے کہا: بے شک،ایا شخص خواب میں ہے۔

میں نے کہا: اس کے مقابلے میں ایک دوسرے شخص کا حال دیکھیے جو نسب مطلق کے وجود کو پہچانتا اوراُس کے تصور کوان اشیا ہے ممیز کرسکتا ہے جواس تصور میں شریک ہیں اور نہ تو ان اشیا کواس تصور کی جگہ رکھتا ہے، نہاس تصور کوان اشیا کی جگہ تو میخص خواب میں ہے یا بیدار۔

اس نے کہا: بالکل بیدار۔

میں نے کہا: گویا ہم میہ کہتے ہیں کہ جوجانتا ہے اس کے ذہن میں علم ہوتا ہے، اور جو محض قیاس نے کام کرتا ہے اس کے پاس طن ورائے۔ اس نے کہا: بے شک۔ ہیں نے کہا:کین فرض کرو کہ چیخص ہم ہے جھٹڑ ہاور ہمارے بیان کی تر دید کرے توالی حالت پس کیا بیمکن ہے کہ اس پر اس امر کا اظہار کیے بغیر کہ اس کے حواس میں سخت بے ترتیمی اور خبط ہے ہم کوئی چدا گانہ مسکن اس کے لیے تجویز کردیں یا کوئی اور بہتر مشورہ اسے دیے کیس۔

اس نے کہا: بے شک،اس غریب کوکوئی اچھامشورہ دینا چاہیے۔

میں نے کہا: اچھاتو آؤسوچیں کہ اس سے کیا کہا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ پہلے تواسے یقین دلائیں کہ بھائی شمیں اگر کسی چیز کاعلم ہے تو ہم بہت خوش ہیں، میں میں مبارک لیکن ہاں اس سے ایک سوال بھی یو چینا جا ہے، لینی جس شخص کوعلم ہوتا ہے وہ مجھ جانتا ہے پانہیں جانتا؟ آپ اس کی طرف سے جواب دیجیے۔

اس نے کہا: میں جواب دیتا ہوں کہوہ کچھ جانتا ہے۔

مين نے كها: يہ كھ جزموجود بياموجود نيس؟

اس نے کہا: موجود ہے۔ کیونکہ جو ہے بی نہیں اس کاعلم کس طرح ہوسکتا ہے؟

میں نے کہا: تو کیااس مسلے پرمختلف پہلوؤں سے نظر ڈالنے کے بعد ہم کویفین ہے کہ وجو دِمطلق حصتعلق توعلم ہے یا ہوسکتا ہے؛لیکن جو چیز بالکل غیر موجود ہویا معدوم ہووہ بالکل غیر معلوم بھی ہوگ؟ مستعلق توعلم ہے یا ہوسکتا ہے؛لیکن جو چیز بالکل غیر موجود ہویا معدوم ہووہ بالکل غیر معلوم بھی ہوگ؟

اس نے کہا:اس سے زیادہ بقنی اور کیابات ہو عتی ہے۔

میں نے کہا: بہت خوب کین اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ ہو بھی ،اور نہ بھی ہوتو اے خالص وجو داور مطلق عدم وجو د کے درمیان جگہ دی جائے گا۔

اس نے کہا: ہاں، ان کے بین بین -

میں نے کہا: اور جس طرح علم کو وجود سے مطابقت تھی اور جہل لاز ما عدم وجود سے وابستہ تھا ، ای طرح اس عدم ووجود کے درمیانی حالت کے لیے ایک کیفیت معلوم کرنی چا ہے جوعلم اور جہل کے بین بیکن ہو بشرطیکہ ایس چرکہیں ہوتھی۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: کیا آپ ظن اور رائے کا وجود تسلیم کرتے ہیں؟

اس فے جواب دیا: بلاشبہ

یں نے کہا علم اور رائے ایک ہی چیز ہیں یا مختلف صلاحیتیں؟

اس نے کہا: مختلف صلاحیتیں۔ میں نے کہا: تو اس صلاحیت کے اختلاف کے مطابق علم اور رائے مختلف چیزوں سے بحث بھی کرتے ہوں گے؟

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا:علم تو موجود ہے متعلق ہے اور موجود کو جانتا ہے۔لیکن ہاں آ گے چلنے سے پہلے میں ایک تقسیم اور کروں گا۔

اس نے کہا: کسی تقیم؟

میں نے کہا: پہلے تو میں سب صلاحیتوں کوایک گروہ میں رکھتا ہوں۔صلاحیتیں ہماری اور دیگر اشیا کی وہ تو تیں ہیں جن کے باعث ہمارائمل وہ ہوتا ہے جو کہ ہے۔مثلاً باصرہ اور سامعہ کو میں صلاحیتیں کہوں گا۔ میں جس گروہ کا ذکر کررہا ہوں اس کی غالباً کا فی توضیح ہوگئی ہوگئ

اس نے کہا: کی ہاں، میں مجھ گیا۔

میں نے کہا: تو اب میں ان کے متعلق اپنا خیال ظاہر کروں ۔ اُن کو چونکہ میں دیکھتانہیں اس لیے رنگ ،شکل وغیرہ کا اختلاف جو دوسری چیزوں میں باہم امتیاز کرا دیتا ہے وہ اُن پر عائد نہ ہوگا۔ میں جب صلاحیت کا ذکر کرتا ہوں تو اس کے حیطۂ اثر اور اس کے متیج کا خیال میرے ذہن میں ہوتا ہے۔ جن صلاحیتوں کا حیطۂ اثر ااور نتیجہ ایک ہوانھیں میں ایک صلاحیت کہتا ہوں ، جن کا حیطۂ ممل اور نتیجہ مختلف ہوائھیں مختلف صلاحیتیں۔ آپ بھی کیاای اُصول پر گفتگو کریں گے؟

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: کیا آپ مہر پانی فرما کرایک سوال کا اور جواب دیں گے؟ علم کوکیا آپ صلاحیت مانتے ہیں! یا اُے کسی اور گروہ میں جگہ دیتے ہیں؟

اس نے کہا: بے شک علم صلاحیت ہے، اور سب سے زبر دست صلاحیت۔ میں نے کہا: اور رائے وقیاس بھی ایک صلاحیت ہے؟ اس نے کہا: بے شک، کیونکہ قیاس ہی وہ صلاحیت ہے جس سے ہم رائے قائم کرتے ہیں۔

ا سے بہا: اورا بھی تھوڑی دریہوئی آپ نے تسلیم کیا تھا کہ علم اور رائے ایک چیز نہیں۔ میں نے کہا: اورا بھی تھوڑی دریہوئی آپ نے تسلیم کیا تھا کہ علم اور رائے ایک چیز نہیں۔ اس نے کہا: ہاں، تو کیا ہوا؟ کوئی معقول ہخص ایک ایسی چیز کو جو غلطی اور خطا ہے بری ہے اس چیز پیوں کر ملاسکتا ہے جس میں غلطی اور خطا ہوتی ہے۔

میں نے کہا: آپ نے کیا خوب جواب دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان دونوں کے زن سے بخولی آشناہیں۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: گویاعلم اور قیاس کی جُدا جُدا او تیں ہیں۔ان کا میدان جُدا ہے اوران کا موضوع

تحتين جُدا۔

اس نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا علم کا موضوع یا میدان تحقیق وجود ہے،اورعلم بلہیتِ وجود کے جاننے کا نام۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: اور قیاس گویا ایک رائے رکھنے کو کہتے ہیں۔

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: ہم جو قیاس کرتے ہیں کیا أے جانے بھی ہیں؟ اور کیا قیاس اور علم کا موضوع ایک

? ن ې؟

اس نے کہا: نہیں، اس کے تو خلاف پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے۔ صلاحیت کے اختلاف کے معنی اگر ہیں چیط ًا اثر کا اور موضوع کا اختلاف اور اگر علم وقیاس مختلف صلاحیتیں ہیں تو پھراُن کا میدانِ تحقیق ایک نہیں ہوسکیا۔

میں نے کہا:ا گرعلم کا موضوع وجود ہے قو قیاس کا اور پچھ ہونا جا ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں، کچھاور چاہیے۔

یں نے کہا: اچھاتو قیاس کا موضوع کیا غیروجود ہے؟ مگر معدوم اور غیر موجود کے متعلق رائے کیے اُئم ہو گئی ہے؟ ذراسوچو۔ جب انسان رائے قائم کرتا ہے تو کسی چیز کے متعلق ہی تو قائم کرتا ہے یا ایسی رائے رکا ہی ممکن ہے جو کسی چیز سے متعلق نہ ہو۔
اس نے کہا: بیتو ناممکن ہے۔

میں نے کہا: جو شخص رائے رکھتا ہے وہ کی چیز کی بابت رکھتا ہے۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: اور معدوم وغیر موجود چیز نہیں ہوتی۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: غیر موجود کالازی نسیب توجہل تسلیم کیا گیا تھااور وجود کاعلم\_

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: تو گویارائے موجوداور غیر موجوددونوں میں سے کی سے تعلق نہیں رکھتی۔

اس نے کہا: جی ہاں کی سے نہیں۔

میں نے کہا: چنانچہ بینظم ہے، نہ جہل۔

اس نے کہا: بیتو ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔

میں نے کہا:اس رائے کی تلاش کیاان دونوں کے باہراوران سے پرے کرنی چاہیے یعیٰ علم زیادہ صفائی اور وضاحت میں یا جہل سے زیادہ تاریکی میں؟

اس نے کہا: دونوں میں سے کی میں نہیں۔

میں نے کہا: میں مجھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں رائے علم سے پچھتاریک اور جہل سے پچھروثن

ہوتی ہے۔

اس نے کہا: جی، یمی دونوں صور تیں ہوتی ہیں اور کیسی کھے تاریک اور کیسی کچھروش؟ میں نے کہا: ہاں، اور رائے علم اور جہل کی حدود کے اندر اور اُن کے بین بین ہی ہوتی ہے تا؟ اس نے کہا: جی ہاں۔

ا سے ہا۔ گویاآپ ین تیجدنکا لتے ہیں کہ قیاس اور رائے در میانی چیز ہے۔

اس نے کہا: بلاشیہ۔

میں نے کہا: تھوڑی ہی دریہوئی کہ ہم کہدرہے تھے کہ اگر کوئی چیز الی ہو کہ ایک ہی وقت میں ہو بھی اور نہیں بھی ہو، تو وہ خالص وجو داور مطلق غیر موجود کے درمیان رکھی جائے گی اور اس کے مطابق صلاحیت نظم ہوگی نہ جہل بلکہ اُن کے بین بین ایک کیفیت۔ اس نے کہا: بی ہاں۔ میں نے کہا: اس بچ کے قصل میں ہمیں ایک چیز معلوم ہو گی ہے جمے ہم رائے اور قیاس سے موسوم

-U125

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: اب جس کا بتالگانا ہے وہ وہ چیز ہے جوموجود اور غیر موجود دونوں کی ماہیت کی حامل ہو، اور جو نہ خالص وجود کہی جاسکے نہ تھن غیروجود ۔ بینامعلوم لفظ جب معلوم ہوجائے گاتو یہی بجاطور پر رائے وقیاس کی صلاحیت کا موضوع قرار پائے گا۔ پھرسب موضوع اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کر دیے حاکمیں گے، دونوں انتہائی موضوع انتہائی صلاحیتوں کے اور درمیانی موضوع درمیانی صلاحیت کے۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: جب سے ہو چکا تو میں اب ان صاحبوں سے ایک سوال کروں گا جن کی رائے
میں سے کو کی عین اور غیر متغیر تصور نہیں ہے جن کے زود یک شن کثرت میں ہے؛ وہی ، وہی آپ کے
حسین نظاروں کے دلدادہ جنصی اس امر کا اظہار گوارانہیں کو شن ایک وحدت ہے اور ای طرح عدل وحدت
ہے اور دوسری چیزیں بھی۔ میں ان حضرت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ'' جناب عالیٰ۔ کیا آپ
ازراو نوازش تمام حسین وجیل چیزوں میں سے کو گی ایک بتا سکتے ہیں جو بھونڈی اور بدشکل بھی نہ معلوم
ہوتی ہو، یا کو کی انصاف وعدل کی الی مثال جو غیر منصفانہ بھی نہ پائی جائے ، یا کو کی الی مقدس چیز جو غیر مقد ت

اس نے کہا نہیں، ہر سین کی نہ کی پہلو ہے ضرور بھونڈ ااور بدشکل معلوم ہوگا،اور یہی حال دوسری چیز وں کا ہے۔

بیر ت میں نے کہا: بہت ی چیزیں جو دُگئی ہیں کیاوہ آ دھی بھی نہیں ، لیعنی اگر کسی کی دو چند ہیں تو کسی کی نصف؟

اس نے کہا: ہاں۔

میں نے کہا: جن چیزوں کوہم بھاری یا ہلکا، برایا چھوٹا کہتے ہیں کیا یہی بالکل اُلٹے نام سے نہیں پکاری جاسکتیں، یعنی بھاری کوہلکا، براے کوچھوٹا، کہ بیسب اختیاری لفظ ہیں۔ اس نے کہا:ہاں ہاں ، دونوں نام عائد ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا: اور کیاان بہت می چیزوں کے متعلق جنھیں مخصوص ناموں سے لگارتے ہیں، کبھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیں اور کبھی لیے کنہیں؟

اس نے کہا: یہ چیزیں توان پہلیوں کی حیثیت رکھتی ہیں جنھیں لوگ دعوتوں کے موقعوں پر پوچھا کرتے ہیں یا بچوں کے اس معے کی ی جس میں ای خواجہ سرانے چھاڈر کا نشانہ بنایا تھا۔ اس لیے تو پوچھتے ہیں کہ اس نے چھاڈرکوکس چیزے مارااور چھاڈر بیٹھا کس پرتھا۔ جن انفرادی چیزوں کا میں نے ذکر کیاوہ بھی معما ہیں اور دہرے معنی رکھتی ہیں۔ آپ انھیں اپنے ذہن میں نہ تو موجود کی حیثیت سے قائم کر سکتے ہیں نہ غیر موجود کی طرح، نہ بی ہے کہ دونوں ہوں یا پھرا کی جھی نہ ہو۔

میں نے کہا: تواب اُن کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ کیا وجودا درعدم وجود کی درمیانی جگہ سے کوئی اور بہتر جگہ اُن کے لیے نکل سکتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ میہ غیر موجود ومعدوم سے زیادہ تاریکی اور عدم میں تو نہیں ہیں اور نہ موجود سے زیادہ روثنی اور وجود میں۔

اس نے کہا: یہ توبالکل صحیح ہے۔

میں نے کہا: تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بتالگایا کہ توام حُسن اور دوسری چیزوں کے متعلق جو بہت سے خیالات وتصورات رکھتے ہیں وہ سب کے سب ایسی چیزوں کی بابت ہیں جواس علاقے میں ماری ماری پھرتی ہیں جو خالص وجوداور بالکل غیر موجود کے درمیان واقع ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں، یہی پتا چلا۔

میں نے کہا: اور میہ ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ اس تتم کی جس چیز کا بھی پتا چلے گا وہ قیاس کا موضوع قرار پائے گی نہ کہ ملم کا لیعنی ہیوہ ورمیانی برزخ ہے جوج والی صلاحیت کی گرفت میں آتا ہے اور رہتا

گلوکون نے کہا: بالکل بجا۔

میں نے کہا: تو پھر جولوگ بہت کے حسین اور جمیل چیزیں تو دیکھتے ہیں پھر بھی نہ تو تحسنِ مطلق کا نظارہ اخیس نصیب ہے، نہ وہ کسی ایسے راہبر کی پیروی ہی کرتے ہیں جواُس کی راہ بتا سکے؛ یا وہ لوگ جو کثرت سے عادل تو دیکھتے ہیں لیکن عدلِ مطلق کونہیں ویکھتے یا اُن جیسے اورلوگ، ان سب کو قیاس اور رائے والا کہا جا سکتا

بعلم والأنبيل-

گلوكون نے كہا: يقيناً۔

میں نے کہا: لیکن جو هیقتِ مطلق کا نظارہ کرتے ہیں جوابدی اور غیر متبدل ہے وہ علم کے حامل ہوتے ہیں! بیزی رائے ہی رائے نہیں رکھتے۔

گلوكون نے كہا: اس سے كا تكار موسكتا ہے؟

میں نے کہا: ایک گروہ تو علم کے موضوع سے محبت کر تا اور اُسینہ سے لگا تا ہے ، دوسرا گروہ قیاس کے موضوع سے ۔ بید دسرا گروہ ان ہی لوگوں کا ہے جوسا معہ نو از ترانے سُنتے اور نظر فریب نظارے دیکھتے تھے لیکن مُسنِ مطلق کا وجودا تھیں گوارانہ تھا۔

گلوكون نے كہا: جي بان، وہ مجھے يادے۔

میں نے کہا: تو اگر انھیں بجائے شیفتگانِ معرفت کے محبانِ قیاس ورائے کہیں تو کیا پچھ بے جا ہوگا؟اور کیا واقعی اس پر بیہ ہم ہے بہت ناخوش ہوجا کیں گے؟

گلوکون نے کہا: نہیں نہیں، میں سمجھا دوں گا انھیں کہ خفا نہ ہوں۔ حق بات پر تو کسی کو ناخش نہیں

ہوناجاہے۔

ہوں چہ ہے۔ میں نے کہا: اس کے برعکس جولوگ ہر شے میں حقیقت کے دلدادہ ہیں انھیں محبانِ معرفت و حکمت کہا جائے گانہ کہ شیدائیانِ قیاس ورائے۔

گلوكون نے كہا: يقيناً

ተተ



## چھٹی کتاب

میں نے کہا: گلوکون! اس قدرطول طویل دلیل اور بحث کے بعد آخر کو سے اور جھوٹے فلسفیوں کی عقیقت ظاہر ہوگئ-

اس نے جواب دیا: میں تو سمجھتا ہول کہ بحث میں اختصار ممکن ہی نہ تھا۔

میں نے کہا: ہاں عالباً نہیں تھا۔ لیکن بحث اگر ای ایک موضوع تک محدود رہتی اور دوسرے سوال منظر تحقیق نہ ہوتے ، جن برغور اور نظر اس شخص کے لیے از بس ضروری ہے جوعدل اور نا انصافی کی زندگی میں وجہ اتمیاز معلوم کرنا چا ہتا ہے ، تو میر اُلیفین ہے کہ ہم فلسفیوں کی ان دواقسام کا بہتر نظارہ کر سکتے۔

اس نے کہا: تواب اس کے بعددوسرا متلہ کیا ہے؟

میں نے کہا: یقینا وہی سوال جو ترتیب ہے اس کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یعنی چونکہ فلسفی ہی ابدی اور غیر متبدل حقیقت کو پاسکتے ہیں اور جولوگ کثرت اور تغیر کے میدان میں دشت پیائی کرتے ہیں وہ فلسفی نہیں ، تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون ساگر وہ ہماری ریاست کا حکمران ہو؟

اس في وجها:اس سوال كالصح جواب كس طرح وياجاع؟

میں نے جواب دیا: یوں کہان میں ہے جوگروہ بھی ہمار ہے قوانین اوراداروں کی بہتر حفاظت کر سکے بس ای کوہم اپنا محافظ بنا کمیں۔

اس نے کہا: بہت خوب۔

بیں نے کہا:اس میں بھی کلام نہیں کہ جس محافظ کو کوئی چیز قائم وبر قرار رکھنی ہواس کی آ تکھیں ہوئی جائیں، نہیں کہا ندھا ہو۔

اس نے کہا:اس میں کیا کلام ہے۔

میں نے کہا: اور کیا وہ لوگ جو ہر چیز کے حقیقی وجود کے علم سے محروم ہیں، جن کی روح میں کوئی

صاف نمونه موجود نہیں، جواس قابل نہیں کہ مصور کی گآئی سے حقیقت مطلق کو دیکھ سکیں اور پھراسی اصل کی طرف رجوع کریں، اور دوسری دنیا کا کامل مشاہدہ کرتے اس عالم میں حسن اور نیکی اور عدل کے متعلق قانون مافذ کر سکیس (بشرطیکہ پہلے ہے ان توانین کا نفاذ نہ ہو چکا ہو) اور پھران کی ترتیب اور نظام کو برقر اراور محفوظ رکھ سکیں ۔ جن لوگوں میں بیکوئی بات موجود نہ ہو کیا وہ اندھے نہیں؟

اس نے کہا: یج ہے۔ وہ تو پچھا ہے بی حال میں ہیں۔

میں نے کہا: پھر کیا یہ لوگ الی حالت میں ہمارے محافظ ہو سکتے ہیں جب کہ دوسرے ایسے لوگ موجود ہوں جو تجربے میں ان کے ہم بلہ اور کی خاص خوبی میں ان سے کم نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی اصل حقیقت کاعلم بھی رکھتے ہیں۔

گلوکون نے کہا؛ کوئی وجہنیں کہ جن لوگوں میں یہ بہترین صفت موجود ہوانھیں مستر دکیا جائے۔ انہی کو ہمیشہ نقدم حاصل ہونا جا ہے بشر طبکہ ریس کی دوسری جیثیت ہے کم نہ ہوں۔

میں نے کہا: اچھا تواب بیمعلوم کریں کہ بدلوگ اس خوبی کے ساتھ دوسری خوبیوں کو کہاں تک یکھا

كريخة بين-

اس نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: جیسا کہ ہم شروع میں کہہ چکے ہیں سب سے پہلے توفلفی کی ماہیئت دریافت کرنی چاہے۔اس کے متعلق پہلے ایک سمجھوتا ہوجائے۔ جب بیہ ہوگیا تو خالبًا (اگر میں خلطی پر نہ ہوں) ہم میہ بھی تسلیم کرلیں گے کہ خوبیوں کی پیریجائی ممکن ہے اور صرف وہی لوگ ریاست کے حاکم ہو سکتے ہیں جن میں میہ خوبیاں

متحداور یکجا ہوں۔

گلوكون نے كها: آپكا كيامطلب ہے؟

میں نے کہا: فرض کیجیے کہ فلسفیانہ دماغ ہمیشہ ایسے علم سے انس رکھیں گے جوانھیں اشیا کی اس از لی ماہیئت ہے آگاہ کرے جوکون وفساد ہے منظر نہ ہو۔

. گلوكون نے كہا: طے ہے۔

میں نے کہا: یہ بھی فرض بیجے کہ وہ گل کے گل وجود حقیق سے محبت کرتے ہیں اور کوئی حصہ بڑا ہو یا چھوٹا، کم قابل عزت ہویا زیادہ، وہ اسے ترک کرنے کے لیے راضی نہیں۔جیسا کہ ہم پہلے عاشق اور حریص

انسان مِعلق کہہ چکے ہیں۔

گلوكون نے كہا: درست \_

میں نے کہا: اور اگران لوگوں کی میں حالت ہے جوہم نے بیان کی تو کیاان میں ایک اور صفت بھی

نېيں ہوگی؟

گلوكون نے كہا: وه كياصفت؟

میں نے کہا: صدافت۔ بیاوگ بھی اپنے ذہن میں جان بوجھ کرجھوٹ اور کذب کوجگہ نہ دیں

مے جھوٹ ہے تو پیخت متنفر ہول مگے اور صداقت کے دلدادہ۔

اس نے کہا: جی ہاں ،ان کے متعلق بیدووی کیا جاسکتا ہے۔

من نے کہا: کیا جاسکتا ہے، نہیں بلکہ کہے کہ" کیا جانا چاہے" کیونکہ جس طبیعت میں کی چیز ک

مجت ہے وہ اپ محبوب کے متعلقات اور لمتی جلتی چیزوں سے محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔

اس نے کہا: بجا۔

میں نے کہا: کیا کوئی اور چیز علم وحکت ہے اس درجہ لتی جلتی ہے جتنی کہ صدافت؟

اس نے کہا: اور کون ی چیز ہوسکتی ہے۔

میں نے کہا: کیا ایک بی طبیعت علم اور حکمت کی عاشق بھی ہوسکتی ہے اور جھوٹ اور کذب کی بھی؟

اس نے کہا: بھی نہیں۔

میں نے کہا: سے محب علم کوتو شروع عمر ہی سے جہاں تک ہوسکے سارے حق وصدافت کی آرزو

ہونی جاہیے۔

اس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: اس کے علاوہ ہم تجربے ہے جانے ہیں کہ کی شخص کی خواہشیں ایک طرف تو ی ہوتی ہیں تو دوسری جانب کمزور ہوجاتی ہیں۔ اس کی مثال ایک دریا کی تی ہے جس کا پانی ایک طرف نہرے نکال لیا

گيا ہو۔

گلوكون نے كہا: بے شك\_

میں نے کہا: چنانچہ جس شخص کی تمام خواہشیں بس جملہ انواع علم کی طرف منعطف ہوں تو وہ

روحانی لذتوں میں توہوجائے گااور جسمانی لذتوں کومشکل ہے محسوں کرے گا۔لیکن میرامطلب جقیقی قلسفی ہے ہے یوں ہی کسی ایسے ویسے ہے ہیں۔

گلوکون نے کہا: بہتو یقینی امر ہے۔

میں نے کہا: ایسا آ دمی یقیناً معتدل مزاج اور باعفت ہوگا اور لا لچی کی ضد کیونکہ اس کی طبیعت میں ان محرکوں کی جگہ ہی نہیں ہوگی جواوروں کو پانے اور صرف کرنے کا آرز ومند بناتے ہیں۔

گلوكون نے كہا: درست \_

میں نے کہا:اس کے علاوہ فلسفیانہ طبیعث کا ایک اور معیار بھی توجہ کے لاکق ہے۔

گلوكون نے كہا: وه كيا؟

میں نے کہا: لینی اس میں دنائت اور بے مروتی کے لیے کوئی چھپا ہوا کونا نہ ہو۔ جوطبیعت کہ اللی اور انسانی اشیا کی کلیت کی آرز در کھتی ہواس کے لیے کم ظرفی اور کمینے بین سے زیادہ کوئی چیز مخالف نہیں ہو سکتی۔ گلوکون نے کہا: بالکل بجا۔

میں نے کہا: تو جس شخص میں وہنی بلندی اورعظمت ہو، اور جوگل زمانداورگل وجود کا ناظر ہو، وہ

انمانی زندگی کوبهت اہمیت کیے دے سکتا ہے۔

گلوكون نے كہا: جى بال بنيس دےسكتا۔

من نے کہا: اور کیاا ہے آ دی کوموت کا خوف ہوسکتا ہے؟

گلوكون نے كہا: بركز نبيں۔

میں نے کہا: اور کیا شیخف، جس کی طبیعت کی ترکیب نہایت متناسب ہو گیا ہے، جو نہ لا کچی ہے نہ کم ظرف، شیخی خور ہے نہ بردول، میں پوچھتا ہوں کیا میشخص بھی اپنے معاملات میں غیر منصف اور متشدو

گلوكون نے كہا: نامكن\_

میں نے کہا: تو پھرتم آسانی سے دیکھ سکتے ہو کہ آیا ایک شخص منصف مزاج اورشریف ہے یا اکھڑاور وشی سیدہ علامتیں ہیں جو کمسنی ہی میں فلسفیانہ اورغیر فلسفیانہ طبیعتوں کوایک دوسرے سے ممتاز کردیتی ہے۔ گلوکون نے کہا: درست۔ میں نے کہا: ایک اور بات بھی ہے جس پر نظر کر لینی چاہیے۔ گلوکون نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: وہ بیر کہ آیا سکھنے (مخصیل علم) سے اسے پچھ لذت اور حظ حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ کو گی آ دی الیں چیز سے محبت نہیں کرتا جوا سے دکھ پہنچاتی ہویا جس میں بہت ی محنت کے بعدوہ تھوڑی سی زتی کرتا ہو۔

گلوكون نے كہا: يقينانہيں۔

میں نے کہا: یا اگروہ بھول جاتا ہے اور جو پھی سکھتا ہے اسے محفوظ نہیں رکھ سکتا تو بس بیظرف تو خالی

الخال رجگا-

اس نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: اس معی لا حاصل کا نتیجہ میہ ہوگا کہ وہ بالآ خرخودا پنی ذات اورا پے نضول شغل دونوں نفرت کرنے لگےگا۔

گلوكون نے كہا: جي ہال-

میں نے کہا چنانچہ جس روح میں بھول ہووہ حقیقی فلسفیانہ طبیعتوں میں شارنہیں کی جاسکتی ہمیں اس بات پراصرار کرنا جا ہے کہ فلسفیوں کا حافظ اچھا ہو۔

گلوكون نے كہا: بے شك\_

میں نے کہا بم نے پھرو یکھا کہ ناہمواراور بھدی طبیعت کا جھکا وُعدم تناسب کی طرف ہے۔

گلوكون نے كہا: بلاشبه

میں نے کہا: اورتم صدافت کوتناسب سے متعلق بچھتے ہویا عدم تناسب سے؟

گلوکون نے کہا: تناسب ہے۔

میں نے کہا: تو علاوہ دوسری صفتوں کے ہمیں ایسے دماغ کی تلاش کرنی چاہیے جواپ اندر فطر تا صن تناسب اور شرافت رکھتا ہوا ورخو دبخو دتمام اشیا کے وجو دھیقی کی طرف حرکت کرے۔

گلوكون نے كہا: يقيناً\_

میں نے کہا: کیا یہ تمام صفات جنسیں ہم ایک ایک کر کے گنوار ہے ہیں یکجانہیں ہوتیں اورالی روح

کے لیے جو وجو دمیں تمام و کمال شرکت کرے بیسب کو پاایک طرح لا زی نہیں۔ گلوکون نے کہا: قطعاً لا زمی ہیں۔

میں نے کہا: تواس علم پر کون حرف رکھ سکتا ہے جس کا اکتساب بس وہ مخص کرے جو ذکی الفہم ہواور اچھا حافظہ رکھتا ہو، شریف ہواور شفیق اور صداقت اور الفساف جراکت واعتدال کو دوست رکھتا ہو کہ بیراس کے مجانس ہیں۔

گلوكون نے كہا: إس علم ميں تورشك كا ديوتا تك كوئى برا كي نہيں نكال سكتا\_

میں نے کہا: چنانچہ ایسوں کو اور صرف الیے افراد کو ہم اپنی ریاست پر دکریں گے جب عمر اور تعلیم

ال ال کی تکیل ہوجائے۔ یہاں ایڈ یمٹن نے بات کافی اور کہنے گے۔ '' جناب سقراط! آپ کے ان دعوی کا تو کوئی جواب نہیں دے سکتا لیکن جب آپ اس طرح گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے سننے والوں کے ذہن میں ایک بھیب احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچھتے ہیں کہ دلیل کے ہر قدم پر وہ حقیقت سے تعوی اس با ہو جاتے ہیں اور یہاں لیے کہ انھیں سوال پوچھنے اور ان کا جواب دینے میں کافی مہارت نہیں ہے۔ یہ تعوی اتعوی الی کر بہت ہوجاتا ہے اور جب بحث ختم ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انھیں سخت شکست ہوئی۔ اور بظاہران کے تمام پیلے والے خیالات بالکل الف جاتے ہیں۔ جس طرح شطرخ میں ایک ماہر کھلاڑی اپنے غیر ماہر حریف کے تمام گر والے خیالات بالکل الف جاتے ہیں۔ جس طرح سے تیچارے موسوں کرتے ہیں کہ بالآخر گھر گئے۔ چونکہ اس مند کھیل میں جس کے مہرے لفظ ہیں ان کے پاس کوئی چال باتی نہیں رہی ، لیکن باوجود اس کے دراصل وہ ہی کہ ہیں۔ اس وقت ہمارے سام عجوہ دو ہا ہے اس سے بچھے یہ خیال پیدا ہوا۔ یونکہ ہم میں سے ہمرایک یہ کہ ہو وہ کہ دوہ وہ کہ وہ دلدادہ جو اس کا مطالعہ صرف جوائی ہی میں تعلیم کے ایک جزو کے طور پر بی میں بلکہ یہ بی آخری عمر کے شغل کے موہ وہ کے وہ دلدادہ جو اس کا مطالعہ صرف جوائی ہی میں تعلیم کے ایک جزو کے طور پر بی نہیں بلکہ یہ بی آخری عمر کے شغل کے موہ دلدادہ جو اس کا مطالعہ صرف جوائی ہی میں تعلیم کے ایک جزو کے طور پر بی نہیں بلکہ یہ بی آئی آخری عمر کے شغل کے موہ در بروجاتے ہیں۔ اور اس میں سے بہترین لوگ اس مطالعہ کے باعث جس کی آب باس فرد ہو جو بی کی اس میں اس میں تعرف کی میں میں تعلیم کے ایک جزو کے طور پر بی کور ہوجاتے ہیں۔ اور اس میں سے بہترین لوگ اس مطالعہ کے باعث جس کی آب بیا سے فرد ہو اس باس کے باعث جس کی آب بیا سے فرد ہو ہی کی اس کے باس کی کیا ہوجاتے ہیں۔ اور اس میں سے بہترین لوگ اس مطالعہ کے باعث جس کی آب بیا سے بی دنیا کے لیے کی کار ہوجاتے ہیں۔ اور اس میں سے بی کو رکھ کی آب بیا سے فرد ہو ہو گیں۔ اور اس میں سے بی میں دیا کے لیے بی کار ہوجاتے ہیں۔

میں نے کہا: اچھا تو جولوگ ہے کہتے ہیں کیاوہ آپ کے خیال میں غلط کہتے ہیں؟ ایڈ یمنٹس نے جواب دیا: میں شھیں کہ سکتا ہوں، البتہ میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔



میں نے کہا: تو لیجے میراجواب سنے۔ میری دائے ہے کہ بیاوگ بالکل بچے کہتے ہیں۔

ایڈ مش نے کہا: جب ہم شلیم کرتے ہیں کہ بیاوگ شہر کے لیے مفید نہیں تو پھرا پ ہی سلاری

فر ماتے ہیں کہ شہراس وقت تک برائی ہے پاک نہیں ہوں گے جب تک فلنفی ان میں حکومت نہ کریں۔

میں نے کہا: آپ نے ایسا سوال کیا ہے جس کا جواب صرف ایک تمثیل ہے دیا جا سکتا ہے۔

ایڈ ممثل نے کہا: آگ ہاں۔ اور میں سجھتا ہوں کہ آپ اس طریق کلام کے سرے سے عادی

المنالية

میں نے کہا: ہاں، میں دیکھر ہا ہوں کہ مجھے اس مشکل بحث میں ڈال کرآپ بڑا مرہ لے رہے ہیں ۔ لیکن اب میری تمثیل سنے، اس کے بعد میرے تخیل کی تنگی ہے آپ اور بھی محظوظ ہوں گے۔ کیونکہ بہترین آ دمیوں کے ساتھان کی ریاستوں میں جس طرح سلوک ہوتا ہے وہ اس درجہ رنج دہ ہے کہ دنیا میں کوئی اور چزاس کے مقالعے میں پیش نہیں کی جاسکتی اور اس لیے اگر میں ان کی طرف سے و کالت کروں تو مجھے انسانے کا سہارالینا ہوگا اور بہت ی چزیں ملاکرا یک شکل کھڑی کرنی ہوگی ، جیسے بکروں اور بارہ منگھوں ک خیالی تر کیے تصویروں میں ملتی ہے۔اچھا توایک جری بیڑے یاا یک جہاز کا تصور کیچے جس کا کپتان د وسرے ملاحوں ہے مضبوط اور زیادہ قد آ ور ہے لیکن ذرااونیجا سنتا ہے،اس کی بصارت بھی ذرا کمزور ہے اورفن جہاز رانی میں بھی اس کاعلم دوسروں ہے کچھ زیادہ بہتر نہیں۔ ملاح ناخدائی کے بارے میں ایک دوسرے سے لڑ جھکڑرہے ہیں۔ ہر مخض کی رائے ہے کہ اے ناخدائی کاحق ہے اگر چہ اس نے جھی جہاز رانی کافن نہیں سیکھا اور بیتک نہیں بتا سکتا کہ کب اور کس نے اسے بیفن سکھایا بلکہ وہ ایک قدم اور آ گے بڑھتا ہے بعنی دعویٰ کرتا ہے کہ بیٹن سکھایا ہی نہیں جاسکتا۔اگر کو کی شخص اس کے خلاف کچھ کے تو بیلوگ اے کاٹ کرٹکڑ ہے تکڑے کرنے پر تیار ہیں۔ بہسب کے سب کیتان کے گروجع ہوتے ہیں اورالتجا کرتے ہیں کہ پتواران کے سپر دکر دیا جائے اورا گر بھی ایبا ہو کدان کی بات نہ مانی جائے اور دوسروں کوان پر ترجیح وی جائے تو بیان دوسروں کو مارکر جہاز سے بھینک دیتے ،اور پہلے شریف کپتان کے حواس کوشراب یا کسی نشے والی دوا ہے محبوں کر کے بیلوگ بغاوت کا حجنٹذا بلند کرتے ہیں اور جہاز پر قبضہ کر کے سب ذخیروں کو خوب اللے تللے سے اڑاتے ہیں۔اورای طرح کھاتے اڑاتے اینے سفرکوبس ای طرح جاری رکھتے ہیں۔جیسا کہا یے لوگوں ہے تو تع ہوسکتی ہے۔جوکوئی ان کا شریک ہے اور جالا کی ہے ان کی اس سازش میں مدودیتا ہے، کہ ریم جریا ترغیب ہے جہاز کو کپتان کے ہاتھ ہے نکال کراپنے قابو میں لے آئی کیں ،اسے ریہ ملاح ، نا خدا ، قابل جہاز رال کے لقب ہے یا دکرتے ہیں اور دوسری قتم کے لوگوں کو برا بھلا کہنے اور بے کا ر اور نکما بتاتے ہیں۔ لیکن ان کے ذہن میں ریہ بات نہیں آتی کہ حقیقی نا خدا کے لیے (اگر وہ دراصل جہاز پر حکومت کے قابل ہونا چاہے) ضروری ہے کہ موسم ، وقت ، آسان کی کیفیت ، ستاروں ، ہوا کو اوراپنے فن کی دیگر متعلقات کی طرف توجہ کرے ،اور خواہ دوسر ہوگ اسے پسند کریں یا نہ کریں ای کو جہاز کا نا خدا ہونا چاہو ہو ہو ہو گا ۔ الغرض اختیار اور نا خدا کی گیا ہے اور وہ بی ہوگا۔ الغرض اختیار اور نا خدا کی گیا ہے جہاز میں جو بغاوت کی حالت میں ہے ، باغی ملاح سیجے نا خدا کو واض نیس ہوا۔ اب تم ہی سوچو کہ ایک ایے جہاز میں جو بغاوت کی حالت میں ہے ، باغی ملاح سیج نا خدا کو داخل نیس ہوا۔ اب تم ہی سوچو کہ ایک ایے جہاز میں جو بغاوت کی حالت میں ہو ، باغی ملاح سیج نا خدا کو کہا نہیں کہیں گے ۔ کیا ہی سب اے خواہ تو اہ کواس کرنے والا ، خیالی پلاؤ کیکانے والا اور بے کا راور کما نہیں کہیں گے ؟

ايْدىمىن نى كها: بى شك

میں نے کہا: غالبًا اب آپ کواس تثبیہ کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بیدریاست اور سچے فلفی کا تعلق بیان کرتی ہے، آپ نے شایدا سے ابھی سے جھ لیا ہے۔ ایڈ یمٹش نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اچھا تو اب آپ اس تمثیل کو ان صاحبوں کے پاس لے جائے جو اس بات پر متعجب تھے کہ شہروں میں فلسفیوں کی کوئی عزت نہیں۔انھیں بیا چھی طرح سمجھا دیجیے اور باور کرانے کی کوشش سیجیے کہ ان لوگوں کا شہروں میں معزز ہونا زیادہ معمول کے خلاف اور تعجب خیز ہوتا۔

اید منش نے کہا: میں ضرورایا کروں گا۔

میں نے کہا: ان ہے کہے کہ فلنے کے دلدادہ لوگوں کو باقی دنیا کے لیے ہے کار بجھنے میں وہ بچے ہیں،
لیکن انھیں یہ بھی بتاد یجے کہ ان کی ہے کاری کوان لوگوں کی غلطی ہے مندوب کرنا چاہیے جوان سے فائدہ نہیں
اٹھاتے نہ کہ خودان کی ذات ہے۔ ناخذا کو یہ تھوڑی ہی چاہیے کہ طاحوں سے بہ بجز التجا کرے کہ وہ اس کا تھم
مانیں۔ یہ نظام فطرت نہیں۔ نہ یہ ہوسکتا ہے کہ ''عاقل و دانا لوگ دولت مندوں کے در پر جا کیں''۔اس
مقولے کے چالاک مصنف نے ایک جھوٹی بات کہی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آ دمی بیمار ہوتا ہے
تو چاہئے خریب ہوچاہے امیر،اسے طبیب کے پاس جانا ہوتا ہے،اس طرح جوابے او پرحکومت کرانا چا ہتا ہے

اے ایش میں بھی ہی خوبی ہے اے ہرگزاپی رعایا ے التجانبیں کرنی جاہے کہ میرے محکوم ہنو، اگر چینوع انسانی کے موجودہ حکمران ذرادوسری شم کے ہیں۔ ان کی مثال تو باغی ملاحوں کی ہے اور سے ناخداکی مثال ان کی ہنجھیں یہ باغی بے کاراور کما اور خیالی بلاؤ ریانے والا کہتے ہیں۔

الديمنس في كها: بالكل يح ب-

میں نے کہا: اس قتم کے لوگوں میں، ان وجوہ سے جن کا ذکر ہو چکا، یہ ترین قیاس نہیں معلوم ہوتا کہ گر وو خالف فلنفے کی ، کہ اشرف ترین مشاغل ہے، پچھزیادہ عزت کرے اور یہ بھی درست نہیں کہاس علم کواپنے خالفین ہے ہی شد بدترین اور پائیدار نقصان پہنچتا ہے بلکہ خوواپ نام نہاد پیروؤں ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق آپ کے فرضی مستغیث نے کہا تھا کہ ان میں سے اکثر، برخود غلط بدمعاش، اور ان کے بہترین، بکاراور تکے ہوتے ہیں۔ اور اس رائے ہے ہیں نے اتفاق کیا تھا۔

الديمنس في كها: جي ال-

میں نے کہا:ان میں سے جواجھے ہوتے ہیں ان کے بیکار ہونے کی دجہ تو ظاہر ہوگئ -

ایدیمنش نے کہا: درست۔

میں نے کہا: اب کیا ہم بتا کیں کہ اس گروہ میں ہے اکثر کا خراب ہوتا بھی نا گزیر ہے، اور میں ہے جو صورت او پرگزر چکی اس کی طرح اسے بھی فلنفے کے جرائم میں اپیس شامل کرنا چاہے؟

ایدیمنش نے کہا: ضرور فرمائے۔

میں نے کہا: اچھاتوباری باری سوال اور جواب کر ایں ، اور سب سے پہلے زم اور شریف طبیعت کے بیان کی طرف ذرا پھر لوٹیں۔ آپ کو یا د ہوگا کہ صدافت اس کی رہنماتھی جس کی پیروی وہ ہمیشاور ہر چیز میں کرتا تھا، کداگر ینہیں تو وہ کذاب ہے اور حقیقی فلنے میں اس کا نہ کوئی وظل ہے نہ کوئی حصہ۔

الميمنس في كها: جي بال-بيربات تو مو يكل ب

میں نے کہا: دوسری صفات کا تو ذکر ہی کیا، کیافل فی کا جوموجودہ تخیل ہاس سےخود یہی صفت

بالكل بعيد نبين ہے۔ الم يمنش نے كها: يقيناً۔ میں نے کہا: اور کیا ہم اس کی وکالت میں پنہیں کہہ سکتے کہ ملم کا سچاعاش ہمیشہ حقیقی وجود کی حال اس میں کوشاں رہتا ہے۔ بی ہیں ہوس کے اسے نہ میں کوشاں رہتا ہے۔ بی ہیں کوشاں رہتا ہے۔ بی ہیں ہوس نے کا ہم کی اس کا خواہش کی قوت میں کی کیے بناوہ برابر بڑھتا ہے گا جین بورے گا، بلکہ اپنی آرزو کی تیز دھار کو کند کیے بغیراورا بی خواہش کی قوت میں کی کیے بناوہ برابر بڑھتا ہے گا حتی کہ اپنی روح کی مماثل اور ہمر روانہ قوت کے ہراصلیت کی حقیقی ماہیئت کا علم حاصل کرلے۔ اوراس قوت کے ذریعے حقیقی وجود سے قرب واختلاط پیدا کرے اور آخر کو اس میں ال جائے۔ جب اس طرح ذبحن اور صدات پیدا ہوجا کیں تو اے علم حاصل ہوگا اور اب میسجے معنوں میں زندگی گزارے گا اور نشو و نما پائے گا۔ کہیں اس وقت جاکراس کی تکلیف دہ محنت ختم ہوگی ، اس سے پہلے ہیں۔

الميمس ني كها: اس وضح ي زياد الله على الله المان بيل موسكا-

میں نے کہا: اور کیا کسی جھوٹ کی محبت فلفی کی طبیعت کا جزو ہوگ ؟ کیا وہ جھوٹ سے مطلقاً

نفرت نیں کے گا؟

الديمنس نے كہا: ضروركر عا-

میں نے کہا: اور جب صداقت رہنما ورسردار ہوتو جس گروہ کی بیقائد ہال پرہم کی برائی کاشبہ

نہیں کر کتے؟

ايديمنس نے كہا: نامكن-

میں نے کہا: عدل اور ذائی صحت مندی ان کے ہمراہ ہوں گے اور عفت اور پر ہیز گاری ہیچھے پیچھے۔ ایڈ پمٹش نے کہا: درست۔

میں نے کہا: اب غالبًا اس کی ضرور ہے نہیں کہ میں پھر فلفی کے تمام محاس کو سامنے لاؤں، آپ کو
یقینا یاد ہوگا کہ جرات، فراخ دل، ذکاوت، حافظ، اس کی فطری صفات ہیں۔ اس پرآپ نے اعتراض کیا تھا
کہ اگر چہ میرے اس قول ہے انکار ممکن نہیں، پھر بھی اگر لفظوں کو چھوڑ گروا قعات پر نظر کی جائے تو جن لوگوں کا
یوں ذکر ہور ہا تھا ان میں ہے بعض بین طور پر بے کا راورا کر قطعی بدمعاش ہوتے ہیں۔ اس پر ہم نے ان
الزامات کی وجوہات دریافت کیں، اور اب اس سوال پر پہنچے تھے کہ بیدا کثریت کیوں خراب ہوتی ہے اور اس
سوال نے ضرور تا ہمیں سے فلفی کی تعریف اور تحقیق کی طرف پھیرا تھا۔

الميمنس نے كہا: بالكل بجار

یں نے کہا: اب اس کے بعد ہمیں فلسفیا شطبیعتوں کی خرابی پرغور کرنا ہے کہ اتن بہت کی کیوں خراب ہوجاتی ہیں اور کیوں اتنی کم مجر نے سے پہتی ہیں۔ میں ان کا ذکر کررہا ہوں جنمیں بے کارکہا میا ہے ، شریز نہیں۔ جب ہم ان سے نمٹ چکیں گے تو پھر فلسفے کے نقالوں کا ذکر کریں گے ، کہ یہ کستم کے لوگ ہیں جواس سے بالاتر ہے اور جس کے وہ اہل نہیں ، اور جوابے گونا گوں نفسی تاقض و تضاد کے باعث فلسفے پر اور تمام فلسفیوں پر وہ عالمگیر ملامت عائد کراتے ہیں جو ہاری گفتگو کا مدت عائد کراتے ہیں جو ہاری گفتگو کا مدت ع

الميمس في كها: يخرابيان كياين؟

میں نے کہا: دیکھیے میں اس کی توضیح کی کوشش کرتا ہوں ،معلوم نہیں بن پڑے یا نہیں۔ کیوں ،اس بات کو تو ہر شخص تشلیم کرے گا کہ ایک الیں طبیعت جس میں وہ تمام صفات بدرجہ کمال موجود ہوں جو ہم فلسفی میں طلب کرتے ہیں انسانوں میں ایک کم یاب پودے کی طرح شاذ ونادرد کھائی ویتی ہے۔

الميمنس في كما: برشك بهت كم ياب

میں نے کہا: اور کتنے بے شار اور زبردست اسباب ہیں جوان کم یاب طبیعتوں کو بھی برباد کر

ريتين؟

الميمش في كها: كون اسباب؟

میں نے کہا: سب سے پہلے خودان کے مان ہیں، لینی ان کی جرائت، ان کی عفت اور اعتدال وغیر ہ کی ان میں سے ہرایک قابل قدر صفت ہے (اور بیا یک عجیب معاملہ ہے) اس روح کو جوان کی حال ہے تباہ اور فلنفے سے مغایر کرتی ہے۔

ايْدىمنس نے كها: يوقطرفه ماجراب!

میں نے کہا: پھران کے بعد زندگی کی معمولی خوبیاں ہیں مثلاً حسن، دولت، قوت، مرتبہ ریاست میں اعلیٰ تعلقات۔ آپ ان چیزوں کو بجھتے ہوں گے تو یہ سب بھی خرابی اور بگاڑ کا اثر رکھتی ہیں۔ ایڈ بمنٹس نے کہا: میں سمجھا۔ لیکن میں ذرا ٹھیک ٹھیک معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ان کے متعلق

کیامطلب ہے۔

میں نے کہا: ذراصح طریقے سے پوری حقیقت سجھنے کی کوشش کروتو پھران پچھلی ہاتوں کے سجھنے میں

وشواری نبیں ہوگ ۔اور پھریتہ سیس عجیب بھی معلوم نبیں ہوں گی۔ ایڈیمٹس نے کہا:لیکن میں آخریہ کیسے کروں؟

میں نے کہا: کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کد تمام جراثیم یا نیج خواہ نباتی ہوں خواہ حوال میں کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کد تمام جراثیم یا نیج خواہ نباتی ہوں خواہ حوالی جب انھیں سیح غذا، یا آب وہوا، یاز مین نہیں ملتی تواس وقت سے جینے توی ہوتے ہیں اس کا قدرا پنے ماحول کی ناموافقت کا اثر لیتے ہیں۔ کیونکہ جو چیزیں اچھی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں برائی ان کی زیادہ وشمن ہے جواچھی ہیں۔

ایڈیمنش نے کہا: بہت سیجے۔

میں نے کہا: یہ فرض کرنے کے وجوہ ہیں کہ ناموافق حالات میں بہترین طبیعتوں کو بہنست ادنی طبیعت کے دیادہ نے۔ طبیعت کے زیادہ نقصان پنچاہے۔ کیونکہ تضاوزیادہ ہے۔

الديمنس نے كها يقينا-

میں نے کہا: اور ایڈیمنٹس کیا ہم اس طرح یہ ہیں کہد کتے کہ اگر تعلیم خراب ہوتو بہترین دماغ ہی
اس سب سے زیادہ بگڑتے ہیں۔ اور کیا خالص شرکے جذب اور بڑے برے برائم کا سرچشہ وہ نشویا فتہ
طبیعتیں نہیں ہوتیں جنھیں تعلیم نے برباد کر دیا ہے نہ کہ کم درجہ اور او فی طبیعتیں۔ برخلاف اس کے کمز ورطبیعتوں
میں نہ کی بڑی اچھائی کی صلاحیت ہوتی ہے نہ کی بردی برائی کی۔

الميمش نے كها: إن ميراخيال ب كرآب بجافرماتے بيں۔

میں نے کہا: اور ہمار نے لئے گا مثال بھی بس ایم ہی ہیں ہے۔ وہ ایک پودے کی طرح ہے کہ اگراس کی سیح پرورش ہوتو وہ ضرور بڑھے اور اس میں تمام خوبیال بیدا ہول ۔ لیکن اگر نا موافق زمین میں اس کا بی ہویا اور اس میں اس اس خوبیال بیدا ہول ۔ لیکن اگر نا موافق زمین میں اس کا بی کہ کوئی اور اس میں اسے نصب کیا جائے تو وہ ہی سب جھاڑیوں سے زیادہ مصرت رسال ثابت ہوتا ہے۔ اللہ یہ کہ کوئی اللہ طاقت اسے محفوظ و برقر ارد کھے۔ جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں، کیا آپ کا بھی واقعی بیر خیال ہے کہ سوفسطائی گروہ ہمار نے تو جوانوں کی تخریب کا باعث ہے یا فنون کے خاکمی اس تذہ کا اس میں معتد بہا ور تا بل ذکر حصہ ہے؟ اور کیا سب سے بڑا سوفسطائی گروہ خودوہ عام جمہور نہیں جو یہ با تیں کہتے ہیں؟ کیا یہی نہیں ہیں جو ہر جوان اور بوڑھے، مرداور عورت سب کو پورے طور پر تعلیم دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق تربیت کرتے ہیں۔



ایریش نے کہا: اور بیرب کھا خرکب؟

یں نے کہا: جب سے ہاہم ملتے ہیں، یا مجلسوں میں ساری کلوق جمع ہوتی ہے، یا عدالتوں، کرا شا گا ہوں، لشکروں اور دوسری عام ملاقات کی جگہوں پر جموم ہوتا ہے، سب کے سب شور وغوغا مجاتے ہیں، کی چیز کی جو دہاں کہی یا کی جارہی ہوتعریف کرتے اور کسی کی غدمت کرتے ہیں، اور لطف سے کہ چیخ چلا کر اور تالیاں بجا بجا کر دونوں حالتوں میں کیسال مبالغے سے کام لیتے ہیں۔خود جلسے گاہ اور قر بی پہاڑیوں سے اس کی بازگشت ان کی تحسین یا غدمت کی صداؤں کو دوچند کرویتی ہے۔ تو جب سیسب پچھ ہور ہا ہوتو تم ہی بتاؤ سے اس کی بازگشت ان کی تحسین یا غدمت کی صداؤں کو دوچند کرویتی ہے۔ تو جب سیسب پچھ ہور ہا ہوتو تم ہی بتاؤ سے سال کی بارک تربیت اے دائے عامہ کے اس اسٹر تے ہوئے سال بی کے بہلو میں اچھلے نہیں گے گا۔ کیا کوئی خاگی تربیت اے دائے عامہ کے اس اسٹر تے ہوئے سیاب کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کے قابل بنا سکے گی؟ یا وہ اس کی ترومیں ہو جائے گا؟ اسٹر تے ہوئے سیاب کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کے قابل بنا سکے گی؟ یا وہ اس کی ترومیں ہو جائے گا؟ عام جہور کے ذبن میں خیر وشر کا جو تحق کے بی میں نے ہوگا؟ جو وہ کرتے ہیں میے کے عام جبور کے ذبن میں خیر وشر کا جو تھیں ہی نے ہوگا؟ جو وہ کرتے ہیں میے کے قابل بنا سکے گی اور جیسے وہ ہیں ویسائی میں بی کے گا۔ اس کے دماغ میں بھی نے ہوگا؟ جو وہ کرتے ہیں میے گا۔ اور جیسے وہ ہیں ویسائی میں بی گا۔

اس نے کہا: بی ہاں، جناب ستراط، ضرورت اے اس پر مجور کرے گا۔ میں نے کہا: اور یہی نہیں۔ ابھی تو ایک اس سے بردی ضرورت باتی ہے جس کا ذکر میں نے

نہیں کیا۔

اس نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: شہری حقوق سے محروی ، املاک کی ضبطی ، یا موت کی زم طاقت ۔ کہ جب باتوں سے کا مہری حقوق سے محروی ، املاک کی ضبطی ، یا موت کا بیا ، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ، سوفسطائیوں اور معلموں کا بیر طبقہ ، جس کا نام جمہور ہے ، اس قوت کا استعمال کرتا ہے ۔

اس نے کہا: بےشک۔ کرتے ہیں اور نہایت زوروں میں کرتے ہیں۔

میں نے کہا: بھلا اس غیر مساوی مقابلے میں کسی دوسرے سوفسطائی یا کسی عام شخص کی رائے کا غالب آنا کیے ممکن ہے۔

اس نے کہا: جی ، کوئی صورت نہیں۔

میں نے کہا: چ پوچھوتو اس کی کوشش کرنا ہی بردی حماقت ہے۔رائے عامہ سے اخلاقی خوبیوں کی تعلیم پاکر جونمونہ بیدا ہوتا ہے اس سے مختلف نمونہ اخلاق کانہیں ہے، نہ بھی ہوا ہے، نہ آ بندہ ایسا ہونا قرین

قیاس ہے۔خیال رہے کہ بیصرف انسانی خوبیوں کا ذکر ہے، جوفوق الانسان ہے وہ اس میں شامل نہیں۔ کیونکہ میں آپ کواس امر سے بے خبرنہیں رکھنا چاہتا کہ حکومتوں کی موجودہ ابتر حالت میں جو پچھڑ کا تا اور خبر میں منتج ہوتا ہے وہ چے بیہ ہے کہ خدا کی تائید ہے محفوظ رہتا ہے۔

> ایڈیمنٹس نے کہا: میں اسے پوری طرح سے تبول کرتا ہوں۔ میں نے کہا: تو پھر میں ایک مزیدا مرہیں بھی آپ کے قبول کا ملتی ہوں۔ ایڈیمنٹس نے کہا: آپ کیا فرما ناجا ہے ہیں؟

ایڈیمٹس نے کہا: یہ کہ آمام وہ کرایے کے ٹوجنیں عوام سوفسطائی کہتے ہیں، اوروہ جنیں ان کا ہدمقابل خیال کیاجا تا ہے، سب کے سب دراصل عوام کی رائے ہی گاتھیم دیتے ہیں، لیخیا بی انجلسوں کی مرائے کی۔ بس بھی ان کی حکمت ہے بھی ان کاعرفان۔ ہیں ان کی مثال اس شخص ہے دے سکتا ہوں جوا کی بہت برے مضبوط جانو رکو کھا تا اور اس کے خراج اور خواہشوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ بیشض رفتہ رفتہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس جانو رک پاس کس طرح جائے اور اس سے کیسا برتا ؤ کرے، کون سے وقت اور کن وجوہ سے یہ خطر ناک ہوجا تا ہے اور کن جاس کی طرح جائے اور اس سے کیسا برتا ؤ کرے، کون سے وقت اور کن وجوہ سے یہ خطر ناک ہوجا تا ہے اور کن جاس کی مقالم بیار اور فروخت ہوجا تا ہے۔ فرض کیجیاس طرح متو از مقبدا م ہو دور الشخص کسی آ وازیں کا کیامفہوم ہے، دو مرافحض کسی آ وازیں کا کیامفہوم کا بھی کو کی حقیقی شخص ان باتوں میں کا بل ہوگیا تو لگا ہے اس علم کو حکمت کئے، اس سے ایک فظام یافن مرتب کرنے ، اور اس فن کی تعلیم و ہے ۔ حالا نکر جن اصول یا جذبات کا پیڈ کر کرتا ہے اس کو ذبی میں ایک چیز کوعزت کے قابل اور وسری کو فیر مادلا نہ بتا تا ہے، جن چیز وں سے دور نہیں بیا نا کہ مور کو خور مادل نہ بتا تا ہے، جن چیز وں سے بیجا نور خوش ہو یہ آخوں نے ہو اور اس کی کوئی بر عدل اور کی کو فیر مادل نہ بتا تا ہے، جن بیز وں سے بیجا نور خوش ہو یہ آخوہ وہ جو ضرور کی ہو۔ در اس حالیہ اس نے بھی نہ ان کا مشاہدہ کیا، نہ اس میں بیم ملاح ہوگا ہو

اس نے کہا: بچ ہے، نہایت ہی نادر! میں نے کہا: اوراس آ دی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا وہ شخص کس ظرح مختلف ہے جو سجھتا ہے کہ سرے رہے برگ انبوہ کے مزاج اور ذوق کی بہچان کا نام ہے، خواہ مصور کی میں ہویا موسیقی میں ہویا بالآخر

المین میں۔ کیونکہ جہاں آ دمی نے عوام (اکثریت) سے رشتہ با ندھا، اوران کے سامنے اپنی اظم، یا کوئی
المین کام، یاریاست کے لیے اپنی خدمات پیش کیس اور انھیں اپنا ظکم بنایا (حالانکہ وہ ایسا کرنے پرمجبور نہیں)

و پھر ڈیومیڈی (Diomede) کی کی ضرورت اے ایسی چیزیں بنانے پرمجبور کرے گی جس کی میاوگ تعریف

کریں۔ تاہم، اجھے، اور قابل عزت، کے متعلق اپنے خیالات کی تقیدیق میں میاوگ جو وجوہ پیش کرتے ہیں
و و بالکی مہمل اور مضحکہ خیز ہوتے ہیں۔ کیا تم نے بھی کوئی وجہ تی جس پر میصادی سا تا ہو؟

اس نے جواب دیا جہیں۔اور مرجھی سننے کا احمال ہے۔

میں نے کہا: جو کچھ کہ رہا ہوں آپ اس کی صداقت تنگیم کرتے ہیں نا؟ تواب میں آپ ہے اس امر برغور کرنے کی درخواست کرتا ہوں کہ کیا دنیا بھی بھی حسن مطلق کے یقین پر آسکتی ہے بجائے اس کے کہ بہت ی حسین چیزوں پریقین کرے یاای طرح ہرنوع میں بجائے اس نوع کی بہت کی چیزوں کے اس کے میں مطلق پر۔

اس نے کہا: ہر گرنبیں۔

ميں نے كہا: تو دنيا كے فلفى ہونے كا كوياكوكى امكان نہيں؟

اس نے کہا: نامکن۔

میں نے کہا: لہذالازم ہے کہ فلسفیوں پر ہمیشہ ونیا کی لعنت رہے۔

اس نے کہا: لازی۔

میں نے کہا: اوران لوگوں کی لعنت بھی جو وام انبوہ ہے ساز بازر کھتے اورائے خوش کرنے کی کوشش

کرتے ہیں۔

اس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اچھا، تو پھرکوئی طریقة شخصیں ایبا نظراً تا ہے کہ فلٹی آخرتک اپنے کام میں ثابت قدم رہ سکے؟ اور ہم اس کے متعلق جو پچھ کہدرہے ہیں وہ یا درہے یعنی ان میں چستی، حافظ، جراکت اور فراخ دلی ہو کہ اخسی ہم سچ فلٹ فی کی صفات تسلیم کر چکے ہیں۔ ایڈ پمنٹس نے کہا: جی ہاں۔ میں نے کہا: تو کیا ایبا شخص شروع بحپین سے ہی ہر چیز میں سب سے آگے نہیں ہوگا۔خصوصا اگراس کے جسمانی قوئی بھی دماغی قوئی کی طرح ہوئے؟ ایڈیمٹس نے کہا: یقنینا۔

میں نے کہا: جوں جون اس کی عمر بوھے گی اس کے دوست اور دوسرے شہر والے اسے اپنی اغراض کے لیے استعال کرنا جا ہیں گے؟

الميمنس في كها: اس من كيا كلام ع؟

میں نے کہا: بیاس کے پیر پڑ پڑ کراس سے درخواسٹیں کریں گے، اس کی عزت اورخوشامہ ہوگی، کیونکہ بیلوگ اس وقت اس قوت کواپنے ہاتھ میں لیمنا چاہتے ہیں، جوایک دن اس کے قبضے میں ہوگی۔ ایڈیمنٹس نے کہا: بی اکثر ایسا ہوتا ہے۔

میں نے کہا: پھراگریہ چوڑا چکا جوان کی بڑے دولت مندشہر کا باشندہ ہے تو ان حالات میں اس سے کیا سرز دہونے کا اختال ہوگا؟ کیا اس کا دہاغ بے شار حوصلوں سے پرنہیں ہوجائے گا۔اوروہ اپنے خیال میں اپنے آپ کوہیلا نر (Hellas) کے باشندوں اور وحثی قو موں سمیت سب کے معاملات کے انتظام کا اہل نہیں بچھنے لگے گا۔اور جب اس کے سرمیں یہ سودا سایا ہے تو کیا متمر دانہ شان وشوکت اور بے معنی غرور میں وہ دل کھول کرا ہے آپ کو ہڑھائے چڑھائے گانہیں۔

الميمش نے كها: ضروراياكر عا-

میں نے کہا: اچھا تو جب اس کی دماغی کیفیت کا بیرحال ہواوراس کے پاس آ ہت ہے کوئی شخص آئے اور کے کہتم بے وقو ف ہو، مجھ حاصل کرنے کی کوشش کرواور سیجھ جان کھپائے بغیر نہیں ملتی ، تو کیاتم سیجھتے ہوکہ ان ناموافق حالات میں وہ بآسانی اس شخص کی بات سننے پر آمادہ ، موجائے گا؟

الديمنس في كها: توبه يجيج!

میں نے کہا:اوراگر کسی کا تکھیں اپنی ذاتی خوبی یا فطری معقول پیندی کی وجہ ہے پچھ کھلیں بھی،اس میں انکسار پیدا ہواور فلسفہ اے اپناشیدائی بنالے تو ایسے شخص کے دوستوں کا کیا رویہ ہوگا، جب یہ لوگ سوچیں کے کہاس کے ساتھ ہے جن فوائد کی تو تع تھی وہ سب کے سب ہاتھ ہے جاتے ہیں؟ کیا پیلوگ اسے اپنی فطرت کے ایجھ جزوگی پیروی ہے روکنے،اوراس کے معلم کو بے بس بنانے میں تو لا وفعلاً سب پچھ

نہیں کر ڈالیں گے اور اس غرض کے لیے پوشیدہ ،سازشیں اور علانیہ سزائیں سب مجھ استعال نہیں سریں گے؟

> اس نے کہا: اس میں بھلا کیا شبہ ہے۔ میں نے کہا: تو پھرجس شخص کے ماحول کا حال سے ہودہ کیسے فلسفی بن سکتا ہے۔ اس نے کہا: ناممکن ہے۔

میں نے کہا: پھر کیا ہم اپنے اس قول میں صحیح نہیں تھے کہ اگر تعلیم خراب ہو کی تو نہ صرف دولت اور اس سے متعلقات یا اور نام نہا دمتاع زندگی بلکہ خود وہ صفات جوانسان کوفلسفی بناتی ہیں اسے فلسفے سے منحرف سرنے کا باعث ہوں گی؟

ایدیمنش نے کہا: ہم لوگ بالکل ٹھیک تھے۔

میں نے کہا: تو میرے اچھے دوست شغلوں میں افضل ترین شغل کے لیے جن طبیعتوں میں بہترین مناسب ہوتی ہے ان کی تباہی و ناکا می اس طرح عمل میں آتی ہے۔ بیدوہ طبیعتیں ہیں جو ہمارے خیال میں ہرزمانے میں کم یاب ہوتی ہیں، یہی وہ طبقہ ہے جس میں سے وہ لوگ نکلتے ہیں جو ریاست اور افرا دو نوں کے ہرزمانے میں کم یاب ہوتی ہیں، یہی وہ طبقہ ہے جس میں سے وہ لوگ نکلتے ہیں جو ریاست اور افرا دو نوں کے لیے بردی بردی برائیوں کے بانی ہوتے ہیں اور اگر رَواضیں دوسری طرف لے جائے تو بردی سے بردی جملائیوں کے بھی لیکن کی چھوٹے آدی نے فرد کے لیے یاریاست کے لیے بھی کوئی برداکام کیا نہیں۔

الديمنس في كها: بالكل يج --

میں نے کہا: چنانچہ یوں فلنے کی ولہن اپنی شادی کی رسیس پوری کے بغیر تنہا اور بے یارومددگاررہ جاتی ہے۔ جواس کے اپنے تھے انھوں نے ایک ایک کرے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور جب بیدلوگ ایسی باطل زندگ گزار نے لگے جوان کی شان کے شایان نہیں اور جب دوسرے نااہلوں نے دیکھا کہ اب اس کا کوئی عزیز تربہیں رہا جواس کی حفاظت کرے توبیاس کے گھر میں گھس پڑے اوراس کی آبروریزی کی اوراس پروہ ملاشیں عائد کرائیں جن کا بقول آپ کے فلنے کے مخالف اظہار کرتے ہیں، یعنی یہ کہ فلنے کے بعض دلدادہ تو بیاراور ملکے ہوتے ہیں اوراکٹر و بیشتر شدید ترین تعزیر کے مستق ہوتے ہیں۔

ایدیمنس نے کہا: جی ہاں، بے شک، لوگ یمی کہتے ہیں۔

میں نے کہا: ہاں، تو جبتم اس حقیر مخلوق کا خیال کروتواس کے علاوہ اور تو تع ہی کیا ہو عتی ہے۔ یہ

اس میدان کواپے لیے کھلا پاکر (اور میدان بھی کیما، اچھے اچھے ناموں اور نمایشی خطابوں ہے پر)ان قید یوں

کا طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جو مجلس سے کی امن کی جگہ میں نے کر جارہے ہوں، بیاہ پیشوں کو ترک کرکے

فلنے میں کو د پڑتے ہیں۔ اور لطف یہ کہ ایما کرنے والے عالبًا وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اپنی بدنھیب حرفت

میں سب سے ہوشیار تھے۔ کیونکہ فلنے لاکھ بری حالت میں ہو بھر بھی اس کے ساتھ اتی شان اورا تناوقار باقی

ہے کہ کی دوسر نے فن کونھیب نہیں۔ چنانچہ اس وجہ سے بہت سے ایے لوگ اس کی طرف کھنچے ہیں جن کی

طبیعتیں تاقص اور جن کی دوسی کم ظرفی اور کمینہ بن سے اس طرح مجروح و بدنما ہوگئ ہے جیے ان کا جم ان

کے بیٹے اور حرفے ہے۔ کیاریصورت حال ناگزینہیں؟

اید منش نے کہا: جی بان۔

میں نے کہا: کیاان کی مثال بالکل اس سنج حقیر پھیری والے کی کی نہیں جس نے ابھی قیدے نگل کرخوش بختی کا منھ دیکھا ہے، اور اب نہاد ہو، نئے کپڑے پہن، بن سنور کر دولہا بنا ہے اور اپنے آتا کی لڑک سے جونے یارو مددگار رہ گئی ہے شاد کی کرنے جارہا ہے۔

اس نے کہا: نہایت ہی صحیحتمثیل ہے۔

میں نے کہا: تو پھرا یی شادیوں کے نتیج میں کیے بیچے ہوں گے؟ کیا یہ پائی حرامی نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا: اس میں کیا کلام ہے؟

میں نے کہا: ای طرح جب نا قابل تربیت لوگ فلفے کی طرف بڑھتے ، اور اس سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں جومرتے میں ان سے بالاتر ہے تواس سے کس تم کے افکار وآرا کے پیدا ہونے کا احتمال ہے؟ کیا میں سوفسطائی مغالطے نہ ہوں گے جوبس سامعہ فریب ہوں لیکن ان میں نہ کوئی اصلیت ہونہ فیقی محکمت سے قرب ، نہاس کے شایان شان ۔

الديمنس نے كها: بلاشب

میں نے کہا: ایڈیمنٹس! اس طرح جھٹ چھٹا کر فلنفے کے سچے پیروبس تھوڑے ہی ہے باتی رہ جا کیں گے۔ مثلاً شاید کوئی شریف اور تعلیم یافتہ شخص جلا وطنی کی وجہ ہے اس کی خدمت میں لگا ہوا ور بگاڑ کے اسباب نہ ہونے ہے اب تک اس کا شیدائی رہا ہو، یا کوئی بلند پایدروح کمی چھوٹے ذلیل سے شہر میں پیدا ہوجائے اور اس کی سیاست کوتھارت کی نظرے دکھے کراس کی طرف رخ نہ کرے یا کچھا ہے با کمال لوگ بھی



ہو کتے ہیں جونون کوچھوڑ کر (جن کی جائز طور پر پی تحقیر کرتے ہیں) فلفے کی طرف آئے ہوں، یا پھراہا بھی ہوسکتا ہے کہ بھن کو ہارے دوست تھیا گیس (Theages) کی لگام روکے، کیونکہ تھیا گیس کی زندگی میں تمام یزوں نے گویا سے فلفے ہے منحرف کرنے کی ایک سازش می کی تھی لیکن بس بیاری نے اسے ہمیشہ سیاست ے الگ رکھا۔ رہاخودمیرا سامعاملہ یعنی دلیل باطن، تو اس کا ذکر بھی چنداں ضروری نہیں، کیونکہ ایسا خبر دار كرنے والا اگركى كوعطاكيا كيا بھى موتوبہت شاذ بال توجولوگ (حقيقى فلسفيوں كے) اس چھوٹے ہے گروہ تے تعلق رکھتے ہیں انھوں نے اس کا مزہ چکھا ہاوراس کی شیرینی اور برکت سے واقف ہیں۔انھوں نے انبوہ کے جنون کو بھی خوب دیکھا ہے۔ بیرجانتے ہیں کہ سیاست دانوں میں کوئی بھی ایمان دارنہیں۔ ندان میں عدل وانصاف کا کوئی ایساحای ہے کہ اس کے ساتھ معرک آ راہوکر بیا بی نجات حاصل کرسکیں۔اس گروہ کے ا فراد کی مثال اس انسان کی ہے جو جنگلی درندوں میں جا پڑا ہو، کہ نہ تو اپنے ساتھیوں کی شرارت کا شریک ہوسکتا ہے نہا کیان کی خونوار طبیعتوں کا دفاع اس مے مکن ہے،اس لیے جب بیدد کھتا ہے کہ میں ندریاست كے ليے مفيد ہوسكا ہوں ندايے دوستوں كے ليے، اور جب سوچا ہے كدائي ذات يا دوسروں كو كچھ فيفل بہنچائے بغیراے بس اپنی زندگی اکارت کھونی ہے تو پیغریب دم سادھ کر جپ رہتا اوراپنی راہ جاتا ہے۔اس کی مثال اس شخص کی ہے جوگر دوغبار کے اس طوفان میں جوآندھی کے ساتھ اٹھتا ہے کی دیوار کی بناہ لے کر الگ کوہٹ جائے۔ یہ جب باتی نوع انسانی کی شرے پُر یا تا ہے تو بس ای پر قانع ہوجا تا ہے کہ خود تو اپنی زندگی جوں توں شراور باطل سے پاک رہ کرگز اردے اور روشن امیدیں لیے ہوئے امن اور آ ثتی کے ساتھ يبال سرخصت موجائے۔

اس نے کہا: ہاں، رخصت ہونے سے پہلے اس نے بیتوا یک بڑا کام انجام دے دیا۔ میں نے کہا: بے شک بڑا کام لیکن جب تک بیا پٹے مناسب حال ریاست نہ پالے اسے سب سے بڑا کام تونہیں کہ سکتے۔ کیونکہ مناسبِ حال ریاست میں اس کی نشو ونما زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی اور سیا پنی اور اینے ملک دونوں کی نجات کا باعث ہوگا۔

اچھاتواب فلفے کی بدنامی کے اسباب کی کافی تشریح ہو چکی ہے، فلفے کے خلاف جوالزام ہیں ان کی بے انصانی بھی ظاہر ہوگئی، کیا آپ کواور پچھ کہنا ہے؟

اس نے کہا:اس مسلے پرتواب کچھنیں کہنا،البت میں بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ آپ کی رائے میں

موجودہ حکومتوں میں سے کون کی فلفے کے لیےسب سے زیادہ سازگارہ؟

میں نے کہا: کوئی بھی نہیں۔ اور بس بہی الزام تو میں ان سب پرلگا تا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی فلسفیانہ طبعیت کے شایان نہیں اور اس لیے بیر طبیعت ٹیڑھی اور برگانہ کی ہوجاتی ہے جس طرح پردلی نے باہر کی زمین میں اپنی ٹھیک فطرت کے مطابق نہیں اگتا بلکہ الس نئی مٹی میں اس کے دب کرفنا ہوجانے کا ڈر ہوتا ہے، اس طرح فلفے کی بید نشو ونما بجائے قائم رہنے کے بھڑ کر ایک نیارنگ اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن اگر فلفے کو بھی ریاست میں وہ کمال مل جائے جس سے کہ وہ خود عبارت ہے، تو اس وقت بتا چلے کہ بیدا پنی صدافت میں اللی ہا ہوں کہ آب اور تمام دوسری چیزیں جائے ، انسانی طبیعت ہویا نظام اور ادارے ، سب کی سب انسانی ہیں ، اور میں جانتا ہوں کہ آب اب بیسوال کرنے والے ہی ہیں کہ ایک ریاست کیا ہے؟

ایڈ یمنٹس نے کہا نہیں نہیں۔ آپ نے غلطی کی۔ میں ایک اور سوال پو چھنے والا تھا۔ وہ یہ کہ آیا وہ ریاست وہی ہے جس کے بانی ومخترع ہم ہیں یا کوئی اور؟

میں نے جواب دیا: ہاں ہاں، اکثر اعتبارے ہماری ہی ریاست ہے۔ مسمیں یاد ہوگا میں نے پہلے کہا تھا کہ جس ریاست میں اساسی دستور کا وہی تخیل ہوجس نے آئین بناتے وقت تمھاری رہنمائی کی تھی توالی ریاست میں ہمیشہ کسی زندہ اور کا رفر ماسیادت کی ضرورت ہوگا۔

الديمنش نے جواب دیا: پیتو کہا گیا تھا۔

میں نے کہا: ہاں، لیکن قابل اطمینان طریقے سے نہیں کہا گیا تھا۔تم نے بچ میں اعتراض کرکے سب کوڈرا دیا تھا، اور ان اعتراضات سے یقین طور پر ظاہر ہوتا تھا کہ بحث طویل اور دشوار ہوگی اور اب بھی جو مجھے باتی ہے وہ کہل کی ضدی ہے۔

المريمش في كها: كون، اوراب باقى كياب؟

میں نے کہا: یہ سوال کہ فلفے کے مطالعے کو کس طرح منظم کیا جائے کہ ریاست کی جابی کا باعث شہ ہوتم جانے ہو کہ تمام بردی کوششوں میں کچھ خطرہ ضرور ہوتا ہے، عام قول ہے''جوکھن سواچھا''۔
ایڈ یمنٹس نے کہا: پھر بھی اچھا ہے یہ نکتہ صاف ہی ہوجائے۔ تو پھر کہیں جا کر تحقیق پوری ہوگی۔
میں نے کہا: میں اگر رکا تو خواہش اور ارادے کی کی کی وجہ سے نہیں، قوت اور قدرت کی کی کی وجہ سے نہیں، قوت اور قدرت کی کی کی وجہ سے دکوں گا۔ میرا جوش آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور میں جو پچھا ب کہنے والا ہوں اس میں مہریانی کرے قررا

ویکھیے گا کہ بین کس جرأت کے ساتھ ہے لیس ویڈیٹ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ریاستوں کوفلنفے کا حصول اس طرح ہر گرنہیں چاہیے جس طرح وہ آج کل کرتی ہیں، بلکہ اس سے مختلف طریقے ہے۔ طرح ہر گرنہیں چاہیے جس طرح وہ آج کل کرتی ہیں، بلکہ اس سے مختلف طریقے ہے۔ ایڈیمنٹس نے کہا: یعنی کس طرح ؟

میں نے کہا: آئ کل فلنے کے متعلم بالکل نو جوان ہوتے ہیں، ابھی بجین سے بمشکل گزر پاتے ہیں کہاس کی ابتدا ہوجاتی ہے، روپیہ کمانے اور گھر کے کاموں سے جو وقت بجتا ہے صرف وہ ان مشاغل ہیں صرف کرتے ہیں اور ان میں سے وہ تک جن کی بڑی دھوم ہوتی ہے کہ ان میں فلسفیا نہ جذبہ بہت ہے، جہال مضمون کی بڑی وشواری لیمنی منطق پر نظر پڑی کہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ آئیدہ عمر میں اگر کہیں کی دوسرے نے بلالیا تو جا کرایک آ دھ تقریرین آتے ہیں اور پھراس کا بڑا چرچا کرتے ہیں۔ کیونکہ بیٹو وفلسفے کو اپنا اصلی اور سیحے شغل نہیں سیحے ہالا خر بوڑھے ہوکرا کم صورتوں میں سے ہراکلیٹس (Heracleitus) کے آفاب سے بھی زیادہ سیحے معنوں میں بچھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو پھر روٹن بھی ہوجا تا ہے، یہ پھر بھی روٹن نہیں ہوتے۔ ایڈ بمنٹس نے کہا: کین آخراور کیا طریقہ ہونا جا ہے، یہ پھر بھی روٹن نہیں ہوتے۔ ایڈ بمنٹس نے کہا: کین آخراور کیا طریقہ ہونا جا ہے، یہ پھر بھی روٹن نہیں ہوتے۔ ایڈ بمنٹس نے کہا: کین آخراور کیا طریقہ ہونا جا ہے؛

میں نے کہا: اس کا بالکل اُلٹ یہ بچین اور جوانی میں ان کا مطالعہ ، اور فلفے میں یہ جو بچھ بیکھیں ، وہ

ان کی عمر کے مناسب ہونا چاہے۔ اس زیانے میں جب وہ بڑھ کر پورے آدی بن رہ ہیں ان کے جسمول

کی طرف خاص توجہ کرنی چاہے تا کہ انھیں فلفے کی خدمات میں لگا سکیں۔ جوں جوں عمر بڑھے اور ذہن پختہ ہوتا

شروع ہوتوں توں یہ روح کی پرورش کو بڑھا کیں لیکن جب ان کی طاقت جواب دے دے اور سیدنی یا فوجی

خدمت کے لائق ندر ہیں تو انھیں اپنی مرضی کے مطابق رہے سے دیا جائے اور ان سے کوئی مشقت نہ کرائی

جائے ، کیونکہ ہم چاہے ہیں کہ یہ یہاں خوش رہیں اور آئیدہ زندگی میں بھی ایس بی خوشی پاکراس بچھلی زندگی

کے مربر تاج رکھیں۔

ایڈیمنٹس نے کہا: جناب ستراط! میں تواجھی طرح جانتا ہوں کہ آپ اس رائے میں کس درجہ خلوص رکھتے ہیں۔ مجھے تو یقین ہے، لیکن اگر میں غلطی پرنہیں تو آپ کے سامعین میں سے اکثر آپ کی خلوص رکھتے ہیں اور بیشا ید بھی قائل نہ ہوں ، ان میں سب سے بڑھ کرفھر کی میکس۔

میں نے کہا: تھریک میکس اور مجھ میں کیوں خواہ مخواہ پھر جھگڑا کراتے ہو، ابھی تو ملاپ ہوا ہے

اگر چہ بچ پوچھونو دشمنی ہی کہ بھی۔البتہ میں تواپنے بس جرکوشش کیے ہی جاؤں گاحتیٰ کہ یا تو تھر لیی میکس اور دوسرےلوگوں کو قائل کرلوں یا کو کی ایسی بات کروں جواس دن ان کے کام آئے جب وہ دوبارہ زندہ ہوں اور ای قتم کی گفتگوا کیک دوسرے عالم میں کرتے ہوں۔

اید منس نے کہا: آپ تواس وقت کی بائیں کررہے ہیں جو کچے بہت قریب نہیں ہے۔

میں نے کہا: بلکہ یوں کہو کہ ایے زمانے کی جوازل کے مقابلے میں پھی بھی نہیں ہے۔ تاہم جھے
جرت نہیں کہ اکثر لوگ یقین کرنے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہم جس چیز کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں
اسے انھوں نے بھی عاصل ہوتے نہیں دیکھا۔ انھوں نے تو بس فلنے کی ایک رسی نقل دیکھی ہے جوالفاظ
کے محض ایک مصنوی مجموعے پر مشمل ہوتی ہے جن میں ہماری گفتگو کی تفطری وحدت بھی نہیں ہوتی ۔ لیکن
ایسانیانی وجود جواپنے قول اور نقل کے اعتبارے کامل طور پر ایسے سانچے میں ڈھل چکا ہو کہ اس میں بفتر ر
امکان خیرے مناسبت اور مما ثلت بیدا ہوجائے اور پھر پیشخص ایک ایسے شہر پر حکم ان ہوجو خود بھی اسی
سانچے میں ڈھلا ہو، ایسا انسان انھوں نے بھی نہیں دیکھا ، نہ ایک ، نہ بہت ۔ کیاتم جھتے ہو کہ انھوں نے بھی
د کھا ہے؟

ایدیمنس نے کہا: واقعتانہیں دیکھا۔

میں نے کہا: اور میرے دوست، یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے اگر بھی آزاد اور شریفانہ جذبات سے بھی ہوں گے تو بس یوں ہی شاذ و نادر میرا مطلب ایسے خیالات سے ہے جوانسان کے منص سے اس وقت نکلتے ہیں جب وہ خلوص کے ساتھ اور اپنی تمام امکانی قوت سے علم کی خاطر حق اور صدافت کے متلاثی ہوتے ہیں، اور ان مناظر انہ موشکا فیوں کی طرف سے سر دمہری اور بے اعتمالی برتے ہیں جن کا حاصل بس مناقش اور قیاس ہوتا ہے خواہ یہ موشکا فیاں قانونی عدالتوں میں ہوں یا معاشرے میں۔

اید یمنش نے کہا: بی ہاں۔جن الفاظ کا آپ ذکر کررہے ہیں ان سے بیالوگ بالکل نا آشنا ہوتے ہیں۔

میں نے کہا: اور یہی بات تھی جوہم نے پہلے ہے دیکھ لیتھی اور یہی وجدتھی کہ صدافت نے ہمیں بلاخوف ورّ دواس امر کے تسلیم کرنے پرمجبور کیا کہ شہر، حکومتیں، یا افرادان میں سے کوئی اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک فلسفیوں کا وہ چھوٹا ساگروہ جےہم نے بےکارکہا ہے لیکن جو بگڑ نے نہیں ہیں اسے خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے ریاست کی خبر گیری پرمن جانب خدامامور نہ کیا جائے۔ اورای طرح ریاست پران کی اطاعت لازم نہ کردی جائے ، یا پھر یہ ہو کہ بادشاہوں، بادشاہوں اورشنرادوں کی اولاد کے دل میں خدا کی طرف ہے حقیق فلنے کی مجبت پیدا کردی جائے۔ میں یہ کہنے کی کوئی دو نہیں دیکھنا کہان دوصور توں میں ہے کوئی ایک یا دونوں ناممکن ہیں، اگر ایسا ہوتا تو لوگ بے شک ہمیں تخیل پرست یا خیالی پلا دُپکانے والا کہہ کر ہماری ہنی اڑا سکتے تھے۔ کیوں میں جی کہتا ہوں نا؟

ایدیمنس نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: تو اگر ماضی کی بے شار جگہوں میں یا خوداس وقت کی ایسے ملک میں جوہم سے دوراور ہمارے علم سے باہر ہے بھی کی کامل فلسفی کوا کیک اعلیٰ طاقت نے حکومت کی باگ ہاتھ میں لینے پرمجبور کیا، یا بھی آئید واس طرح مجبور کرے تو ہم دعوے سے کہہ کتے ہیں (اوراییا دعویٰ کہا گر غلط ہوتو ہماری سزاموت) کہ وہاں ہمارا دستور رائح تھا، یا رائح ہے، اور جہاں کہیں فلنے کی دیوی ملکہ ہوگی وہاں یہی رائح ہوگا۔ اس میں کوئی یات بحال نہیں، ہاں مشکل ضرور ہے، سواس کا ہمیں خودا قرار ہے۔

ایڈیمنش نے کہا: میری رائے آپ سے منق ہے۔ میں نے کہا: کیا تمھا را مطلب ہے کہ عوام کا بیر خیال نہیں؟ ایڈیمنش نے کہا: ہاں میں توسمجھتا ہوں کہ نہیں ہے۔

یں نے کہا: اے میرے دوست، عوام پر تملین کرو، بیتوا پی دائے بدل دیں گے بشر طیکہ مر پر بڑھ کر جار حافہ طریقے ہے نہیں بلکہ زمی سے انھیں تسکین دینے اور ضرورت سے زیادہ تعلیم کے ساتھ ان کی جو افغر سے ہاں کو دور کرنے کے لیے تم انھیں اپنے اصلی فلسفی دکھا وَاور ان کے سامنے ان فلسفیوں کے خصائص اور اشغال کو اس طرح بیان کر وجس طرح ابھی ابھی بیان کر رہے سے توجہور عوام دیکھ لیس کے کہ تم جس کا ذکر کر ہے بودہ ایسانہیں جیسا کہ یہ بھے تھے۔ جب وہ اسے اس فی روشنی میں دیکھیں گو یقینا اس کے متعلق ابنا خیال بھی بدل دیں گے اور بالکل دوسرے ہی انداز میں تمھارے اس سوال کا جواب دیں گے۔ بھلا اپنے خیال بھی بدل دیں گے اور بالکل دوسرے ہی انداز میں تمھارے اس سوال کا جواب دیں گے۔ بھلا اپنے حجت کرنے والے سے کون دشنی کرے گا۔ جوخو دزم دل اور حسد سے پاک ہودہ ایسی آ وی سے کون دشک میں خودر شک نہیں نہیں ۔ میں آ پ کی طرف سے جواب دیتا ہوں کہمکن ہے اے وک کے میں طبیعت کی بیخی یائی جائے گئی نوع انسانی کی اکثریت میں قریہیں نہیں ماتی۔

ایڈ منٹس نے کہا: میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔

میں نے کہا: اور کیاتم بھی میری طرح یہ ہیں سبھتے کہ عوام میں فلنفے کے خلاف جوشد بدا حساس پایا جاتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے دراصل ان نام نہا دفلسفیوں سے جو بن بلائے آگودتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کو برا کہتے ہیں اور ان پر نکتہ چینی اور ان کی عیب جو کی کرتے اور اشیا کے بجائے اشخاص کو اپنی گفتگو کا موضوع بناتے ہیں؟ اور فلسفی کی شان کے منانی اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتا ہے۔

ایدیمنس نے کہا: یہ بہت ہی نازیباہ۔

میں نے کہا: کیونکہ ایڈیمنٹس، جس کی لو وجود حقیقی ہے گئی ہے اسے یقیناً دنیاوی معاملات پر نظر
و النے کی فرصت نہیں ہوتی، نہ اسے اس کی مہلت کہ کینہ اور ہیر سے پُر انسانوں سے جھڑتا پھر ہے۔ اس کی نگاہ
جی ہوتی ہے قائم اور دائم چیزوں پر جنسیں وہ و کھتا ہے کہ نہ بیا یک دوسر ہے وضرر پہنچاتی ہیں، نہ انھیں کوئی ضرر
پنچتا ہے، اور سب کی سب عقل کے مطابق ایک نظام ہے متحرک ہیں۔ وہ ان کی نقل کرتا ہے اور جہاں تک اس
سے بن پڑتا ہے، اور سب کی سے مطابقت کرنا چاہتا ہے۔ اور انسان بھلااس کی نقال کیے بغیر کیے دہ سکتا ہے جس سے
سے بن پڑتا ہے ان سے مطابقت کرنا چاہتا ہے۔ اور انسان بھلااس کی نقال کیے بغیر کیے دہ سکتا ہے جس سے
اسے معتقدانہ لگا وَاور نسبت ہو۔

اس نے کہا: نامکن۔

میں نے کہا: اوراس طرح نظام اللی ہے ربط ضبط رکھنے والافلسفی خود بھی، جہاں تک انسانی فطرت اجازت دیت ہے، منظم اوراللی ہوجا تا ہے۔ البتہ اور ہر چیز کی طرح اس میں بھی تھوڑی کی صرور ہوگی۔ اس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اور اگراس پر بیکام لازم کر دیا جائے کہ نہ صرف اپنی بلکہ عام انسانی فطرت کی تشکیل خواہ ریاست میں ہویا افراد میں اس کے مطابق کرے جو وہ کہیں اور دیکھ رہا ہے تو کیاتم سمجھتے ہو کہ وہ عدل، عفت اور اعتدال، اور دوسرے شہری زندگی کے محاس کا کوئی اناڑی کاریگر ثابت ہوگا۔

اس نے کہا: سب کچھ ہوسکتا ہے، لیکن انا ڑی نہیں۔

میں نے کہا: اور اگر دنیاد مکھ لے کہ ہم جو پچھ کہدرہ ہیں وہ سی ہو کیا وہ فلفے سے نا راض رہ سی ہے؟ اور کیا لوگ ہمارے اس کہنے پر یفین نہیں کریں گے کہ وہ ریاست بھی خوش نہیں رہ سی جس کا نقشہ ایسے صناعوں نے نہ بنایا ہموجو آسانی نمونے کی فل کرتے ہیں؟



اس نے کہا: بچھنے کے بعداقہ پھر بیناراض نہر ہیں گے لیکن جس نقشے کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ بیہ مس طرح کھینچیں گے؟

بیں نے کہا: بیر یاست اور آ دمیوں کے اطوار سے ابتدا کریں گے اور جیئے تنی سے تصویر مٹا و سے ہیں۔ بیسب مٹا کرصاف سطح چیوڑ دیں گے۔ بیر پچھ مہل کام نہیں لیکن مہل ہویا نہ ہوان میں اور و سرے قانون بنانے والوں میں بس بہی فرق ہوگا۔ بیاس وقت تک فردیا ریاست سے کوئی سروکا رنہیں رکھیں گے ، نہ کوئی قانون بنا کیں گے جب تک یا توانھیں پہلے سے ایسی صاف سطح نہ ملے یا خودا سے صاف نہ کرلیں۔

اس نے جواب دیا: بہت ٹھیک کریں گے۔ میں نے کہا: جب بیہوجائے گاتو پھر بیاسای دستور کا خاکہ بنانا شروع کریں گے۔ اس نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا:اوراس خاکے کو پُرکرتے وقت میرے تخیل کے مطابق بیا کثر اوپر تلے نظر ڈالیس گے۔میرا مطلب بیہ ہے کہ بیہ پہلے تو عدل مطلق،اور حن مطلق اوراعتدال وعفت سے مطلق کود کیھیں گے اور پیران کی انسانی نقل کو،اور زندگی کے مختلف عناصرانسانی شکل میں ملا کر داخل کریں گے اوراس کا تخیل وہ اس دوسری شکل سے قائم کریں گے کہ جو جب انسانوں میں آ موجود ہوتی ہے تو ہومراہے شکل وتمثال خداوندی کہتا ہے۔

اس نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: یہ ایک شکل کومٹا کیں گے اور دوسری کواس کی جگہ بٹھا کیں گے۔ یہاں تک کہ انسانی اخلاق کہ جہاں تک ہوسکے گاالٰمی اخلاق کے مطابق بنادیں۔

اس نے کہا: بے شک کمی اور طرح میاس سے زیادہ حمین تصویر نہیں بناسکتے۔

میں نے کہا: ہاں تو جن لوگوں کے متعلق تم نے کہا تھا کہ ہم پرغرا کر جھپٹیں گے شایداب ہم انھیں سے سے سمجھانے گئے ہیں کدریاست کے اسای دستور کا نقشہ کھینچنے والامصورا بیا ہی ہے جس کی ہم تعریف کررہے تھے اور جس کے ہاتھ میں حکومت کی باگ دے دینے پروہ اس درج بھیرے تھے۔ کیا بیلوگ ہماری ابھی کی سید با تیں من کر کچھے کھے شنڈ نے نہیں ہونے گئے ؟

اس نے کہا:اگران میں ذرابھی عقل ہے تو ضرور ٹھنڈے پڑیں گے۔ میں نے کہا:اب آخراعتراض کی کون کی وجہ باتی رہی؟ کیا پیلوگ اس میں شبہ کریں گے کہ فلفی حق اور صدافت اور وجو دِمطلق کا عاشق ہے؟

ایڈیمٹس نے کہا:ایے بے عقل تو کیا ہوں گے!

میں نے کہا: یااس میں شبر کریں گے کہ اس کی فطرت کی تصویر جیسی کہ ہم نے اتاری ہے خیراعلیٰ کے

مطابق ہوگی!

الديمنس في كها: نداس من شبكر عكمة إلى-

میں نے کہا: تو کیا پہلوگ پھر یہیں گے کہائی فطرت موافق اور مساعد حالات میں بھی کامل اچھی اور عقل مند نہیں ہو یکتی (بشر طیکہ کامل خیر و حکمت بھی کسی کو حاصل ہوئی ہو) یا کہیں بیلوگ انھیں ترجیح نہیں دیں جنھیں ہم نے مستر وکر دیا ہے؟

اس نے جواب دیا جین، بر گرنہیں۔

میں نے کہا: پھر کیا یہ ہمارے اس کہنے پراب بھی خفا ہوں گے کہ جب تک فلسفیوں کے ہاتھ میں حکومت نہ ہوریا ستوں اور افراد کوشر سے چین نصیب نہیں ہوگا اور نہ ہماری یہ خیالی ریاست بھی عالم وجود میں آ سے گی؟

اس نے کہا: میں مجھتا ہوں کہ یہ لوگ اب کم ناخوش ہوں گے۔ میں نے کہا: کیا ہم پنہیں فرض کر سکتے ہیں کہ اب بید نصرف کم ناخوش ہوں گے بلکہ بالکل زم ہوں گے، اب ان کا خیال پلیٹ گیا ہوگا اور پچھنیں تو شر ما شرمی ہی بیرنے کرنے سے اٹکارنہیں کریں گے۔ اس نے کہا: ضرور فرض کر سکتے ہیں۔

میں نے کہا: تو پھر فرض کرو کہ یہ باہمی سمجھوتا ہو گیا۔اب کیا کو کی شخص ہماری دوسری صورت سے انکار کرے گا تو بادشا ہوں اور شنر ادوں کی الی اولا دہو عتی ہے جو بالطبع فلنفی ہو۔

اس نے کہا: یقینا، کوئی افکارنہیں کرسکتا۔

میں نے کہا: اور کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ عالم وجود میں آنے کے بعد ان کا تباہ ہوجا نالازمی ہے؟ اس سے تو ہمیں بھی اٹکارنہیں کہ ان کا بچانا بہت دشوار ہے۔لیکن میہ بھلا کون کہ سکتا ہے کہ قرنہا قرن میں ان میں



ے ایک فردوا صد بھی نہیں نے سکے گا؟

اس نے کہا: بے شک ، کون کہ سکتا ہے۔

میں نے کہا: کین ایک کافی ہے۔ بس ایک آ دمی جا ہے کہ ایک شہراس کے ارادے کا تالع ہو، اور سہ اکیلا حکمت کے اس بہترین نظام کو وجود میں لاسکتا ہے جس کے متعلق دنیا اس قدر شک وشیے میں ہے۔

الميمش في كها: إل بسالك كافى --

میں نے کہا: حاکم ان قواعداور قوانین کو نافذ کرے گاجوہم بیان کررہے تھے اور رعایا غالبًا ان کی اطاعت پر آیاوہ ہوگا۔

ایریمٹس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: اور بیہ بات ندمحال ہے نہ مجزہ کہ جے ہم پسند کرتے ہیں اے دوسرے بھی پسند کریں۔ ایڈیمٹس نے کہا: میں توسمجھتا ہول کنہیں ہے۔

میں نے کہا: اپنی ساری گفتگوییں ہم نے کافی حد تک ظاہر کردیا ہے کہ اگر سیسب پچھ مکن ہوتو یقیناً بہترین چیز ہوگی۔

اید منس نے کہا: بی بال-

میں نہ کہا: اوراب ہم صرف پنہیں کہتے کہ اگر ہمارے تو انین نافذ ہو سکتے تو بہترین نتائج کا باعث ہوتے۔ بلکہ اب ہم بیٹی کہتے ہیں کہ ان کا نفاذ اگر چہ شکل ہی لیکن ناممکن نہیں ہے۔

ایدیمنس نے کہا: بہت خوب۔

میں نے کہا: خیر، ہزار کاوش اور دشواری کے بعد ہم ایک مضمون کے تم پر تو بہنچ کیکن ابھی بحث کے لیے اس سے زیادہ باتی اساسی نظام کے محافظ کس طرح، کن اشغال سے اور کن چیزوں کے مطالعے سے بیدا ہوں گے، اور بیان مختلف علوم کی تخصیل پر کس کس عمر میں مصروف ہوں گے۔

الديمش في كها: بيشك-

میں نے کہا: میں نے عورتوں پر قبضہ، بچوں کی بیدالیش اور حکام کے تقرر کے تکلیف دہ معاملات اس لیے حذف کر دیے تھے کہ میں جانتا تھا کہ کامل ریاست پرلوگ رشک اور رقابت سے نظر ڈالیس گے اور اس کا قیام دشوار ہوگا، لیکن یہ جالاکی میرے زیادہ کام نہ آئی اور مجھے پھر بھی ان پر بحث کرنی ہی پڑی۔اب عورتوں اور بچوں کا معاملہ تو طے ہے لیکن دوسرا مسئلہ یعنی ھا کموں کے سوال کی بالکل شروع سے تحقیق ہونی چاہے۔ سمجیں یاد ہوگا ہم کہدر ہے تھے کہ بیا نے ملک کے عاشق ہوں، مسرت والم، حظ وکرب کے امتحان سے ان کی آ زمایش ہو چی ہو، صعوبتوں میں، خطرے میں یا کی اور اہم اور کھفن موقع پر بیا ہے حب وطن کے جذبے کو کھونہ بیٹھیں، جوان آ زمایشوں میں ناکام ہو، اے مستر دکر دیا جائے، لیکن جو ہمیشہ خالص نکلے جیسے سنار کی بھٹی سے تپا ہوا سونا نکلتا ہے تو وہ حاکم بنایا جائے اور زندگی میں اور مرنے کے بعداعز از وانعام کا مورد ہو ہم ماس متم کی با تیں کررہے تھے کہ دلیل نے ایک طرف کومڑ کرا ہے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ جسکہ اس وقت نہ چھڑے۔

الديمنس نے كها: مجھ الجھى طرح ياد ب-

میں نے کہا: ہاں میرے دوست، میں اس وقت صاف صاف کتے جھجکتا تھا۔لیکن اب میں صاف کہنے کی جراُت کرتا ہوں کہ کامل محافظ کے لیے لازم ہے کہ وہ فلسفی ہو۔

الديمنش نے كها: بال اب توبيد عوىٰ كرى دينا چاہے-

میں نے کہا: اور بیرنہ مجھو کہ یفلنی بہت ہے ہوں گے، کیونکہ ہم نے جن صفات کو لا زمی قرار دیا ہے وہ بہت شاذ کیجا ہوتی ہیں۔وہ اکثر محکز مے اور پارہ پارہ ملتی ہیں۔

الديمنس في كها آپكاكيامطلب،

میں نے کہا: تم واقف ہو کہ ذکاوت، حافظ، ہوشمندی اور فہم، چالا کی اور دوسری الی ہی صفات اکثر کیج نہیں ملتیں اور چن لوگوں میں یہ ہوتی ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ فراخ دل اور عالی حوصلہ بھی ہوں تو فطرت کی طرف سے ان کی کچھالی ساخت ہوتی ہے کہ وہ منظم پُر امن، پُر سکون اور ایک مستقل وضع کی زندگی نہیں کی طرف سے ان کی کچھالی ساخت ہوتی ہے کہ وہ منظم پُر امن، پُر سکون اور ایک مستقل وضع کی زندگی نہیں گزار سکتے ، ان کے بیجانات انھیں جدھر چاہتے ہیں لے جاتے ہیں اور ان کی تمام ٹھوں اصلیت ان سے ضائع ہوجاتی ہے۔

الديمنس نے كها: بهت درست-

میں نے کہا: برخلاف اس کے وہ متفل طبیعتیں ہوتی ہیں جن پرزیادہ اعماد کیا جاسکتا ہے، جو جنگ میں اٹل اورخوف سے بالکل غیر متاثر ہوتی ہیں، تو پیخریب جب کچھ سیجھنے کا معاملہ ہوتا ہے تب بھی ایسی ہی غیر متحرک اور مٹھ ثابت ہوتی ہیں۔ یہ ہمیشہ ایک ساکن کیفیت میں رہتی ہیں، اور جہال کچھ ذہنی محنت کا معاملہ آیا، اخبال ہوتا ہے کہ یہ جمائیاں لیس گے اور سوجائیں گے۔ ایڈ بمٹس نے کہا: بالکل بجا۔

میں نے کہا: لیکن ہم کہہ چکے ہیں کہ جن لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دین ہے اور جو کی عہدے یا منصب کے مال ہونے والے ہیں ان کے لیے بیدونوں صفات لازی ہیں۔

ایدیمش نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: تو کیا یہایت ہی کم یاب طبقہ ہوگا؟

ایدیمنس نے کہا: ہاں یقینا۔

میں نے کہا: تو اس کے امید وار کا امتحان صرف ان مسرتوں ، مشقنوں ، اور خطروں سے نہیں ہوگا ۔
جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں ، بلکہ ایک اور قتم کی آزمایش بھی ہے جس کا بیان ابھی رہ گیا تھا بعنی مختلف قتم کے علوم میں اس کی مشق کرانی چاہیے تا کہ بیمعلوم ہو سکے کہ آیا اس کی روح افضل ترین علوم کو قتل کر سکے گی یا ان کے بیر جو ہے ہے۔
بوجھ ہے دب کر بودی پڑجائے گی۔

ایدیمنش نے کہا: ہاں بیتو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس کی آ زمایش کرلیں لیکن افضل ترین علم سے آپ کا مقصود کیا ہے؟

میں نے کہا تنہ معلوم ہوگا کہ ہم نے روح کے تین مصے کیے تھے،اور عدل،عفت، جراُت اور حکمت کی الگ الگ ماہیتوں میں امتیاز کیا تھا۔

ایڈیمنٹس نے کہا: خوب،اگر میں ای کوبھول جاؤں تو پھرآ گے پچھاور سننے کامنحق ہی نہیں۔ میں نے کہا: اوران پر بحث کرنے ہے قبل جولفظ تنبیہ کے طور پر کمے گئے تھے وہ بھی شمصیں یاو ہیں؟ ایڈیمنٹس نے کہا: آپ کااشارہ کس طرف ہے؟

میں نے کہا: اگر میں غلطی نہیں کرتا تو غالبًا ہم نے کہا تھا کہ جو محض انھیں ان کے کامل حن میں دکھنا چاہتا ہے اسے ذرا لمبا اور پُر بِجَ راستہ اختیار کرنا ہوگا کہ اس راہ کے طے ہونے پر ہی بیرسامنے آئیں گے۔لیکن ہم ان کی ایک عام نہم توضیح بھی کر سکتے ہیں جس کی سطح بچھلی بحث کی ہو۔اس پرتم نے جواب دیا تھا کہ بس بہی توضیح تھا رہے لیے کافی ہوگ ۔ چنا نچہ تحقیق اس انداز سے جاری ہوئی جو میر سے خیال کے مطابق نہایت غیر سیح طریقہ تھا۔رہا ہے کہتم بھی اس سے مطمئن ہوئے یانہیں سویہ تھا رہے بتانے خیال کے مطابق نہایت غیر سیح طریقہ تھا۔رہا ہے کہتم بھی اس سے مطمئن ہوئے یانہیں سویہ تھا رہے بتانے

ک بات ہے۔

ایریمٹس نے کہا: جی، میرااور نیز دوسرے احباب کا خیال ہے کہ آپ نے ہمیں صدافت کا ایک معقول معیار فراہم کردیا ہے۔

میں نے کہا: لیکن، میرے دوست، ان چیز وں کا ہروہ معیار جو کامل صدافت سے ذرا بھی کم ہووہ معقول معیار نہیں ہوتا۔ کوئی ناقص چیز کسی دوسری چیز کا معیار نہیں ہوسکتی۔اگر چہلوگ عموماً قانع ہوجاتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ مزید تلاش کی ضرورت نہیں۔

اس نے کہا: جب لوگ کانل ہوں تو بیصورت کچھ غیر معمولی نہیں۔ میں نے کہا: ہاں، اور ریاست اور آئین کے محافظ کے لیے اس سے بڑا کوئی اور عیب نہیں ہوسکتا۔ ایڈیمنٹس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: تو پھرمحافظ سے میطویل راہ اختیار کرانی چاہے اورائے علم اور ورزش دونوں میں محنت کرنی چاہے ورنہ وہ مجھی اس افضل زین علم کوحاصل نہیں کر سکے گا جو، جیسے کہ ہم ابھی ابھی کہدرہے تھے،اس کا اصلی مقصد ہے۔

اس نے کہا: کیا؟ کیا کوئی علم اس ہے بھی اعلیٰ اور افضل ہے یعنی عدل اور دوسر سے کان سے بھی اعلیٰ۔
میں نے کہا: ہاں ہے۔ اور خودان نہ کورہ کائن کا بھی تو ہمیں خالی خاکہ بی نہیں ویکھنا چاہیے جیسا
کہ ہم فی الحال کررہے ہیں۔ ہمیں تو بہترین اور کمل تصویر سے کم پر مطمئن ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جب چھوٹی
چھوٹی چیزوں کو انہتائی محنت کے ساتھ تفصیلی طور پر بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے پورے حسن اور کامل وضاحت
سے ظاہر ہو سیس ، تو یہ یسی بنسی کی بات ہے کہ ہم اعلیٰ ترین حقیقتوں کو کامل صحت کے ساتھ حاصل کرنے کے قابل نہ جھیں۔

الدیمنش نے کہا: نہایت بلند خیال ہے۔لیکن کیا آپ جھتے ہیں کہ ہم اس سوال سے باز آ جا کیں گے کہ آخر بیانضل ترین علم کیا ہے؟

میں نے کہا: نہیں نہیں ہمھارا جی چاہت تو پوچھو۔لیکن مجھے یقین ہے کہتم بار ہا اس کا جواب س چھے ہو، اور یا تو تم مجھے نہیں اور یا جیسا کہ میرا گمان ہے، تم محض شرارت پر آ مادہ ہو۔ شمصیں اکثر بتایا گیا ہے کہ خیر کا تصور (عین ) اعلیٰ ترین علم ہے۔اور تمام دوسری چیزیں اسی کواستعال کر کے مفید اور کار آ مد بنتی ہیں۔ ہتم اس ہے تو بشکل ہی ناواقف ہوں گے کہ میں اب ای کے متعلق گفتگو کرنے والا تھا، اور تم نے مجھے

اسٹر کہتے سا ہوگا کہ ہم اس کے متعلق سب سے کم جانتے ہیں اور اس کے بغیر ہر دوسراعلم اور ہر تنم کی متاع

ہمارے لیے بسود ہے۔ کیاتم مجھتے ہوکہ تمام دوسر کی چیز وں پر قبضہ ہمارے لیے کوئی ہجی قیمت رکھ سکتا ہے،

اگر ہمارے قبضے میں خیر نہ ہویا تمام دوسر کی چیز وں کاعلم ہمارے لیے کوئی قدر رکھ سکتا ہے اگر ہمیں حسن وخیر کا
علم نہ ہو۔

ایریمنس نے کہا: یقینانہیں۔

میں نے کہا:تم اس ہے بھی آگاہ ہو کہ اکثر لوگ سرت اور لذت کو خیر کہتے ہیں لیکن ان سے بہتر عقالمیں اے علم ہے تعبیر کرتی ہیں۔

الديمنس نے كها: جي بال-

میں نے کہا:اورتم یہ بھی جانے ہو کہ یہ و خرالذ کرلوگ بیرواضح نہیں کر سکتے کہان کاعلم سے کیام خبوم ہے اور بالآخر مجبور ہو کراہے خیر کاعلم کہ دیتے ہیں۔

الديمنس في كها: كياخوب كيسي الني كابات إ

میں نے کہا: جی ہاں۔ پہلے تو یہ لوگ ہم پر ملامت کرتے ہیں کہ خیرے ناواقف ہواور پھر فرض کر لیستے ہیں کہ ہمیں اس کاعلم ہے۔ کیونکہ خیر کی تعریف میہ لوگ کرتے ہیں ''علم خیر'' کو یا جب انھوں نے لفظ خیر استعمال کیا تو ہم اس کے معنی بچھتے ہی تو تھے۔ نہایت مضحکہ انگیز بات ہے۔

اس نے کہا: بالکل بجا۔

میں نے کہا: ای طرح جو سرت و حظ کو خیر کہتے ہیں وہ بھی ایسی ہی پریشانی میں مبتلا ہیں، کیونکہ انھیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جہاں اچھی مسرتیں اور لذتیں ہیں وہاں بری مسرتیں اور لذتیں بھی ہیں۔ ایڈیمنٹس نے کہا: یقیناً۔

> میں نے کہا:اس طرح گویا نصیں تشلیم کرنا ہوتا ہے کہا چھااور براایک ہی ہے۔ ایڈیمنٹس نے کہا: بچ ہے۔ دیمنٹس نے کہا: بچ ہے۔

میں نے کہا: جن بے شارم شکلات میں مسئلہ الجھا ہوا ہان میں بھلا کیا شبہ ہوسکتا ہے؟ ایڈ یمنٹس نے کہا: کوئی شبہیں۔ میں نے کہا: پھر کیا ہم بہت ہے لوگوں کواس پر آ مادہ نہیں پاتے کہ اصلیت اور حقیقت ہے قطع نظر کر کے بس وہ کرین ، یا رکھیں یا معلوم ہوں جو صرف دیکھنے میں بنی برعدل اور قابل عزت ہولیکن خیر کے محض ظاہر ہے کوئی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ یہاں تو تلاش حقیقت کی ہے اور خیر کے معاملے میں ہرا یک محض ظاہر صورت کو حقیر سمجھتا ہے۔

اس نے کہا: بالکل بجا۔

میں نے کہا: اس چیز ہے جس کی تلاش ہرانسانی روح کو ہے اور جھے وہ اپنے تمام اعمال کا مقصد بناتی ہے، کیونکہ اسے پہلے سے بیرخیال ہے کہ ایسا مقصد ہونا چاہیے، کین پھر بھی اسے تامل ہے اس لیے کہ نہ اس کی ماہیئت کا علم رکھتی ہے نہ اس کے متعلق وہ یقین جو دوسری چیز وں کے متعلق ہے اوراس طرح دوسری چیزوں میں جو پچھ خوبی ہے اسے بھی ضائع کر دیتی ہے۔ ہاں، تو کیا اس عظیم الشان اصول کے متعلق ہماری ریاست کا وہ بہترین انسان جس کے بروسب بچھ ہے، جہالت کی تاریکی میں ہوگا؟

اس نے کہا: ہر گرنہیں۔

میں نے کہا: میرایقین ہے کہ جو شخص پنہیں جانتا کہ من اور عدل ساتھ ہی ساتھ خیر بھی کس طرح ہوتے ہیں، وہ حن اور عدل کا کچھ یوں ہی سامحافظ ہوگا۔اور مجھے تو شبہ ہے اس میں بھی کہ جو شخص خیر سے ناوا تف ہے وہ ان کاعلم بھی کیسے رکھ سکتا ہے۔

اس نے کہا: نہایت بجاشبہ۔

میں نے کہا: اورا گرہمیں ایسا محافظ ال جائے جے بیٹم ہوتو پھرتو ہماری ریاست میں کامل نظم ہوگا۔ اس نے کہا: بلاشبہ کین میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سے بتا کیں کہ آپ خود خیر کی اس اعلیٰ حقیقت مے متعلق کیا خیال کرتے ہیں؟ آیا بیٹلم ہے یا مسرت اورلذت یا ان دونوں سے جدا گانہ کوئی چیز؟

میں نے کہا: ہاں ہاں، میں پہلے ہی ہے جانتا تھا کہتم جیسا چھان بین کرنے والا ان معاملات پر بس دوسرےلوگوں کے خیالات سننے پر قانع نہیں ہوگا۔

ایدیمنٹس نے کہا: جناب سقراط! یہ ہے ہے لیکن میں بیضرورعرض کروں گا کہ آپ جیسے خص کوجس نے اپنی ساری زندگی فلنفے کے مطالع میں صرف کی ہے اس پر بھی قانع نہیں ہونا چاہیے کہ بس دوسروں کی آرا دہرا دے اورخودا پنی رائے بھی نہ بتائے۔



میں نے کہا: درست،لیکن کیا کی مخص کوالی بات پرکو کی قطعی رائے دینے کا حق ہے جے وہ نہ

9500

اس نے کہا جیں ،اے اپنا خیال قطعی یقین کے ساتھ نہیں چیش کرنا چاہیے۔اس کا اے بے شک حق نہیں کیکن و دیہ کہ سکتا ہے کہ اس معالم بھر اس کا کیا خیال ہے یعنی محض بطورا پی رائے کے۔

میں نے کہا: کیاتم نہیں جانے کہ مخص آ را تمام کی تمام بری ہوتی ہیں اوران میں ہے بہترین بھی اندھی ہوتی ہے۔تم اس سے تو انکارنہیں کرو مے کہ جن لوگوں کے ذہن میں بلا مجھے کے کوئی میچے خیال ہوان کی شال ان اندھوں کی سے جومزک پراٹکل سے اپنارستہ ڈھونڈتے ہیں۔

ایدیمش نے کہا:بالکل سیح۔

میں نے کہا: پھر کیاتم اس چیز کود یکھنے کی خواہش رکھتے ہوجوا ندھی ہے، کج نج ہے، ذلیل ہے جبکہ ووسر ہے شمصیں حسن اور روثنی بتانے پر تیار ہیں۔

گلوکون نے کہا: پھر بھی جناب ستراط میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ عین اس وقت کہ ہم منزل مقصود پر پہنچ رہے ہیں اپنا منص نہ موڑئے۔اگر آپ نیر کی بھی ایسی ہی تو تیج کر دیں جیسی آپ نے عدل اور عضت اور دوسرے کان کی کی ہے تو ہم مطمئن ہوجا کیں گے۔

میں نے کہا: ہاں، میرے دوست، جھے بھی کم از کم اتنا ہی اطمینان حاصل ہوگا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ
میں ناکام رہوں گا۔ اور میرا بے جا ہوش میری بنبی اڑوائے گا۔ نہیں نہیں، میرے مہر بانو، ہم اس وقت نہ
یہ چھیں کہ خیر کی اصل ما بیت کیا ہے۔ کیونکہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے جواس وقت میرے خیال میں ہے، الیک
سعی در کار ہے جو میر کی طاقت سے باہر ہوگا۔ البتہ میں خیر کے ایک بچے کا ذکر کرسکتا ہوں جوسب سے زیادہ
اس سے مشابہ ہے، بشر طیکہ مجھے یہ یقین ہوجائے کہ آپ لوگ اے سننا چاہتے ہیں۔ ور نہ یہ بھی نہیں۔
گلکوں نے کہانا رہا ال مضرور بی کا کہ کہا ہے اس کی الدین میں گلہ الدی الدین میں گل

گلوکون نے کہا: ہاں ہاں۔ ضرور بے ہی کا ذکر کیجے اور باپ کا بیان آب پر گویا ادھار رہے گا۔
میں نے کہا: چی پوچھوتو خود چاہتا ہوں کہ میں صرف اولا دہی کا نہیں بلکہ والد کا حساب بھی چکا سکتا
اور تم اے بھی وصول کر لیتے لیکن خیر فی الحال ای کوبطور سود کے لے لواور چوکس رہو کہ میں کہیں غلط حساب تو
نہیں دیتا ہوں۔ اگر چہ بچ پوچھوتو میرے دل میں شخصیں دھوکا دینے کا ذرا بھی ارادہ نہیں ہے۔
گلوکون نے کہا: بہت اچھا، آپ آگے چلیے ، ہم جہال تک ہوگا پوری احتیاط بر تیں گے۔

میں نے کہا: ہاں ،لیکن پہلے میں آپ لوگوں سے ایک مجھونہ کرلوں ،اور آپ کوایک ہات مجھریا دولا ووں جومیں بحث کے دوران میں اور دوسرے موقعوں پر بھی بیان کر چکا ہوں۔

گلوكون نے كہا: وه كيا؟

میں نے کہا: وہی پرانا قصہ، کہ ایک حسنِ کثرت ہوتا ہے اور خیر کثرت ادرای طرح اور دوسری چیزوں کے متعلق جن کا تذکرہ اور تعریف ہم کرتے ہیں۔ان سب پرلفظ کثرت کا اطلاق ہوتا ہے۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: اورایک ہوتا ہے حن مطلق اور خیر مطلق، نیز جن دوسری چیزوں پر لفظ کثرت عائد ہوتا ہےان کا بھی ایک ''مطلق'' ہے، کیونکہ بیسب ایک واحد عین کے ماتحت لائے جاسکتے ہیں، جو ہرایک کا اصل اور جو ہر کہلاتا ہے۔

> . گلوكون: بهت صحيح\_

میں نے کہا: '' کثرت'' ریکھی جاتی ہے، جانی نہیں جاتی ،اور''اعیان'' جانے جاتے ہیں دیکھے

نہیں جاتے۔

گلوكون: بجار

میں نے کہا: مرئی چیزوں کوہم کی سے دیکھتے ہیں؟

گلوكون نے كہا: باصره سے-

میں نے کہا: اور سامعہ سے سنتے ، اور دیگر حواس سے دوسرے موارد حس کا احساس کرتے ہیں۔

اس نے کہا: درست-

میں نے کہا لیکن تم نے بھی اس طرف توجہ ک ہے کہ باصرہ ہنر مندی کا سب سے قیمی اور پیجیدہ کا م

ہے جوحواس کے بنانے والے نے انجام ویاہے؟

گلوکون نے کہا بہیں میں نے بھی ادھردھیان بیس کیا۔

میں نے کہا: تو ذراغور کرو۔ کیا کان یا آواز کواس لیے کدوہ من سکے یا بیری جاسکے کسی تیسری یا

اضافی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا:کسی چیز کی نہیں۔ میں نے کہا: واقعی نہیں۔اور یہی حال اگر سب کا نہیں تو اکثر حواس کا ہے۔ کیا تھا دے خیال میں سمی حس کو پیاضا فی چیز در کار ہوتی ہے؟ گلوکون نے کہا: جی نہیں۔

> یں نے کہا: لیکن کی دوسری شے کے اضافے کے بغیر ندد یکھناممکن ہے، نددیکھا جانا۔ گلوکون نے کہا: پر کیے؟

میں نے کہا: ایسے کہ باوجود بکہ آنکھوں میں باصرہ موجود ہو، اور آنکھوں والا دیکھنا بھی چاہتا ہو، ریجی موجود ہو، لیکن جب تک اس غرض کے لیے ایک اور تیسری چیز موجود نہ ہواس وقت تک آنکھوں والا پچھے نہ دیکھے سکے گا اور دنگ اُن دیکھے رہیں گے۔

> گلوکون: آپ کس چیز کا ذکر کررہے ہیں؟ میں نے کہا:اس کا جسے تم روثن کہتے ہو۔

اس نے کہا: ہاں، درست ہے۔

میں نے کہا: شریف ہے وہ رشتہ جو باصرہ کومر کی چیزوں سے جوڑتا ہے اور دوسرے رشتوں سے بوجہ اپنے اختلاف ماہیئت کتنامہتم بالثان - کیونکہ میرشتہ روثنی ہے اور روثنی کو کی ذلیل شے نہیں -

اس نے کہا: ذلیل کی بالکل ضد۔

میں نے کہا: اور تھارے خیال میں آسانی دیوتا وَل میں اس عضر کاما لک کون ہے؟ وہ روشنی کس کی ہے جو آ نکھ کو پوری طرح دیکھنے اور شہود کو ظاہر ہونے دیتی ہے۔

اس نے کہا: آپ کا مطلب آفتاب ہے ہے۔ آپ کا کیا، ساری نوع انسانی کا یہی خیال ہے۔ میں نے کہا: روشی سے اس دیوتا کا تعلق کیا اس طرح بیان نہیں ہوسکتا؟ گلوکون: کس طرح؟

> میں نے کہا: ندتو آئھ آفاب ہاورنہ باصرہ جو آئھ میں رہتی ہے۔ گلوکون نے کہا نہیں۔

میں نے کہا: تا ہم تمام اعضائے حتیہ میں آئکھ ہی سب سے زیادہ سورج کی طرح ہے۔ گلوکون نے کہا: سب سے زیادہ۔ میں نے کہا: اور آئھ میں جو توت ہے وہ گویا آ فتاب سے ایک طرح کا کسب فیض ہے۔ گلوکون نے کہا: بالکل۔

میں نے کہا: تو گویا آفتاب باصرہ نہیں، باصرہ کا باعث اور مبدع ہے جے باصرہ جانتی اور مانتی ہے۔ اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا:ای کومیں خیر کا بچہ کہتا ہوں جے خیر نے اپنے مشابہ پیدا کیا تا کہ علم مرکی میں اس کا تعلق باصرہ اوراشیائے مشہود سے وہی ہوجو تعلق ذبنی عالم میں خیر کو ذبن اور ذبنی اشیاسے ہے۔ گلوکون نے کہا: کیا آپ مہر بانی فر ماکراہے ذرا اور واضح کر دیں گے؟

میں نے کہا: کیوں ہتم بیقو جانے ہی ہوکہ اگرا یک شخف اپنی آئکھیں ایک چیزوں کی طرف پھیرے جن پرون کی روشن نہ پڑی ہو بلکہ صرف جاند تاروں کی تواس کی آئکھیں دھندلا دھندلا دیکھیں گی اور تقریباً اندھی ہوں گی ،ان میں نظر کی تیزی اور صفائی نہیں ہوگا۔

گلوكون نے كہا: بہت صحح

میں نے کہا لیکن جب خصیں ایسی چیزوں کی طرف پھیراجائے جن پر آفقاب چیک رہا ہوتو پھران میں بصارت ہوگی اور وہ صاف صاف دیکھیل گا۔

گلوكون نے كها: يقينا۔

میں نے کہا: تو روح کی مثال بھی آئھ کی ک ہے جب وہ ادھر نظر اٹھاتی ہے جہاں حقیقت اور وجود مطلق اپنی روشنی ڈال رہے ہیں تو وہ دیکھتی ہے اور بھتی ہے اور اپنی فہم سے جگمگا اٹھتی ہے۔ لیکن جب اس کا رُخ کون وفساد کے تھکھکے کی طرف ہوتا ہے تو پھر یہ تھن ظن ورائے رکھتی ہے اور پھرتی ہے ادھرادھر ٹا بیٹ ٹوئیاں مارتی بھی ایک رائے رکھتی ہے بھی دوسری اور معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فہم نہیں۔

گلوكون نے كہا: بالكل يمي حالت ہوتى ہے۔

میں نے کہا: ہاں تو یہ چیز جومعلوم کوصدافت اور عالم کو توت علم عطا کرتی ہے، یہ ہے وہ چیز جے میں چا ہتا ہوں کہتم عین خیر کہو۔ یہی تمام حکمت کی علت ہے اور تمام صدافت کی بھی، جہاں تک صدافت علم کا موضوع بن سکتی ہے۔ اور یوں اگر چہ صدافت اور علم دونوں حسین وجمیل ہوتے ہیں، کیکن تم حق بجانب ہوں گے اگر اس چیز کوان دونوں سے زیادہ حسین وجمیل سمجھو، جس طرح پہلی مثال میں روشنی اور باصرہ کو جاطور پر آفتاب سے مشابہ کہہ سکتے تھے۔لیکن پھر بھی بی آفتاب نہ تھیں،ای طرح اس دوسرے طلقے میں حکت اور صدافت کو بھی خیر سے مشابہ مان سکتے ہیں لیکن خود خیر نہیں۔خیر کے اعز از کا تخت ان سے بھی بہت او نچاہے۔

گلوکون نے کہا: وہ چیز حن و جمال کا کیسا جیرت کدہ ہوگی جو حکمت اور صدافت کی موجد ہے، پھر حسن میں ان سے بڑھ کر۔ کیونکہ آپ کا میتو مطلب ہرگز نہ ہوگا کہ مسرت ولذت خیر ہے۔ میں نے جواب دیا: ہرگز نہیں ۔لیکن کیا میں آپ سے درخواست کرسکتا ہوں کہ اس تصویر پرایک اور نقطے سے پھرنظر ڈالیں ۔

گلوكون نے كہا: وه كون سانقط تظري؟

میں نے جواب دیا: آپ بیتو کہیں گے نا کہ آفاب نہ صرف تمام مرکی چیزوں کے ظہور ہی کا باعث ہے بلکتخلیق اور نشوونما کا بھی ،اگر چہ وہ خورتخلیق نہیں۔

گلوكون نے كہا: بے شك\_

میں نے کہا علی ہذاالقیاس خیر کے متعلق بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ تمام معلوم چیزوں کے علم ہی کانہیں بلکہ ان کے وجوداوراصلیت کا بھی باعث ہے۔لیکن اس کے باوجود خیر خود بہاصلیت نہیں بلکہ اپنی شان اور قوت میں اس اصلیت سے کہیں افضل ہے۔

گلوکون نے ایک تمسخرا میز ثقابت ہے کہا: آسان کی روشیٰ کی تم بھی جرت انگیز باتیں ہیں ہے! میں نے کہا: ہاں ہاں۔اوراگر پچھ مبالغہ ہے تواس کا الزام تھا رے بی سرے کہ تم نے بچھا پنے تخیلات بیان کرنے پرمجبور کیا۔

گلوکون نے کہا: خدارا ابھی بیان کیے جائے۔ کم از کم اگراس آفتاب والی تمثیل کے متعلق بچھے کہنا باتی ہوتو اسے ضرور سنائے۔

> میں نے کہا: ہاں۔ابھی توبہت کچھ باتی ہے۔ گلوکون نے کہا: تو پھر ذرا بھی چھوٹے نہ پائے۔

میں نے کہا: میں اپنی کوشش کروں گا لیکن میں مجھتا ہوں کہ بہت بچھ چھوڑ ناہی ہوگا۔ اچھا، تو پھر تصور کرو کہ دو حکمران طاقتیں ہیں، ایک وہنی دنیا پر مسلط ہے اور ایک مرکی عالم پر۔ میں آ سان اس کیے نہیں کہتائم کہیں بیرنہ مجھو کہ میں محض نام ہے کھیل رہا ہوں ، کیا میں سمجھ اوں کہ ذہنی اور مرتی کی بیہ تفریق تمھارے ذہن میں اچھی طرح آ گئی؟

گلوكون: بى بال ، آگئى\_

میں نے کہا: اچھااب ایک خطالوجود وغیر مساوی حصول میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان دوحصول کو پھرای نبیت سے تقسیم کرو۔ اور فرض کرو کہ اصلی دو قسمیں مرادف ہیں ایک عالم مرئی اور دوسری عالم ذہنی کے، پھران مزید تقسیموں کا ان کی وضاحت اور عدم وضاحت کے اعتبار سے باہم مقابلہ کروتو شمھیں معلوم ہوگا کہ عالم مرئی میں پہلا جزوتصاویر پر ششتل ہے۔ اور تصاویر سے میری مراد ہے اول توسائے سے اور دوسرے ان عکسوں سے جو پانی یا منجمد، پچنی یا چیکدار سطح پر یا ایسی ہی اور چیزوں پر پڑتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟

گلوكون نے كہا: جى بال، ميں مجھ كيا-

میں نے کہا:اب دوسرے بزد کا تصور کر وجس کی میمخس مشابہت تھی۔اس میں وہ جانور شامل ہیں جوہم دیکھتے ہیں اور ہروہ چیز جوقد رہا پیدا ہوتی یا بنائی جاتی ہے۔

گلوكون نے كہا: بہت خوب\_

میں نے کہا: کیاتم شلیم نہیں کرو گے کہا س تقلیم کے ہردو کلزوں میں صدافت کے مختلف درجے ہیں اور نقل کواصل سے وہی نسبت ہے جورائے کے علقے کوئلم کے حلقے سے۔

گلوكون نے كہا: بلاشبه

میں نے کہا:اس کے بعدد کھوکہ ذبنی اشیا کا حلقہ کس طرح منقسم ہوتاہے؟

گلوكون نے كہا: بال ، كس طرح ؟

میں نے کہا: اس طرح: اس کی بھی دوتھ میں ہیں۔ ان میں سے اسفل میں روح ان شکلوں کو جو سابقہ میں ہے، اور بجائے اس سابقہ تقسیم ہے آتی ہیں تصویروں کے طور پر استعال کرتی ہے۔ تحقیق صرف فرضی ہوسکتی ہے، اور بجائے اس کے کہ کسی اصول کی طرف اوپر کو چلے یہ دوسرے سرے کی طرف اترتی ہے۔ قسم اعلیٰ میں روح مفروضوں سے گزر کرایک اصول کی طرف جاتی ہے جومفروضوں سے بالاتر ہوتا ہے۔ پہلے کی طرح صور کا استعال نہیں کرتی بکہ خوداعیان میں سے اوراعیان ہی کے ذریعے آگے بردھتی ہے۔

بکہ خوداعیان میں سے اوراعیان ہی کے ذریعے آگے بردھتی ہے۔

اس نے کہا: میں آپ کامفہوم یور کی طرح نہیں سمجھا۔

میں نے کہا: تو میں پھر کوشش کروں گا۔ میں اگر پھر تمہیدی ابتدائی ہا تیں پہلے کہددوں تو تم بہتر سمجھ

کو گے ہے جانے ہو کہ ہندسہ، صاب اور دوسرے ای تتم کے علوم کے طلبہ اپنے علوم کی مختلف شاخوں میں
طاق و جوزت ، بعض اوکال، تین تتم کے زاویے اور ای تتم کی چیزیں فرض کر لیتے ہیں۔ بیان کے مفروضات
ہیں جن کے متعلق سمجھا جا تا ہے کہ وہ خوداور ہردوسر المحفی انھیں جا نتا ہے۔ اس لیے ان کی تشرق کی تکلیف مینہ
خودا ہے لیے گوارا کرتے ہیں نہدوسروں کے لیے۔ لیکن شروع انہی سے کرتے ہیں اور آ مے چلتے جاتے ہیں
میران بھی کہ بالآخر درجہ بدرجہ بیا ہے نتیج پر پہنچ جاتے ہیں۔

اس نے کہا: جی ہاں، میں اس سے واقف ہوں۔

میں نے کہا: اور کیاتم یہ بھی نہیں جانے کہ اگر چہ بیاوگ مرکی اشکال کا استعال کرتے اور انہی کے متعلق دلائل دیتے ہیں لیکن دراصل ان کے ذہن میں ان شکلوں کا خیال نہیں بلکہ ان اعیان کا ہے جن سے یہ مشابہ ہیں۔ ان شکلوں کا نہیں جو یہ چینچے ہیں بلکہ مربع مطلق اور قطر مطلق کا اور علیٰ ہذا القیاس۔ جوشکلیس بیہ مشابہ ہیں۔ ان شکلوں کا خود بھی پانی میں سابد اور تکس پڑتا ہے۔ انھیں بیلوگ تصویروں میں تبدیل کر لیتے میں اور جن کا خود بھی پانی میں سابد اور تک پڑتا ہے۔ انھیں بیلوگ تصویروں میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ لیکن دراصل متلاش ہوتے ہیں بیاس چیز کوئی نفسہ و کھنے کے، اور اسے صرف ذہن کی آئے ہے۔ دیکھا جا

گلوكون نے كہا: يج ب-

میں نے کہا: ای قتم کو میں نے قابل فہم کہا تھا۔ اگر چہاں کی جبتی میں روح کومفروضوں کا استعال مجبوراً کرنا پڑتا ہے، وہ کسی اصول اولیہ کی طرف عوز نہیں کرتی کیونکہ وہ مفروضوں کے عالم سے بلند ہونے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ ہاں، ان چیزوں کو بطور صور استعال کرتی ہے جن کے سائے خود اپنی جگہ تشبیہات ہیں۔
کیونکہ بیچیزیں اپنے سائے اور عکس کے مقابلے ہیں زیادہ وضاحت اور للبذا زیادہ قدر رکھتی ہیں۔

گلوکون نے کہا: میں سمجھتا ہوں۔ آپ ہندسہ اور دوسرے متعلقہ فنون کا ذکر کررہے ہیں۔

میں نے کہا: اور جب میں قابل فہم کی دوسری تقلیم کا ذکر کروں گا تو تم سجھ لوگے کہ میں اس دوسری نوع علم کی طرف اشارہ کررہا ہوں جوعقل حود منطق کی قوت سے حاصل کرتی ہے۔ اور مفروضوں کو لبطور اصول اول نہیں بلکہ محض مفروضوں کے طور پر استعمال کرتی ہے، یعنی بالفاظ دیگر ایک ایسی ویمفروضوں سے بالاتر ہے بطور منزل ونشان ، تا کہ ان سے پرے کل کے اصول اول تک پرواز کرسکے اور پھر بھی اس کے بالاتر ہے بطور منزل ونشان ، تا کہ ان سے پرے کل کے اصول اول تک پرواز کرسکے اور پھر بھی اس کے

مہارے سے جواس پر منحصر ہے درجہ بدرجہ اور منزل بہ منزل یہ پھر کسی محسوں شے کی مدد کے بغیراتر تی ہے، اعیان سے اعیان میں ہوتے ہوئے پھراعیان پر ہی آ کرختم کرتی ہے۔

اس نے کہا: میں آپ کا مطلب جھ گیا۔ بالکل تو نہیں کیونکہ آپ ایک ایبا کام بیان کررہے ہیں جو
چ پوچھے تو بہت بڑا کام ہے۔ تاہم میں یہ جھا کہ آپ کے نزدیک وہ علم اور وہ وجود، جوعلم منطق کا موضوع
ہیں ان فنون کے تصورات سے واضح تر ہوتے ہیں جو تھن مفروضوں پراپی بنیا در کھتے ہیں۔ انھیں بھی عقل ہی
دیکھتی ہے جواس نہیں، تاہم چونکہ یہ ابتدا کرتے ہیں مفروضات سے اور کی اصول تک صعور نہیں کرتے ، اس
لیے ان کے ویکھنے والے آپ کے نزدیک ان پرعقل اعلیٰ کا استعمال نہیں کرتے۔ اگر چہ جب ان کے ساتھ
ایک اصول اولیہ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ عقل اعلیٰ کا استعمال نہیں کرتے۔ اگر چہ جب ان کے ساتھ
علوم سے وابستہ ہے اسے غالباً آپ نہم کہیں گے نہ کہ عقل اور گویا یہ رائے اور عقل کے بین ہیں ہوگا۔
علوم سے وابستہ ہے اسے غالباً آپ نہم کہیں گے نہ کہ عقل اور گویا یہ رائے اور عقل کے بین ہیں ہوگا۔

میں نے کہا جم میرا مطلب بالکل سمجھ گئے۔ اب ضرورت ہے کہ ان چارتقیموں کے مطابق روح میں چارصلاحیتیں یا قو تیں ہوں۔ اعلیٰ ترین کی مرادف عقل، دوسری کا مرادف فہم، تیسری کا عقیدہ اور آخری کے مرادف سمایوں کا ادراک۔ اوران کا ایک پیانہ ہونا چاہے۔ آئے ہم بیفرض کرلیس کہ مختلف صلاحیتوں میں استے ہی درجے کی وضاحت ہوتی ہے جتنی کہ ان کے موضوع میں صداقت ہو۔

گلوكون نے كہا: ميں مجھ گيا۔ اور ميں اس سے اتفاق كرتا اور آپ كى تر تيب كوتسليم كرتا ہول۔



## ساتویں کتاب

میں نے کہا:اچھااب آپ کوایک تمثیل سے بتاؤں کہ ہماری طبیعتیں کس مدتک روثن ہیں اور کہاں یک غیرروثن ۔

دیمواانیانوں کوایک زمین دوز غار میں رہتا ہوا خیال کرو، جس کامنور وشی کی طرف ہے اور دو شی اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بینچی ہے۔ یہ لوگ اس غار میں بجین سے ہیں ان کی پنڈلیاں اور گرد نیر دخیر وں سے جکڑی ہوئی ہیں تا کہ یہ بال جل نہ کیں اور چونکہ زنجیروں کی وجہ سے سر بھی نہیں پھیر سکتے اس لیے یہ سما سے بی د کھی باتے ہیں۔ ان کے اوپر بشت کی طرف بچھ فاصلے پرایک آگ دہک رہی ہوئی ہوئی درمیان ایک او نپوارات ہے، اوراگرتم ذرادھیان سے دیکھوتو اس راستے ہے اس آگ کے اوران قید یوں کے درمیان ایک اونے گرم جس طرح بازی گرا پنے سامنے ایک پردہ سابنا لیے ہیں اوراس کے اور کھی تھی و یوار بنی ہوئی دکھائی و سے گی جس طرح بازی گرا پنے سامنے ایک پردہ سابنا لیے ہیں اوراس کے اور کھی پیلی نہوئی دکھائی و سے گی جس طرح بازی گرا پنے سامنے ایک پردہ سابنا لیے جس اوراس کے اور کھی پیلی سے ہیں۔

گلوكون: جي ميں نے ديکھا ہے۔

میں نے کہا: اورتم اس دیوار پر بیجی و یکھتے ہو کہ لوگ ادھر سے ادھر گزرر ہے ہیں،ان کے ہاتھوں میں طرح طرح کے برتن، مجمعے ، اور جانوروں کی مورتیاں ہیں، پچھکٹڑی کے، پچھ پتر کے اور دوسری مختلف چیز وں کے ان لوگوں میں سے پچھ با تیل کررہے ہیں اور پچھ چپ ہیں۔

گلوكون: آپ نے تو مجھے ایك زالی تصویر د كھائی اور بية يدى بھی عجيب ہيں!

میں نے جواب دیا: ہمارے جیسے ہی ہیں۔اور یہ بس خوذ اپنایا ایک دوسرے کا سامید دیکھتے ہیں جو آگ کی روشن سے غار کے مقابل دیوار پر پڑتا ہے۔

اس نے کہا: چ ہے۔ جب اٹھیں سر ہی ہلانے کی اجازت نہیں تو پھریہ موائے سائے کے اور پھر و کیے بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں نے کہا: اور ہاتھوں میں جود وسری چیزیں ہیں ان کا بھی بس ای طرح سابیہ بی تو دیکھیں گے۔ گلوکون نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا:اوراگر بیایک دوسرے سے بات چیت کرسکیں تو کیا پنہیں سمجھیں گے کہ بیان چیزوں کے نام لے رہے ہیں جو واقعتان کے روبروہیں؟

گلوكون نے كہا: بالكل درست \_

میں نے کہا: اب بیاور فرض کرو کہ اس زندان میں دوسری جانب ہے ایک آواز بازگشت آتی، تواگر کوئی باہر کا گزرنے والا کچھ کہتا تو کیا ہے یقیناً بینہ خیال کرتے کہ بیآ واز اس کے محرک سائے ہی ہے آرہی ہے۔

اس نے کہا: بلاشبہ

میں نے کہا: ان لوگوں کے لیے صدافت بس واقعی ان صورتوں کے سائے سے عبارت ہوگ۔ گلوکون نے کہا: یقینی بات ہے۔

میں نے کہا: اجھا اب ذرا یہ دیکھو کہ اگر ان قید یوں کورہا کر دیا جائے اور ان کی بیفلانہی دور ہوجائے تو اس کا فطری نتیجہ کیا ہوگا۔ ان بیس سے کی کو آزاد کر کے جب ایک دم کھڑے ہوکر گردن پھیرنے، ذرا چلنے اور دوخنی کی طرف دیکھنے پرمجور کیا جائے گا تو پہلے بہل تو اسے نہایت خت تکلیف محسوں ہوگ۔ روشن کی چک اے افدیت بہنچائے گی اور وہ ان حقیق چیزوں کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا جن کا اپنی پہلے والی حالت میں وہ بس ساید دیکھا کرتا تھا۔ اب تصور کروکہ کوئی شخص اس سے کہتا ہے کہ اس نے پہلے جو پچھ دیکھا سب خیال کا دھوکا تھا۔ البت اب کہ وہ وہ وواصلی سے قریب تر ہورہا ہے اور اس کی آئے تھیں زیادہ حقیق وجود کی طرف مڑی کا دھوکا تھا۔ البت اب کہ وہ وہ وواصلی سے تر ہورہا ہے اور اس کی آئیکھیں زیادہ حقیق وجود کی طرف مڑی اس کا نظارہ پہلے سے واضح تر ہے، تو وہ اس کا کیا جواب دے گا؟ پھر فرض کروکہ جسے جسے مختلف چیزیں اس کے سامنے ہے گزرتی ہیں اس کا معلم اس سے ان کے نام پوچھنا چاہے تو کیا ہے مہدو ہے نہیں ہو جائے گا۔ کیا ہے فرین سمجھ گا کہ جو سائے یہ پہلے دیکھا تھا وہ ان چیزوں سے زیادہ حقیق سے جو اب اسے دکھا تی جارہی ہیں!

گلوکون: بی ہاں کہیں زیادہ حقیقی سمجھےلگا۔ میں نے کہا: اور اگراہے مجبور کیا جائے کہ بالکل سیدھے روشنی کی طرف دیکھے تو اس کی آ تکھوں میں کیسی نکلیف ہوگی اور کیا بیان چیزوں کی طرف منھ موڑ کر پناہ نہ لینا جا ہے گا، جنھیں بیدد کھے سکتا ہے اور جواس سے خیال میں دراصل ان چیزوں سے زیادہ واضح ہیں جواسے اب دکھائی جارہی ہیں۔

گلوكون نے كہا: يج ب\_

میں نے کہا: اور آ گے فرض کرو کہا ہے ایک دشوار گزارسیدھی چڑھائی پراس کی مرض کے خلاف سے سے سے کہا: اور آ گے فرض کرو کہا ہے ایک دشوار گزارسیدھی چڑھائی پراس کی مرض کے خلاف سے سے سے کے اور اس وقت تک اے خوب مضبوط پکڑے رکھا کہ بیخود آ فقاب کے حضور میں مجبوراً پیش ہوگیا تو اس کی ہوگیا تو اس کی اور جھوں کرنا اور اس پر چڑچرا نا قرین قیاس نہیں؟ یہ جب روشن کی طرف بڑھے گا تو اس کی آسمیس خیرہ ہوجا کیں گا اور جھیں ہم شیقی چیزیں کہدرہے ہیں بیان میں سے کی کو بھی نہیں دکھے سے گا۔
اس نے کہا: ہاں بھلا لیکا کیکے دکھے سے گا؟

میں نے کہا: اس عالم بالا کے نظارے کا تو یہ ہوتے ہوتے ہی عادی ہوگا۔ پہلے تو سائے کوسب
سے اچھی طرح دیکھ سے گا، پھر پانی میں آ دمیوں اور دوسری چیزوں کے عکس کواور پھر کہیں خود اصلی چیزوں کو۔
تب یہ چاند تاروں اور دوشن آ سان کی روثنی کی طرف نظر کرے گا۔ دن میں سورج یااس کی روثنی کے بہ نسبت میہ
رات میں آ سان اور تاروں کو زیادہ اچھی طرح دیکھ سے گا۔

گلوكون نے كہا: يقيناً

میں نے کہا: سب ہے آخر میں آ کر بیآ فاب کود کھے سکے گا۔ نہ صرف پانی میں اس کے عس کو یا کسی اور جگہ بلکہ خوداس کی اپنی مخصوص جگہ پراور بیاب آفا فقارہ کزے گا،اییا جیسا کہ وہ ہے۔ گلوکون نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: اب میہ گلے گایوں دلیل کرنے کہ یہی آفاب موسم اور سال کا باعث ہے، یہی تمام ان چیزوں کا محافظ ہے، جو عالم مرکی میں ہیں اور ایک معنی کریمی ان تمام اشیا کی علت ہے جنھیں بیاور اس کے ساتھی دیکھتے ہیں۔

گلوکون نے کہا: جی ہاں۔صاف ہے، پہلے یہ آ فاآب کو دیکھے گا اور پھراس کے متعلق عقلی دلائل

میں نے کہا: اور جب بیائے پرانے مسکن کو، اپنے اس غاروالی عقل ودانش اور اپنے یارانِ مجلس کو یاد کرے گاتو کیاتم سجھتے ہوکدان کے حال پرافسوں نہیں کرے گااور اپنے آپ کواس پرمبارک بازمیس دے گا۔

اس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا:اوراگران میں ان لوگوں کو خطاب اوراعز از دینے کی رسم ہوتی جوسب نے یادہ تیزی

سے چلتے پھرتے سائے کو پہچان سکتے تھے یا پی بتا سکتے تھے کہ ان میں کون آ گے جائے گا،کون پیچھے،اورکون کون
ساتھ رہیں گے یعنی ان لوگوں کو جوستقبل کے متعلق نتائج معلوم کرنے کی سب سے زیادہ قابلیت رکھتے تھے تو

کیا اب شخص ان خطابات اور اس شان و شوکت کی بچھ بھی پرواکرے گایا ان لوگوں سے حسد کرے گاجتھیں
اعز از ملے تھے۔ کیا یہ بقول ہوم:

"غريباً قا كاغريب نوكر مونا"-

اور تمام مشکلات کو جھیلنا پندنہیں کرے گا بمقابلہ اس کے کدان کی طرح سویے سمجھے اور ان کی طرح در سوچے سمجھے اور ان کی طرح زندگی بسر کرے؟

اس نے کہا: بی میں توسمجھتا ہوں کہ یہ ہرتم کی مصیبت جھیل لے گالیکن ان باطل خیالات کو باور نہیں کرے گا، ندان جیسی تباہ زندگی بسر کرے گا۔

میں نے کہا: اچھااب ایک مرتبہ بیاور تصور کرو کہ اس شخص کو یکا یک آفاب کی اس روشی سے ہٹا کر اپنی اس پر انی جگہ پر پہنچادیا جائے تو کیا اس کی آنکھوں میں اندھیرانہیں آجائے گا۔

اس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: پھراگروہاں پہنچ کرکوئی بازی قرار پائے اوراس، ابھی کہ اس کی نظر کمروزہ اوراس
کی آئیس سرھائی نہیں گئی ہیں (اور ہوسکتا ہے کہ نظر کی اس نئی عادت کے حاصل کرنے میں بہت زمانہ لگے )
اے ان قید یوں ہے جو بھی غار کے باہر نہیں نگلے سایوں کے ناپ میں مقابلہ کرنا پڑے تو کیا اس ہجارے کی حالت مضحکہ فیز نہیں ہوگی۔ لوگ اس کے متعلق کہیں گے کہ آپ او پر تشریف لے گئے تھا ور آئیس کھو کر پھر عالت مضحکہ فیز نہیں ہوگی۔ لوگ اس کے متعلق کہیں گے کہ آپ او پر تشریف لے گئے تھا ور آئیس کھو کر پھر انے چاتشریف لائے ہیں۔ بس یہی بہتر ہے کہ او پر چڑھنے کا خیال ہی نہ کیا جائے اس واقعہ کے بعدا گرکوئی شخص ان میں ہے پھر کی ایک کورہا کر کے روثنی میں لانا جا ہے گا ، تو اس مجرم کا پھڑا جانا شرط ہے ، جان سے تو بیلوگ یقینا سے ہارہی ڈالیں گے۔

اس نے کہا:اس میں کیا شک ہے؟

میں نے کہا: عزیز م گلوکون، اس پوری تمثیل کوتم گزشته دلیل پراضا فه کر سکتے ہو۔ زندان بیعالم نظر

ہاور آگ کی روشی آفاب۔اوراگرتم اوپر کی چڑھائی کے سفر کو ذبنی عالم میں روح کی پرواز ہے تعبیر کروتو

گویاتم نے میرا مطلب غلط نہیں سمجھا۔ بھائی میرا تو بیعقیدہ ہے، جو تھاری خواہش پر میں نے ظاہر کر دیا سمجھ
یا غلط خدا جا تا ہے۔لیکن تج ہویا جھوٹ میری رائے میہ کہ کم کی دنیا میں خیر کا تصور سب آخر میں آتا
ہے اور پھر بھی بڑی کا وش سے دکھائی دیتا ہے۔ ہاں جب دکھائی وے جا تا ہے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میہ تمام
سین اور شیح چیزوں کا باعث، اوراس مرئی عالم میں نوراور سلطان نوردونوں کا پروردگاراور عالم وہئی میں عقل
اور صداقت کا بلا واسط منبع ہے، اور بتا چاتا ہے کہ جوکوئی شخصی یا اجتا کی زندگی میں عقل کے مطابق عمل کرنا جا ہے۔
اور صداقت کا بلا واسط منبع ہے، اور بتا چاتا ہے کہ جوکوئی شخصی یا اجتا کی زندگی میں عقل کے مطابق عمل کرنا جا ہے۔
اسے اپنی نگاہ ای پرقائم رکھنی جا ہے۔

اس نے کہا: جہاں تک میں، آپ کامفہوم بجھ سکا ہوں میں آپ سے متفق ہوں۔
میں نے کہا: اور شخصیں اس پر بھی تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کی اس مسعود منظر تک رسائی
ہوجاتی ہے وہ بھرانسانی معاملات کی بستی پر نہیں اتر ناچاہتے ، ان کی روحیں تو عالم بالا کی طرف رواں دواں
جلی جاتی ہیں اور و ہیں قیام کرنا چاہتی ہیں اور اگر ہماری تمثیل قابلِ اعتماد ہے، تو ان کی بیخواہش بالکل
قدرتی ہے۔

گلوكون نے كہا: جي بال بالكل قدرتى \_

میں نے کہا: اور کیا اس میں کوئی جرت کی بات ہے کہ ایک شخص جوالی افکارے گزر کر انسان کی بری حالت پر اتر آتا ہے ، اس سے بہاں نہایت مضک عمل سرز دہوتے ہیں۔ مثلاً اگر ایسا ہو کہ اسمی کاس کی ہوا ہے اس کے بہاں نہایت مشک عمل سرز دہوتے ہیں۔ مثلاً اگر ایسا ہو کہ اس کی ہوا ہے اسے قانونی عدالتوں میں مقدم ہون کے تعییں جہا ہی رہی ہیں اور وہ اپنے ماحول کی تاریکی کا عادی نہیں ہوا ہے اسے قانونی عدالتوں میں مقدم بازی سے سابقہ پڑے یا اور کہیں عدل کی ظاہری شکل یا خوداس شکل کے سائے کے متعلق الزنا پڑے اور وہ ان لوگوں کے تصورے مطابقت کرنا چاہے جھوں نے بھی عدل مطلق کی شکل ہی نہیں دیکھی!

اس نے جواب دیا:اس میں جرت کی کون ی بات ہے۔

میں نے کہا: ہر محض جس میں معمولی مجھ ہوجاتا ہوگا کہ آئکھ کی جرت اور پریشانی دوتم کی اور دو
وجوہ ہے ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو روثن کے نکلنے ہے یا روثنی میں داخل ہونے ہے۔ اور یہ حقیقت وہنی بصیرت پر
مجمی ویسے بی عائد ہوتی ہے جیسے جسمانی پر جوشخص اس بات کوچیش نظر رکھتا ہے وہ جب کی کو دیکھے گا کہ اس کی
نظر کمز ور اور پراگندہ ہے تو اس پرفورا ایس دے گا بلکہ وہ یہ دریافت کرے گا کہ آیا اس انسان کی روح روثن

زندگی ہے ایسی تاریکی میں آئی ہے جس کی وہ عادی نہیں یا تاریکی ہے دوزروشن کی طرف رخ کرنے پر نورگ فراوانی نے اسے خیرہ کر دیا ہے۔ ایک کی حالت پراسے خوشی ہوگی ، دوسرے پرانسوس اورا ہے اگر ہنستا ہی ہے تو اس روح پراس کی ہنسی زیادہ قرین عقل ہوگی جواد پر دوشن سے غار کی تاریکی میں آئی ہے بہ نسبت اس کے جو نیجے ہے نور کی بلندی کی طرف پڑھ دہی ہو۔

اس نے کہا: جی میہ بالکل بجافرق والمیازے۔

میں نے کہا: لیکن اگر میراخیال درست ہے تو پھر بعض ان فاضل معلموں کا بیرخیال غلط ہوتا جا ہے کہ جیسے کو کی اندھی آئکھوں میں روشنی داخل کرے، بیروح میں وہ علم ٹھونس سکتے ہیں جواس میں پہلے سے موجود نہیں ہوتا۔

اس نے جواب دیا: ہاں۔ وہ کہتے توبے شک یمی ہیں۔

میں نے کہا: حالانکہ ہماری دلیل بی بتاتی ہے کہ سکھنے کی قوت اور صلاحیت روح میں پہلے ہے موجود ہوتی ہے اور جس طرح آئکھتار کی ہے روشنی کی طرف بلا پورے جم کے مڑے ہوئے ابنارخ نہیں کر سکتی اس طرح انسان کے علم کا آلہ بھی کل روح کی حرکت ہے ہی شہود ہے وجود کی طرف بھرسکتا اور رفتہ رفتہ وجود، اور وجود میں روشن ترین اور بہترین وجود، یعنی بالفاظ دیگر، خیر کے نظارے کی تاب لاسکتا ہے۔

گلوكون نے كہا: بہت درست -

میں نے کہا: اور کیا کوئی ایبانی نہیں ہونا چاہے جواس تبدیلی کو بہل تراور زود ترطریقے ہے مل میں لے آئے۔اس فن کے لیے بیکام نہیں کہ یہ بصارت کی قوت پیدا کرے، کیونکہ یہ تو پہلے ہی ہے موجود ہے، البتہ اس کارخ غلاسمت ہے اور وہ اس جانب دیکھر ہی ہے جو صدافت سے دور ہے۔ اس نے کہا: جی ہاں۔الیے فن کا وجود فرض کیا جاسکتا ہے۔

میں نے کہا: اور ہر چندروح کی دوسری خوبیاں جسمانی صفات سے ملتی جلتی ہیں اورا گراضل میں فطرت کے اندر مضمرنہ بھی ہوں تو بعد میں عادت اور مشق سے بیدا کی جاسکتی ہیں مگر دانش اور عرفان کی خوبی ہر دوسری چیز سے زیادہ اپنے اندرایک اللی عضر رکھتی ہے جو ہمیشہ باتی رہتا ہے اور جو اس تبدیلی سے مفید اور سودمند ہوجا تا ہے، ورنہ دوسری حالت میں بے کار اور ضرر رسال بن جاتا ہے۔ کیا تم نے بھی کی چالاک بدماش کی تیز آ تکھوں میں کوتاہ بین ذہانت کی چک نہیں دیکھی۔وہ کیما مجس ہوتا ہے اور اس کی چھوٹی روح



س سفائی سے اپنے مقصد کی راہ دیکھ لیتی ہے؟ وہ اندھا کیوں اندھے کی تو ضد ہوتا ہے ہاں اس کی تیز نظر کی قوت ہے۔ قوت شرکی خدمت میں گلی ہوتی ہے۔وہ جتنا چالاک ہوتا ہے ای نسبت سے شریع میں ہوتا ہے۔

اس نے کہا گلوکون نے کہا: بہت درست۔

میں نے کہا: لیکن اگر نوعمری ہی میں ان طبیعتوں کی کاٹ چھانٹ ہوجاتی اور انھیں کھانے پینے جیسی شہوانی لذتوں ہے الگ کرلیا جاتا جو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان کی گردن میں سیسے کے بوجھ کی طرح باندھ دی گئیں اور جواضیں ہمیشہ اسفل کی طرف کھینچی اور ان کی نظر کو نیچے کی چیزوں کی طرف پھیرتی ہیں، ہاں تواگران موانع ہے آزاد کر کے ان کا رخ دوسری سمت میں کر دیا جاتا تو ان کی یہی صلاحیت صدافت کو بھی اسی تیزی ہے۔ کیمتی جس طرح اب ان چیزوں کو دیمتی ہے جن کی طرف ان کا رخ ہے۔

گلوكون نے كہا: بہت مكن ہے۔

میں نے کہا: ہاں اورایک بات اور بھی اغلب ہے، بلکہ یوں کہے کہ جو گفتگو گزر چکی اس سے لازی طور پر نکلتی ہے۔ اور وہ یہ کہ نہ تو غیر تعلیم یافتہ اور صدافت سے بے خبر ہماری ریاست کے قابل وزیر ہو تکتے ہیں اور نہ وہ جو اپنی تعلیم کوختم ہی نہیں کرتے۔ پہلے تو اس لیے نہیں کہ یہ اپنے فرض کا کوئی خاص مقصد نہیں مرکھتے جوان کے تمام خصی اور اجتماعی اعمال کا دستور ہوا ور دوسرے اس وجہ سے نہیں کہ نیہ سوائے جبر کے اور کی طرح کام ہی نہیں کرتے اور اس خیال میں مست ہوتے ہیں کہ گویا ابھی سے مقدی لوگوں کے علیحدہ جزیرے میں بہتے ہیں!

گلوکون نے کہا: بہت سمجع۔

میں نے کہا: چنانچہ ہمارا کام، کہ ہم اس ریاست کے بانی ہیں، یہ ہے کہ بہترین دماغوں کواس علم کے حصول پر مجبور کریں گے جے ہم نے ابھی ابھی اعلیٰ ترین علم بتایا ہے، یہا پنی چڑھائی اور پرواز وہاں تک جاری رکھیں کہ، خیر، تک پہنچ جا کیں لیکن جب اس بلندی پر چڑھ جا کیں اور کافی دکھے چکیں تو ہم انھیں وہ نہ کرنے دیں گے جو بہ آج کل کرتے ہیں۔

اس فے جواب دیا: آپ کا کیامطلب ہے؟

میں نے کہا: بیغنی بیلوگ اسی عالم بالا میں رہ جاتے ہیں۔اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔انھیں بھرغار کے قیدیوں میں اتار نا چاہیے اورانھیں پھران کی مشقتوں اوران کے انعامات میں حصہ لیٹا چاہیے خواہ یہ

لینے کے لائق ہوں یا نہ ہوں۔

اس نے کہا: مگر کیا ہیہ بے انصافی نہیں؟ جب یہ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا ہمیں ان کوایک بدتر زندگی دین جاہے؟

میں نے کہا: میرے دوست ۔ پھرتم قانون بنانے والے کا مقعد بھول گئے۔اس کا مقعد سیاست میں ہے کی ایک طبقے کو دوسرے سے زیادہ خوش حال بنانانہیں تھا۔اسے خوش حالی در کارتھی ساری ریاست کی۔اس نے شہر یوں کو ترغیب اور ضرورت کے زور سے بیجار کھا،انھیں ریاست کامحن اور اس طرح گویا ایک ووسرے کامحن بنایا۔ای غرض سے انھیں بیدا کیا،اس لیے نہیں کدا پنی من مانی کریں بلکہ اس لیے کدریاست کے بندھن باندھنے کا آلہیں۔

ال نے کہا: درست ہے، میں بھول گیا تھا۔

میں نے کہا: گلوکون، ادھردیکھو۔ ہم اگراپ فلسفوں کودوہروں کی گرانی اور پرورش کرنے پر مجبور

کریں تواس میں کوئی ہے انصافی تو نہ ہوگ۔ ہم انھیں سمجھا دیں گے کہ دوہری ریاستوں میں ان کے طبقے کے

لوگ سیاست کی مشقت میں حصہ لینے پر مجبور نہیں کیے جاتے۔ اور بیبات ہے بھی معقول، کیونکہ بیلوگ خود من

مانی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں بلکہ ریاست توان کے نہ ہونے کو ٹاید زیادہ پسند کرتی۔ چونکہ بیا بی تعلیم آپ

کرتے ہیں اس لیے ان سے بیتو قع نہیں کی جاستی کہ اس تعلیم کے لیے احسان مندی کا اظہار کریں جوانھیں

ہمی ملی ہی نہیں لیکن شحصیں تو ہم نے دنیا میں اس چھتے کے حکمر ان بنے کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی خودا پنے

ہادشاہ ہونے کے لیے اور نیز دوہر سے خبر یوں کے لیے۔ ان سے کہیں بہتر اور کا الی تعلیم ہم نے شمیں دک

ہاورتم ان سے زیادہ دہر سے فرض میں حصہ لینے کے لاکن ہو۔ اس لیم میں سے ہرا کی کوچا ہے کہ جب

ہاورتم ان سے زیادہ دہر سے فرض میں حصہ لینے کے لاگن ہو۔ اس لیم میں سے ہرا کی کوچا ہے کہ جب

ماری کی ہاری آئے تو وہ عام زمین دورمسکن میں نیچے جائے اور تار کی میں دیکھے کی عادت ڈالے۔ جب تم یہ

عادت ڈال لوگو تو تم غار کے باسیوں سے دی ہزارگان بہتر دیکھ سکوگے تم جانو گے کہ پی تنقف صور تمین کیا ہیں

وادر کس کی نمایندگی کرتی ہیں کیونکہ تم نے صن ، عمل اور خیرکوان کی تجی صورت میں دیکھا ہے۔ اس طرح ہماری

ریاستوں سے بالکل الگ انداز پر ہوگا جن میں انسان خالی سابوں کے متعلق ایک دوہر سے سے لائے اور میں انسان خالی سابوں کے متعلق ایک دوہر سے سے لائے تا سے کوئیتشر اور پراگندہ در کھتے ہیں۔

ریاستوں سے بالکل الگ انداز پر ہوگا جن میں انسان خالی سابوں کے متعلق ایک دوہر سے سے لائے تاور اقتراور کی شکھی ہیں۔ دوہر سے سے کائے تیں۔

حالا تکہ سیج ہے ہے کہ جس ریاست کے حاکم حکومت سے سب سے زیادہ بچنا چاہیں ای پرسب سے اچھی اور خاموثی کے ساتھ حکومت ہوتی ہے اور جس میں حاکم حکومت کرنے کے سب سے زیادہ شاکق ہوتے ہیں ای کی حکومت سب سے بری ہوتی ہے۔

اس نے جواب دیا: بالکل بجا۔

میں نے کہا: تو کیا ہمارے شاگر دیہ سننے کے بعد بھی اپنی باری آنے پر حکومت کے فرائفن میں حصہ لینے سے افکار کریں گے حالانکہ انھیں، اس بات کی اجازت ہے کہا ہے وقت کا بڑا حصہ باہم مل کر آسانی نور میں گزاریں۔

اس نے جواب دیا: نامکن ہے۔ یہ عادل لوگ ہیں اوران پر جو تھم ہم لگارہے ہیں دہ عدل پر ہن ہیں \_اس میں ذراشبہ نہیں کہ بیلوگ اپنے عہدے کواس طرح نہ لیس کے جیسے ہمارے موجودہ حاکم بلکہ اے ایک ناگز برضرورت سمجھیں گے۔

میں نے کہا: ہاں، میرے دوست، یہی تو اصل نکتہ ہے تھیں اپ آنے والے حاکموں کے لیے محض آیک حاکم سے محتف اور بہتر زندگی فراہم کرنی جائے۔ تب ہی کہیں تحصاری ریاست میں عمدہ نظام قائم ہوسکتا ہے۔ کیونکہ صرف اس ریاست میں جو بیزندگی پیش کرتی ہے وہ لوگ حکومت کریں گے جوشی متنوں میں وولت مند ہیں، وہ نہیں جو سونا چا ندی رکھتے ہیں بلکہ وہ جو خوبی اور عرفان کی دولت سے مالا مال ہیں کہ یہی زندگی کی تجی نعتیں ہیں۔ برخلاف اس کے اگر بیلوگ امور عامہ کے انظام میں مفلس کی حیثیت سے اور اپنے خاتی فوائد کے لیے بھو کے مشغول ہوئے اور لہذا سمجھتے رہے کہ انھیں خود اصلی خوبی جھیٹ لینی چا ہے، تو پھر لظم میں تو اور جوخانگی اور مشہری جھڑ سے اس لیے کہ بیلوگ بس اپنے عہدے اور منصب کے لیے لاتے رہیں گے اور جوخانگی اور مشہری جھڑ ہے اس سے بیدا ہوں گے وہ خود ان حاکموں اور سماری ریاست کو تباہ اور برباوکر وہیں گے۔

اس نے جواب دیا: بالکل صحح۔

میں نے کہا: اور وہ واحد زندگی جو سیای حوصلہ مندی اور ہوں کو تقارت کی نظر سے دیکھتی ہے وہ فاسفیا نہ زندگی ہے، کیاتم کوئی اورا لیمی زندگی جانتے ہو؟

اس نے کہا: یج بیے کہ میں نہیں جانیا۔

میں نے کہا: اور حکومت کرنے والوں کو حکومت کے اس شغل مے محبت نہیں ہونی جا ہے، کیونکداگر

یاس پرفریفتہ ہوئے تو دوسرے رقیب عشاق بھی ہوں گے اور سے پھر آپس میں اڑیں گے۔ گلوکون نے کہا: بلاشیہ۔

میں نے کہا: تو پھروہ کون لوگ ہیں جنھیں ہم محافظ بننے پرمجبور کریں؟ یقیناً بیدوہ کا لوگ ہوں گے جو ریاست کے کاموں میں سب سے عقل منداورا نظام مملکت میں بہترین ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بیدوسرے اعزاز بھی رکھتے ہوں اورا کی دوسری زندگی بھی جوسیاس زندگی سے بہتر ہو۔

اس نے جواب دیا: بس میں لوگ ہیں ،اور میں انہی کومنتخب کروں گا۔

میں نے کہا: اب کیا اس مسلے برغور کریں کہ ایسے محافظ آخر پیدا کیے ہوں گے اور انھیں تاریکی ہے روشن میں کیے لایا جائے گا جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ عالم اسفل سے ابھر کر دیوتا وُں کے پاس جا پہنچے ہیں۔

اس نے جواب دیا: ضرور۔

میں نے کہا: بیطریقہ، بیمل ایک سیپ کے گھونگے کا چت یا پٹ بلٹ جانانہیں بلکہ ایک روح کا رخ بدلنا ہے جو ایک ایسے دن ہے، جورات سے بمشکل بہتر تھا، اب وجود کے اصلی روز روشن میں آ رہی ہے لیمنی اسفل ہے اعلیٰ کی طرف پرواز کررہی ہے اور یہی ہمارے دعویٰ کے مطابق سچا فلسفہ ہے۔

گلوكون نے كہا: بجائے۔

میں نے کہا: اور کیااب ہم بیدریافت نہیں کریں کہ ایساتغیر پیدا کرنے کی طاقت کس علم میں ہے؟ گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: تو گلوکون، وہ کون ساعلم ہے جوروح کوشہود سے حقیقی وجود کی طرف کھنچے گا؟ اور ہال، ابھی ابھی ایک اور بات دھیان میں آئی تصیں یا دہوگا کہ ہمار نے جوانوں کو جنگی پہلوان بھی تو ہوتا جا ہے۔ گلوکون نے کہا: جی ہاں۔ بیتو کہا جا چکا ہے۔

میں نے کہا: تواس نی تم میں ایک اوراضا فی صفت بھی ہونی جا ہے؟ گلوکون نے کہا: بیکون سی صفت؟

> میں نے کہا: جنگ میں مفیداور کارآ مدہونا۔ گلوکون نے کہا: ہاں ،اگر ممکن ہو۔

یں نے کہا: ہماری تعلیم کی پیچلی تجویز میں دوھے تھا؟

گلوكون في كها: بى بال-

میں نے کہا: ایک ورزش تھی جوجسمانی نشو ونما اور انحطاط کی نگران تھی، لہذا اے تخلیق اور تخریب

متعلق جھنا جاہے۔

گلوکون نے کہا: بجا۔

میں نے کہا: تو پھریہ تو وہ علم نہیں ہے جس کے اکتثاف کے ہم مثلاثی ہیں؟

گلوكون نے كہا: ميس\_

میں نے کہا: کین موسیق کے متعلق کیا کہتے ہوکہ یہ بھی ایک حدتک ہماری پچھلی تجویز میں شامل تھی؟

اس نے کہا: آپ کو یا د ہوگا کہ موسیقی ورزش کی مد مقابل تھی اور عادت کے اثر ہے کا نظوں کی رہے تی تھی، بعنی اپنے تناسب ہے ان میں تناسب، اور اپنے توازن ہے ان میں توازن بیدا کرتی تھی لین یہاں کے لیے حکمت فراہم نہیں کرتی تھی ۔ یہی حال لفظوں کا تھا کہ خواہ یہ تھی افسانہ ہموں یا ممکن ہے بچ ہوں، تناسب اور توازن کے عناصر ان میں شامل ہوتے تھے۔ لین موسیقی میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جواس 'خیز' کی طرف لے جاتی ہوجس کی اب آپ کو تلاش ہے۔

میں نے کہا: تمھاری یادداشت بہت سی ہے۔ موسیق میں بے شک اس قتم کی کوئی چیز نہیں میں بے شک اس قتم کی کوئی چیز نہیں تھی لیکن عزیز من ، گلوکون! آخر یہ مطلوب صفت علم کی کس شاخ میں ہو سکتی ہے؟ ہم تمام کار آ مدفنون کو تو گئا قراردے چکے ہیں۔

اس نے کہا: بےشک \_اگرورزش اورموسیقی کونکال دیجے اور پھرفنون کوبھی خارج کردیجے توباتی کیا

روطاتام؟

میں نے کہا: ہاں ممکن ہے ہمارے مخصوص مضامین میں پچھ باقی ندرہے، اور پھر ہمیں کوئی ایسی چیز لینی ، وجو کسی خاص چیز پر نہیں بلکہ عالمگیر طور پر کارفر ما ہوتی ہے۔

گلوكون نے كہا: اليك كون كى چيز ہوسكتى ہے؟

میں نے کہا: بیدہ چیز ہوگی جے تمام علوم ، فنون اور عقلیں مشترک طور پراستعال کرتی ہیں اور جو ہر فنس کوابتدائی تعلیم میں سیکھنا پڑتی ہے۔

گلوكون نے كہا: وہ كيا؟

میں نے کہا: یہ چھوٹی می بات یعنی ایک، دو، تین میں تمیز کرنا یعنی مختصرا کنتی اور حساب - کیا سب کے سب علم اور فن لازمی طور سے اضیں استعمال نہیں کرتے۔

گلوكون نے كہا: بى بال-

میں نے کہا: کیافن جنگ بھی استعال کرتاہے؟

گلوكون نے كہا: يقيناً۔

میں نے کہا: پالا میڈیس ہمیشہ جب بھی وہ المیہ نائک میں سامنے آتا ہے، تو آگامیمنون کو سپر سالاری کے لیے کس درج مضکہ خیز طور پر نااہل ٹابت کرتا ہے۔ کیاتم نے بھی اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ وہ کس طرح اعلان کرتا ہے کہ عدداس نے ایجاد کیے، جہازوں کو گنا، اور ٹرائے میں فوج کوصف بستہ کیا؟ جس مطلب سے کہ اس سے پہلے بھی آئیس گنانہیں گیا تھا! آگامیمنون کے متعلق بجھنا چاہے کہ وہ اپنے پاؤں تک گنے ہے تا صرتھا۔ اور جب عدد سے بی ناواقف ہوتو آخر گئے بھی کیے؟ اگر میر کے ہے تو وہ کیماسیہ سالار دہا ہوگا؟

گلوکون نے کہا: اگر واقعہ آپ کے بیان کے مطابق تھا تو میں کہوں گا کہ عجیب وغریب سید سالارتھا۔ میں نے کہا: کیا ہم اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ ایک جنگ آز ماسیابی کو حساب کاعلم ہونا چاہیے؟ گلوکون نے کہا: یقینا اگریونو جی چالوں کو ذرا بھی سجھنا چاہتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر مطلق طور پر آدی ہی ہونا چاہتا ہے تو اسے ضرور بیلم ہونا چاہیے۔

میں نے کہا: میں بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ آیا اس علم کے متعلق تمھا را بھی وہی خیال ہے جومیراہے؟ گلوکون نے کہا: آپ کا کیا خیال ہے؟

میں نے کہا: مجھے تو بیاس معموم ہوتا ہے جس کے ہم متلاثی ہیں۔ اور جوقد رتی طور پر تال اور تفکر کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اسے بھی صحیح طور سے استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کا صحیح استعمال تو بس روح کو وجود کی طرف کھنچنا ہے۔

اس نے کہا: کیا آپ ذراا پے مفہوم کی وضاحت فرمائیں گے؟ میں نے کہا: کوشش کروں گا،اور میں جا ہتا ہوں کہتم بھی اس تحقیق میں میرے شریک بنو اور جب یں اپنے ذہن میں علم کی ان شاخوں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کروں جن میں یہ قوتِ جاذبہ موجود ہے تو تم ذرا' ہاں' یا 'نہیں' کہتے جانا۔ تا کہ ہم پر ذرااور وضاحت سے ثابت ہوجائے کہ حساب کاعلم میرے گمان کے مطابق مجملہ ان علوم کے ہے یانہیں۔

اس نے کہا: بہت خوب فرمائے۔

میں نے کہا: میرا مطلب میہ کہ حی چیزیں دوقتم کی ہواتی ہیں۔ بعض تو فکر اور تحقیق کی طرف توجہ نہیں کرتیں اس لیے کہ ان کے بارے میں مشاہدہ کانی حکم ہے، برخلاف اس کے دوسری قتم کی چیز دل کے بارے میں حواس اس درجہ ہے بھروسا ہیں کہ مزید تحقیق شدت کے ساتھ در کار ہوتی ہے۔

اس نے کہا: ظاہر ہے کہ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ حواس فاصلے سے یا روشی اور سامے کی مصوری ہے کس طرح دھوکا کھا جاتے ہیں۔

میں نے کہا بہیں نہیں یہ مطلقاً میر امفہوم نہیں۔ اس نے کہا: تو پھراور آپ کا کیا مطلب ہے؟

میں نے کہا: فکر کو متوجہ نہ کرنے والی چیز وں سے مرادان سے ہے جوایک حس سے دومری مخالف حس میں نہیں بہنچتے ، اور متوجہ کرنے والے وہ ہیں جو پہنچتے ہیں۔ اس دومری صورت میں حاسہ جب کی چیز پر عمل کرتا ہے تو چاہے زدیک سے ہویا دور سے ، سوائے اس کی ضد کے اور کی دومری چیز کا اتنا واضح تصور پیدا نہیں کرتا ہے تی شیل سے میرے معنی زیادہ صاف ہوجا کیں گے۔

يه ديمهو، تين انگليال ہيں۔ چيوٹي انگلي، دوسري انگلي اور چي کي انگلي۔

گلوكون نے كہا: جي ہال-

میں نے کہا: فرض کروکہ انھیں بالکل قریب سے دیکھا جار ہاہے۔ اور سنو، اب اصلی کلتہ آتا ہے۔ گلوکون نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا:ان میں سے ہرایک مساوی طور پرانگی معلوم ہوتی ہے،خواہ اسے نیج میں دیکھویاسرے پر،خواہ یہ ہوتی ہے،خواہ اسے نیجھویاسرے پر،خواہ یہ سفید ہویا سیاہ ،موٹی ہوکہ بتلی۔اس سے پچھفر تنہیں پڑتا۔انگی بہرحال انگی ہی ہے۔الی حالت میں انسان فکر اور عقل سے بیسوال کرنے پر مجبور نہیں ہوتا کہ انگی کیا چیز ہے؟ کیونکہ باصرہ بھی ذہن کو بیہ نہیں بتاتی کہ انگی علاوہ انگی کے اور پچھ ہے۔

گلوكون نے كہا: درست\_

میں نے کہا: چنانچہ ماری توقع کے مطابق اس میں کوئی ایس بات نہیں جو مجھ یاعقل کی دعوت یا

تحريك كاباعث ہو۔

اس نے کہا: بے شک نہیں ہے۔

میں نے کہا کین انگیوں کی بڑائی اور چھوٹائی کے متعلق بھی کیا یہ بات ایسی ہی سچے ہے؟ کیا باصرہ انھیں کانی طور پرمحسوں کرسکتی ہے اور کیا اس امرے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک انگی نے میں ہے اور ایک سرے پر؟ای طرح کیا لامیہ موٹے یا پتلے بن کوکائی صحت کے ساتھ محسوں کرسکتی ہے یا بختی اور نری کوائی طرح سے دوسرے حواس بھی ، کیا ایسے امور میں کامل اطلاع بخشتے ہیں؟ کیا ان کے ممل کا طریقہ پچھاں قتم کا نہیں جوش سختی کی صفت سے متعلق ہے وہی لازی طور پرنری سے بھی تعلق رکھتی ہے اور روح کوبس میا اطلاع پہنچاتی ہے کہ ایک بی چیز سخت اور فرم دونوں طرح محسوس ہوتی ہے۔

اس نے کہا: آپ الکل مجے فرماتے ہیں۔

میں نے کہا: اور کیاروح اس اطلاع پر پریشان نہ ہوتی ہوگی جو حاسہ ایک ایس بخت چیز کے متعلق ویتا ہے جوزم بھی ہے! پھر اس طرح دیکھو کہ ملکے اور بھاری کے آخر کیا معنی ہیں جب ہروہ شے جوہلگی ہے وہی بھاری بھی ہے اور ہر بھاری چیز ہلکی بھی ہے۔

اس نے کہا: جی، بے شک ۔ بیاطلاعات جوروح کو پینچی ہیں چھے عجیب وغریب ہیں اور توشیح کی

21570

میں نے کہا:ان پیچید گیوں میں روح فطری طور پراپی مدد کے لیے سمجھ اور حساب کوطلب کرتی ہے تا کہ بیدد کھے سکے کہ میں جو مختلف چیزیں اس کے سامنے پیش کی گئی ہیں ایک ہی ہیں یا دو۔

گلوكون في كها: درست -

میں نے کہا: اور اگرید دو لکیں تو کیاان میں سے ہرایک خود ایک اور جدا گانہ (چیز) نہیں؟ گلوکون نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: اور جب ان میں سے ہرخودایک ہے اور دونوں مل کر دو ہیں تو روح ان دو کوتقسیم کی حالت میں تصور کرے گا۔ کیونکہ اگر میغیم منتسم ہوتے تو ان کا تصور صرف ایک ہی کی حیثیت سے ہوسکتا۔

گلوکون نے کہا: درست۔

میں نے کہا: آئکھنے بلاشہ چھوٹے اور بڑے دونوں کودیکھا تھا،لیکن یونہی صرف ایک مبہم طور پر۔ پیدونوں باہم دگرمتناز ندشتھ۔

گلوكون نے كہا: جى ہال-

میں نے کہا: برخلاف اس کے اس تھی کو سلجھانے کے لیے فکری ذہن اس عمل کے طریقے کو بالکل پائے دینے پرمجبور ہوااور اس نے چھوٹے اور بڑھے پرمخلوط حیثیت سے نہیں بلکہ جدا جدا نظری ۔ گلوکون نے کہا: بہت صححے۔

میں نے کہا: تو کیااس تحقیق کا آغاز بیانہ تھا کہ "برا کیا ہے" اور "جھوٹا کیا"؟

گلوكون نے كہا: يقيناً۔

میں نے کہا: چنانچیاس طرح مرکی اور مفہوم کی تفریق پیدا ہوتی۔

گلوكون نے كہا: بالكل درست-

میں نے کہا: جب میں نے ان آٹار کا ذکر کیا تھا جوعقل کو متوجہ کرتے ہیں اور ان کا جو متوجہ نہیں کرتے تو اس سے میرامطلب میں تھا۔ جن آٹار کے ساتھ ساتھ ان کی ضد بھی ہووہ فکر کو متوجہ کرتے ہیں اور جن کے ساتھ نہ ہووہ نہیں کرتے۔

اس نے کہا: میں مجھ گیا اور آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔

میں نے کہا: اور وحدت اور عددان میں سے س قتم میں آتے ہیں؟

اس نے کہا: میں نہیں جانتا۔

یں نے کہا: ذراغور کروتو معلوم ہوگا کہ ہماری پیچلی گفتگو سے اس کا جواب ل جاتا ہے۔اس کیے کا گرہم محض سادہ وحدت کو باصرہ یا کسی دوسری حس سے محسوس کر سکتے ہیں تو جیسا کہ ہم انگل کے بارے میں کہر چکے ہیں اس میں بھی کوئی چیز مطلق وجود کی طرف تھینچنے والی نہ ہوتی لیکن جہاں ہمیشہ ایک ضدموجود ہواور ایک ایک کا النا بھی ہواور وحدت میں کثر ت کا تصور بھی مضمر ہوتو پھر ہم میں فکر کوتح یک ہوتی ہے اور پریشان روح نیطے پر پہنچنے کے لیے سوال کرتی ہے کہ ''مطلق وحدت کیا ہے؟'' اس واسطے وحدت کے مطالعے میں دماغ کو مطلق وجود کے سوچنے کی طرف مائل کرنے کی توت مضمرہے۔

اس نے کہا: اور یقینا میہ بات وحدت کے معاملے میں تو اور بھی خاص طور پرپائی جاتی ہے اس لیے کہای کو ہم وحدت کی حیثیت ہے بھی جو لامحدود ہے۔
کہای چیز کوہم وحدت کی حیثیت ہے بھی و کیمتے ہیں اور کثر ت کی حیثیت ہے بھی جو لامحدود ہے۔
میں نے کہا: ہاں اور جب میہ وحدت کے متعلق ٹھیک ہے تو اور اعداد کے متعلق بھی ایسا ہی درست

9892

گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: اور تمام حساب اور تنتی شار کوعد دول ہی سے تو واسطہ ہے؟

گلوكون نے كہا: جي بال-

میں نے کہا: اور معلوم ہوتا ہے کہ بیذی ہن کوصدافت کی طرف لے جاتے ہیں۔

گوكون نے كہا: جي ہاں ايك بہت خاص انداز سے۔

میں نے کہا: تو یہی اس فتم کاعلم ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، لیعنی جس کا دوہرااستعال ہو، فوجی اور فلسفیانہ جنگی آ دی کواعداد کافن سیصنالازی ہے ورنہ وہ اپنی فوجوں کوصف بستہ کرنانہیں جانے گا اور فلسفی کو بھی ضروری ہے کہ یہ تغیر کے بیکراں سمندر سے فکل کرحقیقی وجود کو پانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اسے بھی حساب دان ہونا

گلوكون نے كہا: بجاب\_

میں نے کہا: اور مارا محافظ توسیای بھی ہوگا اور فلسفی بھی؟

گلوكون نے كہا: يقيناً۔

میں نے کہا: لہذا یہ الیاعلم ہے جے قانون بنانے والے بجاطور پر لازم قرار دے سکتے ہیں۔
اور ہمیں اپنی ریاست کے متعقبل کے خواص کورغبت دلائی چاہیے کہ وہ حساب کومض شوقیہ مبتدیوں کی طرح نہ سیحیں بلکہ اس وقت تک اس کا مطالعہ جاری رکھیں جب تک خالص ذبن سے وہ اعدا دکی ما ہیئت کو نہ و کھے لیں ،
ای طرح اس کا مطالعہ تاجروں اور خوردہ فروشوں کی طرح خریدو فروخت کے خیال سے نہیں بلکہ اس کے فوجی قائد ہے اور خوددوح کی خاطر کریں۔ کیونکہ روح کے لیے شہود سے صدافت اور مطلق وجودتک پہنچنے کا بیسب فائد ہے اور خوددوح کی خاطر کریں۔ کیونکہ روح کے لیے شہود سے صدافت اور مطلق وجودتک پہنچنے کا بیسب سے مہل داست ہے۔

گلوکون نے کہا: بہت ہی خوب۔

میں نے کہا: ہاں اب جب کہ بیذ کر ہو چکا ہے مجھے سی جھی اضافہ کردینا جا ہے کہ بیکس قدر دافریب علم ہے! اور اگر دکا نداروں کی طرح نہیں بلکہ فلسفیانہ اندازے اے حاصل کیا جائے تو ہمارے مقصد کے حسول میں کس کس طریقے ہے ممر ہوسکتا ہے۔

گلوكون: كيے كيے؟

میں نے کہا: جیسا کہ میں کہدر ہاتھا، حساب کاعلم نہایت عظیم الثان اور رفعت بخش اثر رکھتا ہے، یہ روح کو مجر داعداد کے متعلق تو جیداور تعقل پر مجبور کرتا اور جہاں کہیں دلیل میں مرئی یا محسوں چیزیں داخل ہو تمیں مجر بیٹھتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اس فن کے اساتذہ کس پامردی سے ہراس شخص کورد کرتے اور اس کا مفتحکہ اڑ اتے ہیں جوان کے حساب کرنے میں مطلق وحدت کو تقسیم کرووہ ارد مرزب دے دیے ہیں تا کہ وحدت وحدت ہاتی رہے اور کسروں میں گم شہوجائے۔

گلوكون: بالكل بجا\_

میں نے کہا:اب اگران ہے کوئی شخص پوچھے کہ''اے میرے دوستو! یہ جن عجیب وغریب اعداد سے متعلق تم بحث کررہے ہو، یہ ہیں کیا کہ ان میں بقول تمھارے تھاری مطلوبہ وحدت بھی ہے اور ہر واحد سیاوی، غیرمتغیراورغیرتقییم پذیرہے،تو یہ کیا جواب دیں گے؟

گلوکون نے کہا: میرے خیال کے مطابق تو وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم ان اعداد کا ذکر کررہے ہیں جوصر نے فکر و خیال میں حاصل کیے جائے ہیں۔

میں نے کہا: ہاں، تو تم نے دیکھا کہ ہم اس علم کو بجاطور پرلازی کہدیکتے ہیں۔اس لیے کہ اس میں خالص صداقت کے حصول کے لیے خالص فہم اور عقل کا استعمال ضروری ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔ بیاس کی ایک متاز خصوصیت ہے۔

میں نے کہا: اورتم نے کبھی ریکھی و یکھا ہے کہ جن لوگوں میں حساب کا فطری ملکہ ہوتا ہے وہ دوسری مسلمہ ہوتا ہے وہ دوسری فسم سے علم میں بھی عام طور پر تیز ہوتے ہیں اورا گر غبی لوگوں کو بھی حساب کی تعلیم دی جائے ، تو چاہاں سے وہ کوئی اور فائدہ نہ اٹھا کمیں ، کیکن اس سے زیادہ ذکی اور تیز ضرور ہوجاتے ہیں جتنا کہ دوسری صورت میں ہوتے۔

گلوكون نے كہا: بہت درست\_

میں نے کہا: اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے مشکل علم بھی آسانی سے نہ ملے گا اور نہ بہت سے علم ہی ۔ جیسے دشوار۔

گلوکون نے کہا: ہاں نہیں ملے گا۔

میں نے کہا: چنانچہان وجوہ سے حساب علم کی ایسی تم ہے جس کی تعلیم بہترین طبیعتوں کو دین چاہےاورا سے ہرگز ترکنہیں کرنا چاہے۔

گلوكون نے كہا: ميں اتفاق كرتا مول-

میں نے کہا:اچھاتو منجملہ تغلیمی مضامین کے ایک تو یہ ہوا۔اب اس کے بعد کیا اس بات کی تحقیق کریں کہ آیا اس سے بہت قریب کا تعلق رکھنے والے علم ہے بھی جمیں سرو کار ہوگایا نہیں۔ گلوکون نے کہا: آپ کا مطلب'' ہندے''سے ہے؟

میں نے کہا: بالکل۔

گلوکون نے کہا: ظاہر ہے کہ ہندے کے اس صے ساتو ہمیں واسطہ ہی جو جنگ ہے متعلق ہے۔ کیونکہ پڑاؤڈ النے ،کوئی موقع اختیار کرنے ،اپنی فوج کی صفوں کو مجتمع کرنے یا وسعت دینے یا کی دوسری فوجی حرکت میں ،اس بات سے بہت بردا فرق پڑے گا کہ سیسمالار مہندس ہے یا نہیں۔

میں نے کہا: ہاں، لیکن اس غرض کے لیے تو بہت تھوڑ اسا ہندسہ یا حساب کا نی ہوگا۔ سوال تو دراصل ہند ہے کے بڑے اور زیادہ اعلیٰ جھے کا ہے کہ آیا یہ عین خیر کے نظارے کو کی درج میں زیادہ کہل بنا تا ہے یا نہیں۔ اور جیسا کہ میں کہدرہا تھا، اس غرض کے لیے ہروہ چیز مدددیت ہے جوروح کو اس طرف دیکھنے پر مجبور کرے۔ جہاں وجود کا کمال اعلیٰ ترین حالت میں ہے اور جو اس کو بہر صورت دیکھنا چاہیے۔

اس نے کہا: تج ہے۔

میں نے کہا: چنانچہ اگر ہندسہ ہمیں وجود کے دیکھنے پر مجبود کرتا ہے تو ہمیں اس سے واسطہ ہے ، اور اگر صرف شہود کے دیکھنے پرمجبود کرے تو ہمیں اس سے پچھیر دکارنہیں۔

گلوکون نے کہا: بی ہاں۔ پرتو ہمارادعویٰ بی ہے۔

میں نے کہا: تاہم کو کی شخص جے ہندے سے ذرا بھی واقفیت ہووہ اس سے افکار نہیں کرے گا کہ

اں علم کا پیرتصور ہندے کے ماہروں کی معمولی گفتار کے بالکل منافی ہے۔ گلوکون نے کہا: پیرکیے؟

میں نے کہا:ان لوگوں کے پیش نظر بس اس کی علمی حیثیت ہوتی ہے، یہ ہمیشہ نہایت تک نظراور مرحکہ خیز انداز سے مربع کرنے، وسعت دینے، وضع کرنے، یا ای قتم کی اور باتوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہند سے کی ضرورتوں کوروزانہ زندگی کی ضرورتوں سے خلط ملط کرویتے ہیں حالانکہ اس ساری حکمت کا صلی مقصد علم اور جانتا ہے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: تو پھرا کی اقرار اور درکارے۔

گلوكون نے كہا: وه كون ساا قرار؟

میں نے کہا: یہ کہ جوعلم ہندسہ کامقصود ہے وہ از لی اور ابدی چیز وں کاعلم ہے، کسی فانی اور عارضی انہیں۔

اس نے کہا: یہ تو فورانسلیم کیا جاسکتا ہے اور یج بھی ہے۔

میں نے کہا تو پھرمیرے مرم دوست، ہندے کاعلم روح کوصدات کی طرف تھنچ گا۔ فلفے کا جذبہ پیدا کرے گا،اوراس چیز کورفعت بخشے گا جے آج کل بدبختی سے پنچ گرنے دیا جاتا ہے۔

اس نے کہا: پیاٹر غالبًا کوئی اور دوسری چیزاس طرح نہ پیدا کر سکے۔

میں نے کہا: چنانچہ کوئی اور چیز اتن تخق سے نافذ نہ کی جائے جتنی میہ کہ ہمارے حسین شہر کے باشندے ہرحالت میں ہندسہ سیکھیں۔علاوہ ہریں اس علم کے اور بالواسطدا ٹرات بھی ہیں جو پچھ کم نہیں۔

اس نے کہا: وہ کس تم کے اثرات ہیں؟

میں نے کہا: مثلاً فوجی فائدے ہیں جن کائم نے ذکر کیا اور اس کے علاوہ علم کی تمام شاخوں میں تجربہ بیٹا بت کرتا ہے کہ جس نے ہند ہے کا مطالعہ کیا ہے وہ اس شخص کے مقابلے میں بہت ذکی الفہم ہوتا ہے۔ جس نے اسے نہیں سیکھا۔

اس نے کہا: ہاں۔بلاشبہ،ان میں زمین اور آسان کا فرق ہوتا ہے۔ میں نے کہا: تو پھر نو جوانوں کے مطالع کے لیے اسے علم کی دوسری شاخ کی حیثیت سے تجویز

کرویں؟

گلوكون نے كہا: ضرور۔

میں نے کہا: اور فرض کر وہیئت کوہم تیسری شاخ بنادیں تمصاری کیارائے ہے؟

گلوکون نے کہا: میرااس طرف بہت میلان ہے۔موسموں اور ماہ وسال کا مشاہدہ سپر سالا رکے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کسان یا جہاز ران کے لیے۔

میں نے کہا: ہیں تھارے دنیا کے ڈرسے بہت مخطوط ہوتا ہوں کہ تم کیے اپ آپ کوائی بات

ہر بہاتے ہو کہ کہیں بید نظاہر ہو کہ بے کار چیز وں کے مطالع پراصرار کررہے ہو۔ اور میں تسلیم کرتا ہوں

کرائی بات کا لیقین بڑا دشوارہ کہ ہرانسان میں ایک روحانی آئے ہوتی ہے کہ جب بید دوسرے مشاغل

عدو مندلی پڑجاتی یاضائع ہوجاتی ہے تو پھر پیلم اسے دوبارہ روش کرتے ہیں۔ اور بیآ کھوں ہزارجہمانی

تکھوں سے زیادہ بیش قیمت ہے کہ بس ای کے ذریعے صدافت کادیکھنامکن ہوتا ہے۔ اب سنو، انسانوں

کردگروہ ہیں۔ ایک وہ جوتم سے اتفاق کرے گا۔ اور تھار لفظوں کودتی دالہا م سمجھ۔ دوسراطبقہ وہ ہے

چے بیکٹی لا لیخی با تیں معلوم ہوں گی اور وہ آئھیں تحض خوش گیمیاں تصور کرے گا کیونکہ ان کی نظر میں ان سے

میٹ کا ناکدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا بہتر ہے کہ فور آائی امر کا فیملہ کرلوکہ ان دوطبقوں میں سے تم کس سے

دلیل کرنا چا ہتے ہوغالب گمان ہیہ کہ کم کہوگے کہ کی سے نہیں ، اور دلیل کے جاری رکھو جو وہ حاصل

مقصد خودا نئی بہتری ہے لیکن پھر بھی دوسر دل کوائی تھوڑے بہت فاکدے سے کیوں محروم رکھو جو وہ حاصل

مقصد خودا نئی بہتری ہے لیکن پھر بھی دوسر دل کوائی تھوڑے بہت فاکدے سے کیوں محروم رکھو جو وہ حاصل

گلوکون نے کہا: میں توخودا ہے ہی لیے دلیل کوجاری رکھنے کوتر جیج دیتا ہوں۔ میں نے کہا: توایک قدم پیچھے ہٹا ؤ، کیونکہ ہم علوم کی ترتیب میں غلط راستہ پرچل پڑے ہیں۔ گلوکون نے کہا: آخر کیاغلطی ہوئی؟

میں نے کہا بطی ہندسہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم محض اجسام صلب کر لیتے ، ہم ایک دم متحرک اجسام پر پہنچ گئے۔ حالانکہ دوسری قدر مساحت کے بعد تیسری کوآنا چاہیے تھا جن کا تعلق مکعب اور عمق کے ابعادے ہے۔

گلوكون نے كہا: جناب ستراط، يہ ج ب، ليكن ان مضامين كمتعلق في الحال تو بظاہر بہت كم

معلوم ہے۔

میں نے کہا: ہاں، کیوں نہ ہو۔ اس کی دووجو ہات ہیں۔ پہلی تو یہ کو کی کومت ان کی سر پرتی نہیں کرتی جس کی دجہ سے ان کے اور بوعنت کم صرف کی جاتی ہے، اور ہیں بیر شکل۔ دوسری بات بیہ ہے کہ جب بحک کو کی راہ بتانے والا نہ ہوطلبہ انھیں سکے نہیں سکتے۔ اور رہنما شاذ ہی دستیاب ہوتا ہے اور اگر ہو بھی سکے تو مورت حال پچھالیی ہے اور طلبہ پچھالیے برخود فلط ہیں کہ اس کی بات پردھیاں نہیں دیتے۔ بیصورت بالکل بدل جائے اگر کل ریاست ان علوم کی رہنما بن جائے اور ان کی حیثیت کو بلند کر دے۔ پھر شاگرد آتا بالکل بدل جائے اگر کل ریاست ان علوم کی رہنما بن جائے اور ان کی حیثیت کو بلند کر دے۔ پھر شاگرد آتا جا ہیں گے، مسلسل اور مخلصانہ تلاش اور جبتی و ہوگی ، اکتشافات ہوں گے۔ کیونکہ اب بھی کہ دنیا ان کی طرف سے بے پروا ہے اور ان کا حسن ناسب مجروح اور خود ان کے شیدائیوں میں کوئی بھی ان کا استعال اور افادہ نہیں بتا کے بیات ہم یہ اپنی فطری دفتر بی کے سہارے گئی بیٹھ کراپئی جگہ نکال بی لیتے ہیں۔ اگر آئیس ریاست کی المداد طبح تو بہت ممکن ہے ہی کہ دن (تاریکی ہے) روز روش میں نکل آتکیں۔

گلوکون نے کہا: جی ہاں۔ان میں ایک عجیب دکاشی ہے۔لیکن میں اس تغیر کونہیں سمجھا جو آپ نے تر تیب میں کیا۔ پہلے آپ نے مستوی سطحوں کے ہندہے سے شروع فرمایا تھانا؟

يس نے كہا: بى بال-

گلوکون نے کہا: پھرآپ نے ہیئت کواس کے بعدرکھااور بعد میں ایک قدم پیچھے ہےٰ؟ بیں نے کہا: ہاں۔ میں نے جلدی کی اوراس کا نتیجہ لکلا دیر۔اجسام صلب کے ہندہے کی مضحکہ خیز حالت نے مجھے اس شاخ پر ہے گزار دیا حالانکہ قدر تی ترتیب سے باری ای کی تھی اور میں ہیئت یعنی متحرک اجسام پر جاپہنچا۔

گلوكون نے كہا: درست\_

میں نے کہا: بیفرض کرے کہ جس علم کوہم نے ابھی حذف کر دیا تھاوہ ریاست کی ہمت افزائی سے وجود میں آجائے گاہم ہیئت پر پہنچتے ہیں جس کانمبر چوتھا ہے۔

اس نے کہا: یہ بہت میجی ترتیب ہے۔ پہلے میں نے جس بھونڈے بن سے ہیئت کی مدح کی تھی اس پر چونکہ آپ نے جو ملیجی فرمائی اس لیے اب کی مرتبہ میر کی مدح سرائی آپ کے خیال کے مطابق ہوگی۔ کیونکہ میرے خیال میں ہرشخص کو دیکھنا چاہے کہ ہیئت روح کو اوپر پہنچنے پر مجبور کرتی ہے اور ہمیں اس دنیا ہے ایک

دوسرے عالم کی طرف لے جاتی ہے۔

میں نے کہا: ہاں سوائے میرے ہر کی کو۔اور ہر کی کے لیے مکن ہے یہ بات واضح ہولیکن میرے لیے تو نہیں۔ لیے تو نہیں۔

گلوکون نے کہا: اور آپ کیا فرماتے ہیں۔

میں نے کہا: میں تو یہ کہوں گا کہ جولوگ ہیئت کو فلنفے کا بلند درجہ دیتے ہیں وہ ہم سے بلندی کی طرف نہیں دکھواتے بلکہ پستی کی طرف۔

گلوكون في كها: آپكاكيامطلب م

میں نے کہا: او پروالی چیزوں کے متعلق آپ کا خیال واقعی بہت بلند ہے۔ اور میں سے کہنے کی جرائت کرسکتا ہوں کہ اگرکوئی شخص اپنا سرچھے ڈال کر جھت کی تصویروں کود کھتا ہوتو آپ کے نزد کیہ اس وقت بھی اس کی آئی تکھیں نہیں بلکہ اس کا دماغ اوراک کرتا رہتا ہے۔ اور کیا عجب ہے کہ آپ بی صفح ہوں اور میں ممکن ہے کہ بس ایک سادہ لوح بے وقوف ہوں۔ لیکن میری رائے میں صرف ون علم روح کونظر کی بلندی عطا کرتا ہے جو تھتے وجوداور غیر مرئی کاعلم ہو۔ اور یوں چا ہے انسان منھ پھاڑ کر آسان کو گھور سے یا جھک جھک کرز مین ہے جو تھتے وجوداور غیر مرئی کاعلم ہو۔ اور یوں چا ہے انسان منھ پھاڑ کر آسان کو گھور سے یا جھک جھک کرز مین پرنظر ڈالے تاکہ کی حق صاصح کاعلم حاصل کر لے قومیں تو ہر دوحال میں اس کا مشکر ہوں کہ وہ کھے سکھ سکتا ہے۔ پرنظر ڈالے تاکہ کی خی خیاہ اس کی روح کی نگاہ پستی کی جانب ہے بلندی کی طرف نہیں۔ کواہ اس کے علم کی راہ ، ختکی کے ذریعے ہو خواہ تری کے ، چا ہے وہ پانی پر تیرتا پھر سے ، یا خالی زمین پر اپنی پیٹھ خواہ اس کے علم کی راہ ، ختکی کے ذریعے ہو خواہ تری کے ، چا ہے وہ پانی پر تیرتا پھر سے ، یا خالی زمین پر اپنی پیٹھ کو اہ اس کے علم کی راہ ، ختکی کے ذریعے ہو خواہ تری کے ، چا ہے وہ پانی پر تیرتا پھر سے ، یا خالی زمین پر اپنی پیٹھ کو اہ اس کے علم کی راہ ، ختکی کے ذریعے ہو خواہ تری کے ، چا ہے وہ پانی پر تیرتا پھر سے ، یا خالی زمین پر اپنی پیٹھ کو اہ اس کے علی گاہ وہ

گلوکون نے کہا: میں آپ کے طعن کوخل بجانب تشکیم کرتا ہوں لیکن پھربھی میں بیضرور معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بیئت کی تحصیل کا وہ کون سا دوسرا طریقہ ہے جس سے وہ اس علم میں مدودے سکے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔

میں نے کہا: عرض کرتا ہوں اس مرئی زمین پر بیتاروں بھرا آسان جوہم تنا دیکھتے ہیں اس کی تصویریں اگر چہمرئی چیزوں میں سب سے حسین اور کامل چیز ہیں تاہم مطلق رفتار اور مطلق سکون کے مقابلے میں لازی طور پراسے اونی درجہ دینا پڑتا ہے جو ایک دوسرے سے نسبت رکھتی اور ہر حقیقی عدد اور ہر حقیقی شکل میں اپنے ساتھ اپنے مافیہ کورکھتی ہیں۔ اور ان کا ادراک عقل اور فہم ہی ہے ہوتا ہے، باصرہ سے نہیں۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: ان مرصع افلاک کواس اعلیٰ علم کی غرض کے لیے بطور نمونہ استعال کرنا چاہے۔ان کا حسن ان نقوش اور تصاویر کا ساحسن ہے جنھیں ڈیڈالس (Daedalus) یا کسی دوسرے بردے مصور کے ہاتھ سے نہایت خوبی سے بنایا ہے اور جواب اتفاق سے ہمارے پیش نظر ہے، اگر کوئی مہندس انھیں دیکھے تو ضرور ان کی کاریگری کی نفاست کی دادد سے لیکن بید خیال تواس کے خواب میں بھی نہیں گزرے گا کہ ان میں اسے حقیق ساوی کے گیا جھتے ہیں دوچند یا کسی اور نسبت کی حقیقت۔

اس نے کہا: جی ہر گزنہیں۔ بیر خیال تو مفتحکہ خیز ہوگا۔

میں نے کہا: تو کیا تاروں کی حرکت و کھے کرایک حقیقی ہیئت دان کو بھی ایباہی احساس نہ ہوگا؟ وہ یہ ضر ور سمجھے گا کہ بنانے والے نے افلاک اورا جرام فلکی کونہایت کامل قدرت سے مرتب کیا ہے لیکن وہ یہ بھی نہیں خیال کرے گا کہ روز وشب کا تناسب، یاان دونوں کی نسبت ماہ ہے، یا مہینے کی نسبت سال ہے اور ، اور کوئی چیزیں جو ماذی اور مرئی ہوں وہ ابدی اور نا قابل تغیر بھی ہو کئی جین ۔ ایسا خیال مہمل ہوگا اور ان کی میجے حقیق بھی ۔ ایسا خیال مہمل ہوگا اور ان کی میجے حقیق بھی۔ ایسا خیال مہمل ہوگا اور ان کی میجے حقیق بھی آئی ہی مہمل۔

اس نے کہا: میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ،اگر چہ میں نے بھی پہلے اس کا خیال نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا: چنا نچہا گرہم اس مضمون تک صحح راستے ہے پہنچنا اور اس طرح عقل کے فطری عطیے کا کوئی حقیقی استعال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہندے کی طرح ہیئت میں بھی مسائل کا استعال کرنا چاہے، اور افلاک اور ساوات کوالگ رکھنا چاہیے۔

اس نے کہا: بیکام ہمارے موجودہ ہیئت دانوں سے بہت دور ہے۔

میں نے کہا: ہاں۔اورا گرہمیں قوانین سے پچھ بھی فائدہ اٹھانا ہے اور بھی بہت ی چزیں ہیں جنھیں اس قتم کی وسعت دینا ضروری ہے۔کیاتم مجھے کوئی اور مناسب مطالعہ کا مضمون بتا سکتے ہو؟

اس نے کہا: جی نہیں۔بسوچ تونہیں بتاسکتا۔

میں نے کہا: حرکت کی ایک ہی نہیں بہت ی قسمیں ہوتی ہیں۔ دونو ہماری جیسی عقلوں کے لیے بھی بنین ہیں اور میں خیال کرتا ہوں اور بھی ہوں گی تو انھیں زیادہ عقل مندلوگوں کے لیے چھوڑ دیں۔ گلوکون نے یو چھا: کیکن وہ دوکون کی ہیں؟ میں نے کہا: ایک کا تو ذکر ہو چکا اور دوسری ای کی شقیقہ ہے۔ گلوکون نے کہا: یعنی؟

میں نے کہا:اس دوسری قتم کو کانوں سے وہی نسبت ہے جو پہلی کو آئھوں ہے، کیونکہ میں سجھتا ہوں کہ جیسے آئکھیں ستاروں کی طرف دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں ای طرح کان ہم آ ہنگ حرکتوں کے سننے کے لیے بنائی گئی ہیں۔اور ہم بھی ان کے قول سے سننے کے لیے بنے ہیں۔اور ہم بھی ان کے قول سے اتفاق کرتے ہیں۔

اس فے جواب دیا: جی ہاں۔

میں نے کہا: لین اس کے مطالع میں بوئی محنت درکارہ۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم انجی لوگوں کے پاس جا کراہے سیکھیں۔ بیلوگ ہمیں بتا سکیں گے کہ آیا ان علوم کے اور کوئی استعال بھی ہیں۔ساتھوہی ساتھ ہمیں اپنے اعلیٰ مقصد سے بھی چٹم پوٹی نہیں کرنی چاہیے۔

اس نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: کمال کا ایک درجہ ہے جس تک ہرعلم کو پہنچنا ہے اور وہ ہمارے شاگر دوں کو بھی حاصل کرنا جا ہے۔ اس میں ناقص رہنا ٹھیک نہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بدلوگ ہیئت میں ناقص رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم آ ہنگی کے علم میں بھی بہی صورت پیش آتی ہے اور تم تو شایداس سے واقف بھی ہو۔ اس ہم آ ہنگی کے استاد بس ان آواز وں اور ان کے باہمی تطابق اور مناسبت کا مقابلہ کرتے ہیں جوسنائی دیں، چنانچہ اہم ین ہیئت کی طرح ان کی محنت بھی رائیگاں جاتی ہے۔

اس نے کہا: ہاں، بخدا۔ یہ لوگ جب اپ نام نہا دبند ہے ہوئے مقامات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں توان کی ہا تیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کھیل کود۔ یہ اپ کان تار کے برابرلگا دیتے ہیں جیسے کوئی اپ پڑوی کی دیوارے کان لگا کر چوری چھے اس کی ہا تیں سننا چاہتا ہو۔ ان میں سے ایک گروہ مدی ہے کہ اس نے ایک ورمیانی مقام دریافت کر لیا اور اس قلیل ترین وقفے کا پتالگالیا جو پیایش کا معیار قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ اس پرمصرے کہ دونوں آ وازیں ل کرایک ہوگئ ہیں۔ بہر حال دونوں فریق اپنی سمجھ پراپنے کا نوں کوفضیات دیتے ہیں۔

میں نے کہا: آپ کا مطلب ان لوگوں سے ہوتاروں کو چھیٹرتے اور زحت ویتے ہیں اور انھیں

اپ سازی کھوٹیوں پر کتے ہیں۔ ہیں ای استعارے کو اوپر ہڑھا کران طربوں کا ذکر کرسکتا ہوں جومفراب
ویتا ہے اورای طرح تاروں پر آ واز ہے آ گے ہڑھنے یا پیچھے دہنے کا الزام لگا سکتا ہوں۔ لیکن ان سب سے
طبیعت اکتا جائے گی لہذا ہیں ہیں اتنا کہوں گا کہ میرا مطلب ان لوگوں ہے نہ تھا بلکہ ہیں نے ابھی جو تجویز
پیش کی تھی وہ تتبعین فیٹا غورث کے متعلق تھی کہ ان سے چل کر آ ہنگ کی بابت دریا فت کیا جائے۔ کیونکہ
ہیئت دانوں کی طرح یہ دوسر لوگ بھی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ بیہ ہے ہوئے نغے کی تعداد کی تحقیق
سے بین کہ جرمئلوں تک بھی نہیں چہنچ ۔ عدو کی فطری ہم آ ہنگ تک ان کی رسائی نہیں ہوتی اور نہیا سے
سے بین کہ بعض عدد کیوں ہم آ ہنگ ہوتے ہیں اور بعض کیوں نہیں ہوتے۔
سے بین کہ بعض عدد کیوں ہم آ ہنگ ہوتے ہیں اور بعض کیوں نہیں ہوتے۔

گلوکون نے کہا: یہ تو فانی علم سے بالاتر چیز ہے۔

میں نے کہا: بلکہ ایسی چیز جے میں مفید کے لفظ ہے تعبیر کروں گا، یعنی اس حالت میں تو مفید کہ جسن اور خیر کی خاطراس کی تلاش ہولیکن اگر کسی اور نیت سے اس کی تخصیل کی جائے تو محض بے سود۔ گلوکون نے کہا: بہت صحیح۔

میں نے کہا: چنانچہ جب بیسب علم یا ہمی ارتباط وائٹلاف کے درج پر پہنچ جائیں اور پھران پران کے باہمی تعلقات کے اعتبار سے نظر کی جائے اس وقت (اوراس سے پہلے نہیں) ان کی تخصیل ہمارے مقاصد کے لیے تابل قدر ٹابت ہوگی۔ورنداس سے کوئی فائدہ نہیں۔

اس نے کہا: میرا بھی کچھالیا ہی گمان ہے۔لیکن جناب سقراط! آپ توایک بڑے بھیلے ہوئے کام کا ذکر کر دہے ہیں۔

میں نے کہا: آپ کا کیا مطلب ہے؟ مقدے سے یا اور کھے؟ کیا آپنہیں جانے کہ بیسب کچھ اس اصلی کام کامقدمہ ہے جوہمیں سکھنا ہے؟ کیونکہ آپ یقیناً ایک ماہر ریاضی دال کومنطق تونہیں مانیں گے؟ گلوکون نے کہا: یقیناً نہیں۔ میں تو مشکل ہے کی ایسے ریاضی دال کوجانتا ہوں جس میں تعقل ک

صلاحیت ہو۔

میں نے کہا: کیکن کیاتم سمجھتے ہو کہ جن لوگوں میں تعقل کے داد وستد کی صلاحیت نہ ہوان میں وہ علم ہوگا جو ہمیں ان سے مطلوب ہے؟

اس نے کہا: نہ یہ فرض کیا جاسکتا ہے۔

میں نے کہا: چنانچہ، گلوکون ہم بالآ خرمنطن کی مدح پرآن پہنچ۔ بدوہ لے ہے جو صرف ذہن سے متعلق ہے کین پھر بھی قوت باصرہ اس کی نقالی کرتی ہے۔ مسمیں یا دہوگا کہ ہم نے باصرہ کا تخیل یوں کیا تھا کہ وہ پچھر صے کے بعد حقیقی جانوروں اور ستاروں کو اور بالآ خرخود آ فقاب کو دیکھ سمتی ہے۔ یہی حال منطق کا ہے، جب کوئی شخص صرف عقل کی روشی میں بلاحواس کی مدد کے اکتشاف مطلق کے لیے نکاتا ہے اور اس وقت تک جب کوئی شخص صرف عقل کی در لیے مطلق خیر کا ادراک حاصل کر لے تو وہ آخر کا را بے آپ کو دوشی وزیا کے کنارے پر یا تا ہے جیسا کہ باصرہ اپنے کو مرئی عالم کے سرے پر یا تی ہے۔

گلوکون نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: تو کیا یمی وہ ترقی ہے جے آپ منطق کہتے ہیں؟ گلوکون نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: کین زنجروں سے قید یوں کی رہائی، خالی سایوں سے کام کا نکالنا اور پھر روشی میں اصل چیزوں کی طرف رخ موڑنا، زیرزمین غارے آفاب تک ان کا اجرنا، پھر آفاب کے حضور میں جانوروں اور دختوں، اور آفاب کی روشی کی طرف دیکھنے سے معذور کی، البتہ اپنی ان کمزور آنکھوں تک سے بانی میں ان عکسوں کود کھے سکنے کی طاقت جوالی ہیں اور حقیقی وجود کا سامیہ ہیں (نہ کہ اس عکس کا سامیہ جوآگ کی روشی سے بڑتا ہے جوآفاب کے مقابلے میں خود بمزلہ وعکس ہے) میروح کی اعلیٰ ترین اصل کو وجود کے بہترین جھے کے نظر تک ابھار سکنے کی قوت، جس کا مقابلہ ہم اس صلاحیت سے کر سکتے ہیں جوجم کا نور ہے اور جو مادی اور مرکی دنیا کے روشن سے روشن حصول تک ہمیں بہنچا سکتی ہے۔ ہاں! تو یہ قوت، جیسا کہ میں کہدر ہا تھا ان نون کے مطالع اور تخصیل سے ہاتھ آئی ہے جن کا ابھی ذکر ہوا تھا۔

گلوکون نے کہا: میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اگر چداس پر یقین ذرامشکل ہے تا ہم اگر

ایک دوسر نقط نظر سے دیکھا جائے تو اس سے انکاراور بھی زیادہ دشوار ہے۔ بہرحال بیا اسکنے ہیں کہ اس

پر چلتے چلتے سرسری نظر ڈالی جائے ،اس پر تو بحث کرنی ہوگی۔ لہذا خواہ ہمارا نتیجہ بھی ہو یا غلطاس وقت تو ہم اسے

سب کا سب فرض کر لیں اور اس مقدمے یا تمہید سے فوراً اس خاص قانون کی طرف بر میں اور اسے بھی اسی

انداز سے بیان کریں۔ ہاں، تو فرمائے کہ منطق کی ما ہیئت اور اس کی تھیمیں کیا ہیں اور اس تک لے جائے

والے رائے کون کون سے ہیں کیونکہ یہی رائے تو ہمیں آخری منزل تک بھی پہنچا کیں گے۔

میں نے کہا: عزیز من ،گلوکون! تم مجھے تجھ نہیں سکو گے اگر چہ میں اپنے بس بھر پورکوشش کروں گااور تم سرے تصور کے مطابق ایک علس ہی نہ دیکھو گے بلکہ مطلق صدافت کا نظارہ کرو گے۔ یہ کہنے کی تو میں جراُت نہیں کرسکنا کہ جو پچھ میں کہوں گاوہ حقیقت ہوگی یانہیں ،البستہ اس کا مجھے پورا بھروسا ہے کہتم ایک ایسی چیز دیکھ لو گے جو حقیقت سے بہت ملتی جلتی ضرور ہے۔

اس نے جواب دیا: بلاشبہ۔

میں نے کہا: لیکن میں میر پھر یا دولا دول کہ صرف منطق ہی کی قوت اس کا انکشاف کر سکتی ہے اور وہ بھی صرف اس شخص پر جس نے وہ علم حاصل کیے ہول جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

اس نے کہا: ناممکن ہے۔

میں نے کہا: لہذا منطق اور صرف منطق براہ راست اصل اول تک جاتی ہے اور صرف یہی وہ علم ہے جوابی بنیاد کو محفوظ کرنے کے لیے مفروضوں سے درگز رکر تا ہے۔ روحانی آئھ جو بچ بیہ کہ ایک خارجی دلدل میں دبی ہوئی ہے اس کی مشفقا نہ مدد سے او پر اٹھتی ہے۔ تحویل و تبدیل کے اس کام میں بیان علوم کو اپنا معاون اور خاوم بناتی ہے جن پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ رواج عام تو انھیں علم کے نام سے پکار تا ہے، لیکن دراصل ان کے لیے کوئی اور ایسا نام چاہیے جس سے رائے وقیاس کے مقابلے میں زیادہ اور علم کے مقابلے میں کم وضاحت طاہر ہوتی ہو۔ چنانچہ اسے بی جی علے خاکے میں ہم نے اسے دسمجھ "کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن جب

الی اہم حقیقوں پرغور کرنا ہے تو خالی ناموں کے متعلق ہم کیوں جھٹڑ اکریں۔

اس نے کہا:ہاں کیوں جھڑا کریں، جبکہ ہروہ نام کا فی ہے جو ذہن کے خیال کی وضاحت کے ساتھ تر جمانی کرے۔

میں نے کہا: بہرصورت، پہلے کی طرح ہم مطمئن ہیں کہ چارتشیمیں ہونی چاہئیں، دوعقل کے لیے اور دورائے اور قیاس کے لیے پہلی تقسیم کوعلم (یا حکمت) کہنا چاہیے، دوسری کو بچھ (یافہم) تیسری کو یقین (یا عقیدہ) اور چوتھی کوسایوں کا ادراک رائے اور قیاس کا تعلق مشہود سے ہوگا اور عقل کا وجود سے ۔ چنانچہ ہم میہ نسبت قائم کر سکتے ہیں۔

وجود کو جونسبت شہود ہے، وہی نسبت عقل کورائے اور قیاس سے ہے۔ اور عقل کورائے اور قیاس سے جونسبت ہے، وہی نسبت علم کو یقین اور سمجھ کوسایوں کے ادراک

ہے۔ لیکن رائے اور عقل کی مزیر تقیم اور ان کے باہمی تعلقات کے مسئلے کو اس وقت ملتو کی کرنا چاہیے کیونکہ یہ بردی کمبی تحقیق ہوگئی ہو چکی ہے اس سے کُی گئی کمی۔

اس نے کہا: جہاں تک میں سجھتا ہوں مجھے اتفاق ہے۔

میں نے کہا: اور کیاتم اس ہے بھی اتفاق کرتے ہو کہ ہم اس شخص کو منطق کہیں جے ہر چیز کی اصلیت کا تصور حاصل ہو؟ اور جو بی تصور نہ رکھتا ہوا ور لہذا دوسرے تک اے پہنچانے کی صلاحت بھی اس میں نہ ہوتو اس میں جس درجے کا بی تقص ہے اس کے بقدر گویا وہ عقل میں بھی ناقص مانا جائے؟ کیاتم اسے میں نہ ہوتو اس میں جس درجے کا بیقص ہے اس کے بقدر گویا وہ عقل میں بھی ناقص مانا جائے؟ کیاتم اسے میں نہ ہو؟

اس نے کہا: بی ہاں آخراس سے افکار کیے کرسکتا ہوں؟

میں نے کہا: اور کیا عین خیر کے متعلق بھی تم یہی کہو گے؟ جب تک کوئی شخص عین خیر کی عقلی تجرید اور تعریف کرنے کے قابل نہیں اور جب تک وہ تمام اعتراضات کا مقابلہ نہیں کرسکتا اوران اعتراضات کو، یہیں کہ رائے اور قیاس کی بلکہ مطلق صدافت کی مدد ہے، دوران بحث میں کہیں بھی لفزش کھائے بغیر، غلط ثابت کرنے پر تیار نہ ہو، ہاں تو جب تک وہ بیسب پچھ نہ کرسکے، تو تم کہو گے کہ وہ نہ عین خیر سے واقف ہے، نہ کی اور خیر سے ۔اگر پچھ ہے تواسے بس ایک سائے کا ادراک ہے جورائے اور قیاس کا عطیہ ہے نہ کہ ما ۔ وہ اس

زیرگ میں گویاسوتا ہے اورخواب دیکھتا ہے۔ اور قبل اس کے کہ یہاں پوری طرح بیدار ہو عالم زیریں میں پہنچ جاتا اور اپنی آخری خلاصی پالیتا ہے۔

اس نے کہا:ان سب باتوں میں میں یقیناً آپ نے منفق ہوں۔

میں نے کہا: اور یقیناً تم اپنی خیالی ریاست کے بچوں کوجن کی تعلیم اور تربیت تم کررہے ہو (اگر بھی پیر خیال حقیقت بنا) لیحنی آنے والے حکمرانوں کوتم ایسا مور کھ نہ بننے دو سے کہ ان میں عقل کا تو پتا نہ ہواوراعلی ہے اعلیٰ امور پراخیس اختیار دے دیا جائے۔

اس نے کہا: یقینانہیں۔

میں نے کہا: تو پھرتم بیرقانون بناؤگے کہ انھیں الی تعلیم دی جائے جوانھیں سوال کرنے اور جواب دینے میں اچھی سے اچھی مہارت بہم پہنچاہے۔

اس نے کہا: جی ہاں، ہم آپل کر ہی بیقانون بنا کیں گے۔

میں نے کہا: چنانچیتم اتفاق کرو گے کہ منطق تمام علوم کا سنگ شرف ہے اور ان کا سرتاج ۔ کو کی اور علم اس سے زیادہ بلند نہیں ہوسکتا کہ علم کی ماہیئت اس سے آگے جابی نہیں سکتی۔

اس نے کہا: میں اتفاق کرتا ہوں۔

میں نے کہا: لیکن اب بیروال تحقیق کے تاج رہے کدان علوم کو کس کے سرد کیا جائے اور کس طرح

كياجائي؟

گلوكون نے كہا: جى، ظاہر بـ

میں نے کہا جسمیں یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے حکمرانوں کا انتخاب سطرح کیا تھا؟

گلوكون في كها: جي بال-

میں نے کہا: انہی طبیعتوں کواس بار بھی چننا چا ہے اور اب بھی ترجیح انھیں کودین چاہیے جوسب نے رہادہ اور بہا در اور اگر ہوسکے توسب سے زیادہ حسین بھی ہوں۔ ان میں جہاں شرافت اور مزاح کا اعتدال ہووہاں وہ فطری صفات بھی ہونی چاہئیں جوان کی تعلیم میں آسانی پیدا کریں۔

گلوكون نے كہا: يدكيا بير؟

میں نے کہا: ایسی صفات جیسے ذکاوت اور کسی چیز کوجلدی سے حاصل کر لینے کی قوت \_ کیونکہ دماغ

ورزش کی دشواری سے اتنانبیں تھک جتنا کہ مطالعے کی مشقت سے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کیے کہدوسری صورت میں محنت زیادہ ممل طور پرخود دماغ ہی کی ہوتی ہے اورجسم اس میں شریک نہیں ہوتا۔

گلوكون في كها: بهت درست -

میں نے کہا:اس کے علاوہ ہمیں جس کی تلاش ہے اس کا حافظ بھی اچھا ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ ایک ان تھک ٹھوں آ دمی ہوجو ہرقتم کی محنت کا شائق ہو ور نداس کے لیے جسمانی ورزش کی برداشت یا وینی ضبط اور وسیح مطالعے کے تمام مطلوبہ مراحل ہے عہدہ برآ ہونا بھی ممکن نہیں ہوگا۔

اس نے جواب دیا: بے شک ،ان فطری صفات کی ضرورت ہے۔

میں نے کہا: آج کل یفطی کی جاتی ہے کہ جولوگ فلنے کا مطالعہ کرتے ہیں ان کا کوئی پیشنہیں ہوتا اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں فلنفے کی بدنامی کی یہی وجہ ہے۔اب تو نا خلفوں کونہیں بلکہ اس کے سیچ فرزندوں کواس کی دست گیری کرنی جاہیے۔

اس نے کہا: آپ کا کیامطلب ہے؟

میں نے کہا: پہلی بات توبیہ کراس کے شیدائیوں کی مجنت ننگڑی اورا چی قتم کی ندہو۔ یعنی پینیں کہوہ آ دھے مختی ہوں اور آ دھے کابل ، مثلاً جب ایک شخص ورزش اور دوسرے جسمانی کھیلوں اور شکار کا بہت شائق ہولیکن ننے ، سیجنے اور تحقیق کرنے کی محنت ہے ، محبت رکھنا تو کجا ، الٹے نفرت کرتا ہو، یا ہوسکتا ہے کہ جس شغل میں وہ مصروف ہووہ بالکل دوسری تتم کا ہوا وراس کا لنگ دوسری قتم کالنگ ہو۔

گلوكون نے كہا: بے شك-

میں نے کہا: اور کیا بالکل ای طرح ایک روح صدافت کے اعتبار سے کنگڑی نہ مجی جائے جو ارادی جھوٹ سے تو نفرت کرتی اور جھوٹ بولنے پرخودا پنے آپ پر نیز دوسروں پر بے حد برافر وختہ بھی ہوتی ہولی غیرارادی جھوٹ کو گوارا کر لے اور نہ تو جہالت کے دلدل میں ایک خزیر صفت جانور کی طرح لتھڑے ہوئے جانے کا مجھ خیال کرے نہ اس حال میں دیکھے جانے پرشر مندہ ہو۔

اس نے جواب دیا: بالیقین ۔

میں نے کہا: اور پھرای طرح عفت اور اعتدال، جرائت، شوکت اور تمام دوسرے محاس کے اعتبار کیا ہمیں نہایت احتیاط کے ساتھ سچے فرزندوں اور ناخلفوں میں تفریق نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ جہال ان صفتوں پرکڑی نظر نہ ہوتو ریاستیں اور افراد دونوں انجانے میں غلطی میں پڑجاتے ہیں اور ریاست ایسے مخف کو اپنا حاکم اور فردا پنادوست بنالیتا ہے جو نیکی کے کسی جزومیں ناقص ہونے کے باعث ایک لحاظ سے ننگڑ ااور دوغلاہے۔

گلوکون نے کہا: بہت سیحے۔

میں نے کہا: چنانچہان تمام چیزوں پرہمیں نہایت احتیاط سے نظرر کھنی ہوگی اور صرف اگروہ لوگے جوں لوگے جنسی ہم تعلیم اور تربیت کے اس وسیج نظام ہے آشا کرنا چاہتے ہیں تندرست دہاغ اور جم رکھتے ہوں تو خو وعدل تک کو ہماری مخالفت میں کہنے کو بھونہیں ملے گا اور ہم ریاست اور اس کے دستور کے نجات دیے والے ثابت ہوں گے لیکن اگر کہیں ہمارے ثبا گردومری وضع کے لوگ ہوئے تو معاملہ بالکل برعس ہوگا اور ہم فلفے پر اس سے کہیں بڑا تفحیک اور تحقیر کا طوفان نازل کرانے کا سبب بنیں گے جواسے آئ کل جھیلنا پر تا ہے۔

اس نے کہا: یہ تو بھوا چھی بات نہ ہوگا۔ میں نے کہا: ہر گر نہیں لیکن شاید مزاح کوالی اہمیت دے کر میں خود اپنے آپ کواتنا ہی مضحکہ کا

مستحق بنار بابون!

اس نے کہا: کس اعتبارے؟

میں نے کہا: میں بھول گیاتھا کہ ہم لوگ متانت کو ہاتھ سے دے کر ذراضر ورت سے زیادہ اشتعال کے ساتھ گفتگو کرر ہے تتھ ۔ وجہ بیتھی کہ جب میں نے فلفے کوناخق انسانی قدموں سے پامال ہوتے ویکھا تو اس کی ذات کے بانیوں پر میری برافر وختگی مجھ سے روکے ندر کی اور غصے نے مجھے ضرورت سے زیادہ سخت بنادیا۔

اس نے کہا: کیا واقعی! میں توسن رہاتھا، لیکن مجھے توبی خیال بھی نہ ہوا۔

میں نے کہا: لیکن میں نے جو کہ خود گفتگو کر رہاتھا، یہ محسوں کیا کہ میں مشتعل تھا اوراب میں شہمیں یا دولا تا ہوں کہ اگر چہ بچھلے انتخاب میں، ہم نے بوڑھے آدمیوں کو چناتھا لیکن اس مرتبداییا نہیں کریں گے۔
سولون تو ہم میں مبتلاتھا جب اس نے کہاتھا کہ آدمی بوڑھا ہو کر بہت ی چیزیں سیکھ جاتا ہے۔ حالانکہ جس طرح وہ بوڑھا ہو کر زیادہ دور نہیں سکتا ویسے ہی زیادہ سیکھ بھی نہیں سکتا۔ ہر غیر معمولی ریاضت کا وقت شاب

-45

گلوكون نے كہا: ظاہر --

میں نے کہا: لہٰذا حباب اور ہندسہ اور تمام وہ دوسرے تذریس کے عناصر جو منطق کی تیاری ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں سب بچپن ہی میں دماغ کو پیش کر دینے چاہمیں۔البتہ بیضروری ہے کہ اپنے تعلیمی نظام کو جربیا عائد کرنے کا خیال نہ پیدا ہو۔

گلوكون نے كہا: كيول نبير)؟

میں نے کہا: کیونکہ آزاد آ دی کو کئی قتم کے علم کی تخصیل میں غلام نہیں ہونا چاہیے جسمانی ورزش اگر لازی بھی ہوتو جسم کونقصان نہیں بہنچاتی لیکن جوعلم جبری طور پر حاصل کیا گیا ہووہ د ماغ پر تسلط نہیں پاتا۔ گلوکون نے کہا: بہت صحیح۔

میں نے کہا: لہذا میرے اچھے دوست، جر کا استعال نہ کرو بلکہ ابتدائی تعلیم کو ایک متم کی تفریح بناؤ۔اس طرح تم فطری جھکا وکوزیادہ بہتر طور پر معلوم کر سکوگے۔

گلوكون نے كہا: نہايت معقول بات --

میں نے کہا جسس یاد ہوگا کہ بچوں کو بھی گھوڑے پر بٹھا کر جنگ دکھانے کے لیے لے جانا ہوتا تھا اورا گرکوئی خطرہ نہ ہوتو انھیں بالکل قریب تک بھی لے جاتے تھے تا کہ کم عمر شکاری کوں کی طرح ان کے منھ کو مجھی خون لگا دیا جائے۔

اس نے جواب دیا: کی، جھے یادے۔

میں نے کہا: چنانچہ ہم بھی ریاضتوں، سبقوں اور خطروں ان سب چیزوں میں ای عمل کی پیروی کر سکتے ہیں۔اور جوان سب میں اچھا ہوا سے چنے ہوئے گروہ میں شامل کر سکتے ہیں۔

اس نے یو چھا: کس عمر میں؟

میں نے جواب دیا: جس عمر میں کہ جسم کی ضروری ورزش ختم ہوجائے۔وویا تین سال کا زمانہ، جو اس تربیت میں صرف ہوتا ہے، وہ کسی دوسری غرض کے لیے بالکل بے سود ہے۔ کیونکہ نینداور ورزش علم کے حصول کے لیے سازگار نہیں۔اور بیرجانچ کہ جسمانی ورزش میں کون سب سے اول ہے منجملہ ان اہم ترین امتحانوں کے ہے جوہمارے نوجوانوں کودیے پڑیں گے۔

اس نے جواب دیا: یقیناً۔

میں نے کہا:اس مرت کے ختم ہونے پر ہیں برس والے گروہ میں جن لوگوں کا انتخاب ہوگا آنھیں اعلیٰ اعز از میں تی دی جائے گی۔ جوعلم انھوں نے اپنی ابتدائی تعلیم میں بلاکی نظام کے سیجھے تھے وہ اب یکجا لائے جا کیں گے اور بیاب ان کی باہمی فطری مناسبتوں اور حقیقی وجو دے ان کے تعلق کو د کھی سیس گے۔ لائے جا کیں گے اور بیاب ان کی باہمی فطری مناسبتوں اور حقیقی وجو دے ان کے تعلق کو د کھی سیس گے۔ اس نے کہا: جی ہاں علم کی صرف یہی تتم یا تریدار جڑ پکر تی ہے۔

میں نے کہا: ہاں۔اوراس علم کی قابلیت منطقی صلاحیت کا بردا معیار ہے، کہ فہیم و مدرک دماغ ہمیشہ

منطقی ہوتا ہے۔

اس نے کہا: میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔

میں نے کہا: الغرض ان سب باتوں پر شھیں نظر کرنی چاہے۔اور پھر جن میں بیادراک سب
ہے زیادہ ہواور جو تحصیل علم اوراپ فوجی اور دوسرے مفوضہ فرائض کے انجام دینے میں سب سے زیادہ 
ہا بت قدم ہوں تو تمیں سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد انھیں اس نتجہ طبقے میں سے چننا اوراعلیٰ تر اعزاز تک ترقی
دینا چاہیے۔ پھر شھیں منطق کی مدوسے ان لوگوں کو پر کھنا ہوگا تا کہ یہ معلوم کر سکو کدان میں سے کون باصرہ اور 
دوسرے حواس کے استعمال کو ترک کرنے اور صدافت کی ہم رکا بی میں مطلق وجود تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ 
اور میرے دوست ،اس جگہ بردی احتیاط درکارہے۔

اس نے کہا: کون، اتن احتیاط کون؟

میں نے کہا: کیانہیں و یکھتے کہ منطق نے ایک کیسی بری چیز پیدا کروی ہے؟

اس نے کہا: کوئی برائی؟

میں نے کہا:اس فن کے طلبہ میں تمر داور بےراہ روی بحر گئے ہے۔

اس نے کہا: یج ہے۔

میں نے کہا: کیاتم سجھتے ہو کہان کے لیے کوئی اور چیز اتن غیر فطری اور نا قابل معانی ہو عتی ہے؟ یا تم ان کے ساتھ کچھ رعایت کروگے؟

اس نے کہا: کس طرح کی رعایت؟

میں نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ آپ بطور مقابل ایک لے پالک اڑے کا تصور کریں جس کی تربیت

بردی دولت اور تروت کے توث میں ہوئی ہے، وہ ایک بڑے اور کثیر التعداد خاندان کا رکن ہے، اور اس کے بہت ہے خوشا مدی ہیں۔ یہ جب بڑا ہو کرس بلوغ کو پہنچتا ہے توا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ اس کے والدین بہت ہے خوشا مدی ہیں۔ یہ جب بڑا ہو کرس بلوغ کو پہنچتا ہے توا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ اس کے والدین بتائے جائے جیں وہ اس کے اصلی والدین ہیں۔ لیکن اصلی والدین کون ہیں، اس کا بتائی ہیں لگا سکتا۔ کیا تم ان خوشا مدیوں اور اپنے مفروضہ والدین کے ساتھ اس کے رویے پر ان دونوں صور تول میں قیاس کر سکتے ہو یعنی پہلی تو اس زمانے میں جب وہ اپنے جھوٹے رہتے ہے بہتر تھا اور پھر اس وقت جب اے اس کا علم ہوگیا؟ یا میں آپ کی طرف سے قیاس کروں؟

اس نے کہا: جی ہاں ضرور۔

میں نے کہا: میں تو یہ کہوں گا کہ جب تک وہ صدافت سے بے خبر ہے تو قرین قیاس میہ کہوہ اپنے ماں، باپ اور دوسرے مفروضہ رشتے داروں کی عزت خوشامد یوں سے زیادہ کرے گا۔ ضرورت کے وقت انھیں بھولنے، یاان کے خلاف کچھ کہنے یا کرنے کا اس میں مقابلتاً کم میلان ہوگا۔ اور کی اہم معالمے میں وہ کم ہی ان کی نافر مانی پرآ مادہ ہوگا۔

گلوكون نے كہا: جي ہاں\_

میں نے کہا لیکن حقیقت کے انکشاف کے بعد میرے خیال میں ان لوگوں کی عزت اور تو قیر اس کی نظر میں گھٹ جائے گی اور اب میہ خوشاً مدیوں کا زیادہ دلدادہ ہوجائے گا ،اس پران کا اثر بہت بڑھ جائے گا، میہ اب نہی کی وضع میں رہنا اور ان سے کھلے بندوں خلا ملا رکھنا شروع کرے گا اور اگر نہا نیت غیر معمولی طور پر اچھی طبیعت کا آ دی نہیں ہے تو اب اپ مفروضہ دالدین اور عزیز دں کی ذرا بھی پر وانہیں کرے گا۔

اس نے کہا: بہت خوب۔ یہ سب پھی تو بہت قرین قیاس ہے لیکن آخر میصورت فلفے کے معتقدوں رکسے عائد ہوتی ہے؟

میں نے کہا:اس طرح۔آپ جانتے ہیں کہ عدل اور عزت کے متعلق بعض اصول ہیں جو بجین میں ہمیں سکھائے گئے تھے اور ان کے اختیار پدری کے ماتحت ہم نے پرورش پائی اور ہم ہمیشدان اصولوں کی عزت اور اطاعت کرتے رہے۔

گلوکون نے کہا: ورست۔

میں نے کہا: ان کے مخالف اور دوسرے لذت بخش اصول اور عاوتیں بھی ہوتی ہیں جوروح کی پیا پلوس کرتی اور اے لبھانا جائتی ہیں۔لیکن ہم میں ہے جن کوش کا ذرا بھی احساس ہے ان پران کا اثر نہیں ہوتا اور بیلوگ برابرا پنے بزرگوں کے اقوال کی عزت اوراطاعت کرتے رہتے ہیں۔

گلوکون نے کہا: سے۔

میں نے کہا: اچھا، ایک شخص اس حالت میں ہے اور فطرت کی اندرونی ہ واز دریافت کرتی ہے کہ کیا ہے ، اس سر ہے اور کیا تا بل عزت؟ اور وہ اس پردائی جواب دیتا ہے جو تا نون کے بنانے والوں نے اے سمھایا ہے ، اس پر بہت ہے طرح طرح کے دلائل ہے اس کے الفاظ روہ وجاتے ہیں حتی کہ بیاس یقین پر مجبور ہوجاتا ہے کہ نے کوئی چیز تا بل عزت ہے نہ نا تا بل عزت ، نہ عادلانہ اور اچھی ہے اور نہ ان کی ضد ، الغرض یہی حال اس سے نہام تصورات کا ہوتا ہے ، جن کی وہ اب تک بہت قدر کرتا تھا۔ تو ایس حالت میں کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ وہ اب بھی سے تی طرح ان کی عزت اور اطاعت کرے گا؟

گلوكون نے كہا: كرى نبيس سكتا، نامكن ب\_

میں نے کہا: تواب وہ قانون کو برقر ارر کھنے کے بجائے اس کا توڑنے والا ہو گیانا؟

گلوكون نے كہا: بے شك\_

میں نے کہا:اور فلفے کے ان طلبہ میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے بیسب کچھ بہت ہی قدرتی امر ہے اور جیسا کہ میں ابھی کہ رہاتھا قابل معانی بھی۔

اس فے کہا: اور میں کہوں گا کہ قابل افسوں بھی۔

میں نے کہا: لہذااس خیال ہے کہ آپ کے افسوں اور ترحم کے جذبات کو اپنے ایسے شہریوں کے متعلق حرکت نہ ہوجواب تمیں سال کی عمر کو بیٹی تھے ہیں ہمیں ان کو منطق سے روشناس کرنے میں بہت احتیاط برخی جا ہے۔ برخی جا ہے۔

اس فے جواب دیا: ضرور۔

میں نے کہا:خطرہ یہ ہے کہ کہیں بیلوگ اس گراں بہا مرت کا مزہ قبل از وقت نہ چکھ لیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب پہلے پہل کم عمر لوگوں کے کام و د بن ذائع سے آشنا ہوتے ہیں تو یہ لگتے ہیں تو تفریح کے موافق دلیلیں دینے اور جولوگ ان کی تر دید کرتے ہیں ان کی نقالی میں خود ہرا یک کی تر دید و تغلیط کرنے کتے کے پلوں کی طرح انھیں بھی تواپنے پاس کی ہر چیز کونو چنے کھسو شنے اور چیرنے پھاڑنے میں لطف آتا ہے!

> . اس نے کہا: جی ہاں۔اس سے بڑھ کراورکوئی چیز انھیں پیندنہیں ہوتی۔

میں نے کہا:اس طرح جب بہت ی جگہوں پرانھیں فتح حاصل ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے ہاتھوں شکست کا منھ و بھنا ہوتا ہے تو نہایت تیزی اور بڑی شدت کے ساتھ میہ ہراس چیز سے اپنا یقین ہٹا لینے کی راہ پیدا کر لیتے ہیں جس پر بیہ پہلے عقیدہ رکھتے تھے۔لہذا نہ صرف بیخود بلکہ فلسفہ اوراس کے تمام متعلقات بھی ہاتی و نیامیں بدنام ہوتے ہیں۔

اس نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: لیکن جب آ دی بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے تو پھراس قتم کی بے عقلی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ وہ حق کے متلاثی منطقیوں کا تتبع کرتا ہے نہ کہ کٹے جتیوں کا جو صرف تفریح کی خاطر تر دید کرتے ہیں۔اوراس شخص کا اعتدال اس کے شغل کی عزت کو گھٹا تانہیں بڑھا تا ہے۔

گلوکون نے کہا: بہت سیجے۔

میں نے کہا: ہم نے جب بیکہاتھا کہ فلفے کے سکھنے والے بإضابطداور مستقل ہونے جا ہمیں نہ کہ آجے کل کی طرح ہراتفاق سے ذرای رغبت رکھنے والا یا ہر فضولی ٹانگ اڑانے والا، تو کیا ای امر کے لیے خاص اہتمام نہ کیا تھا۔

اس نے کہا: جی رہے شک۔

میں نے کہا: فرض کرو کہ فلفے کا مطالعہ جسمانی ورزش کی جگہ لے لے اور جتنے سال ورزش میں صرف ہوئے ان سے دو چند زمانہ تک اس کا مطالعہ نہایت محنت، خلوص اور دوسری چیزوں سے منص موڑ کر کیا جائے تو کیا میکانی ہوگا؟

اس نے کہا: آپ کی دائے تھ برس کی ہے یا جار برس کی؟

میں نے کہا: فرض کروپانچ سال۔اس مدت کے اختتام پر انھیں پھر نیچے غار میں بھیجا جانا چاہیے اور فوجی یا اور کسی ایے عہدے پر جن پر نوجوان لوگ ما مور ہو سکتے ہوں کا م کرنے پرمجبور کرنا چاہیے،اس طرح ان لوگوں کو زندگی کا تجربہ حاصل ہوگا اور بیہ آزمانے کا موقع ملے گا کہ جب مختلف قتم کی لالچے انھیں، ہر طرف کھینچی ق ہیں تو وہ ثابت قدم رہتے ہیں یاان کے پائے ثبات کولغزش آ جاتی ہے۔ گلوکون نے کہا: اوران کی زندگی کی میرمزل کتنے عرصے تک جاری رہے گی؟

میں نے کہا: پندرہ سال۔اور جب یہ پچاس سال کا عمر کو پہنے جا کیں تواس وقت ان میں ہے جو

ہاتی ہوں اور جھوں نے اپنی زندگی کے تمام اعمال میں اورعلم کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو ممتاز کیا ہووہ بالآخر

اپنے معراج کمال کو پنجیس۔اب وقت ہے کہ وہ اپنی روح کی آ نکھ کواس عالمگیرروشنی کی طرف اٹھا کیں جو ہر

چیز کو منور کرتی ہے اور مطلق خیر کا نظارہ کریں۔ کیونکہ بھی وہ نمونہ ہے جس کے مطابق آٹھیں ریاست کو، افراد

کی زندگی کو، اورخو واپنی بقیہ زندگی کو مضبط کرنا ہے۔فلفہ ان کا خاص شغل ہو،لیکن جب باری آئے تو بیہ

یاست کی مشقت بھی گوارا کریں اور عام مفاد کی خاطر حکومت بھی کریں،اس طرح نہیں کہ گویا یہ کوئی بڑی کہ بہاوری کا کام کررہے ہیں بلکہ تھن ایک فرض اوا کرنے کے طور پر۔اور جب یہ برنسل میں اپنے جیلے لوگ

پیدا کر دیں اور اٹھیں اپنی جگہ دکام ریاست کی جگہ پر چھوڑ جا کیں تو اس وقت یہ ''مبارکوں کے جزیرے'' کو سیدھار جا کیں گا ورو ہیں تھیم رہیں گے۔اہل شہر کی طرف سے اٹھیں عوی یا دگاریں، تربانیاں اور اعز اذ

ملیس گے، اگر پاکھی ہاتف غینی نے اجازت وی تو نیم دیوتا وَں کی طرح ورند کم از کم متبرک خداوالوں کی حیث میں سے، اگر پاکھی ہاتف غینی نے اجازت وی تو نیم دیوتا وَں کی طرح ورند کم از کم متبرک خداوالوں کی

گلوکون نے کہا: جناب ستراط، آپ تو واقعی سنگ تراش ہیں اوراپنے حاکموں کے جمعے حسن کے اعتبارے آپ نے ایسے تراشے ہیں کہ ہیں انگل دھرنے کی گنجایش نہیں چھوڑی۔

میں نے کہا: ہاں گلوکون ،اور حا کمات کے بھی کیونکہ آپ بیرنہ مجھیں کہ میں جو کہدر ہاہوں وہ صرف مردوں ہی پرعا کد ہوتا ہے اور ، جہاں تک ان کی فطرت اجازت ویتی ہے ، عورتوں پرنہیں۔

لگوكون نے كہا: آپ بالكل تھيك فرماتے ہيں، كيونكہ ہم نے عورتوں كوتمام چيزوں ميں مردوں كاسا

حصہ لینے دیا ہے۔

میں نے کہا: خوب۔اور آپ مجھے۔اں بات میں بھی اتفاق کریں گے (کیوں کریں گے نا؟)

کہ ہم نے ریاست اور حکومت کے متعلق جو پچھے کہا ہے میص ایک خواب نہیں ہے۔اورا گرچہ دشوار ضرور ہے،

تا ہم محال نہیں۔ ہاں،البنتہ میمکن اسی صورت میں ہے جو ہم نے فرض کی ہے۔ یعنی ریاست میں حقیقی فلفی
بادشاہ بیدا ہوں اورا یک یا کئی باوشاہ اس موجودہ دنیا کے اعز از ات کو حقیر اور بے وقعت جان کر محکر اویں، حق

اور حق سے پیدا ہونے والے عزت کو سب چیزوں سے او نچا سمجھیں، اور عدل کو سب سے اعلیٰ اور سب سے مروری چیز خیال کریں، کہ بیای کے کار پر داز ہیں اور اپنے شہر کومنظم کرنے میں ای کے اصولوں کو بلند کرنے والے ہیں۔ والے ہیں۔

گلوكون نے كها: تو آخرىكام شروع كيے كريں مع؟

میں نے کہا: بیٹرو گائی طرح کریں گے کہ شہر کے باشندوں ہے سب دس سال سے اوپر کی عمر والوں کو ملک میں چاروں طرف بھنج دیں گے اور بچوں پر قبضہ کرلیں گے۔ان بچوں پر اپنے والدین کی عاوتوں کا تو اثر ہوگانہیں اور بیانحیں اپنی عاوتوں اور قوا نین کی تعلیم دیں گے بینی ان قوا نین کی جوہم نے انتھیں دیئے ہیں اس طرح وہ دیاست اور وہ دستور، جن کا ہم ذکر کررہے ہیں جلد سے جلد اور نہایت مہولت کے ساتھ سعاوت حاصل کریں گے اور سب سے زیادہ فائدہ وہی توم حاصل کرے گی جس کا یہ وستورہ وگا۔

اس نے کہا: بی ہاں۔ بہترین طریقہ یہی ہوگا اور، جناب ستراط، میں بھتا ہوں کہ آپ نے نہایت خوبی سے بیان فرمادیا ہے کہ ایسا اساسی دستورا گر بھی وجود میں آیا تو کیے آئے گا۔

میں نے کہا: اچھا تو بس، کامل ریاست اور اس کی تصویر کے حامل انسان کا بہت کانی ذکر ہو چکا۔ اب اس کے بیان کرنے میں کوئی دفت نہیں۔

گلوکون نے کہا: بی ہال کوئی د شواری نہیں اور بیں آپ سے اس خیال میں متفق ہوں کہ اس کے متعلق بچھاور زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔

\*\*\*

## آ تھویں کتاب

میں نے کہا: اچھاتو گلوکون، ہم اس نتیج پر پہنچ کہ کائل ریاست میں بیوی بچ مشترک ہوں، تمام تعلیم اور سلح اور جنگ کے سارے مشغلے بھی مشترک ہوں اور سب سے اجھے فلسفی اور سب سے بہادر جنگ آزما ان کے بادشاہ ہوں۔

گلوكون في جواب ديا: جي بال، يروتسليم كيا جاچكاب

میں نے کہا: جی۔اوراس کےعلاوہ ہم دیجی تشکیم کر بچے ہیں کہ جب حکمرانوں کا ابنا تقرر ہو بچے گا تو یہ اپنے سپاہیوں کو لے کر ایسے مکانوں میں رکھیں گے جیسے ہم بیان کررہے تھے، یعنی ایسے جوسب میں مشترک ہوں اور جن میں کوئی چیز شخصی یا انفراوی نہ ہو۔اوران لوگوں کی املاک کے متعلق ہم نے جو تصفیہ کیا تھا وہ شخصیں یاد ہے تا؟

گلوکون نے جواب دیا: جی ہاں یاد ہے کہ کی کے قبضے میں وہ چیزیں نہ ہوں گی جو عام طور پر
لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ بیلوگ جنگ آ زما، پہلوان اور محافظ ہول گے اور دوسرے شہر یوں سے سالانہ
معاوضے کے طور پر انھیں صرف گزارہ مل جایا کرے گا۔اور بیخودا پنی اور پوری ریاست کی نگہبانی کرتے
رہیں گے۔

میں نے کہا: درست اب کہ ہمارے کام کا یہ حصر ختم ہوا ذرااس نقطے کا پتا چلا کیں جہاں ہے ہم لوگ ادھر مڑے تھے، تا کہ ہم پھرای پرانے رائے پرواپس جا کیس۔

گلوکون نے کہا: واپسی میں تو کوئی دشواری نہیں۔ جیسے اس وقت ویسے ہی اس وقت، آپ کی با توں سے واضح ہوتا تھا کہ آپ ریاست کا بیان ختم کر چکے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی ایس ریاست اچھی ہوتی ہے اور اچھا آ دی وہ ہوتا ہے جواس کے مطابق ہو، حالا تکہ جیسا اب پتا چلا آپ کوریاست اور فرد دونوں کے متعلق اور بھی اچھی با تیں کہنی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگریدریاست کی حقیقی اور مچی شکل ہے تو

باتی سب جھوٹی ہیں اور ، مجھے جہاں تک یا دے ، آپ نے کہا تھا کہ ان جھوٹی شکلوں کی چار خاص قسمیں ہیں اور ان کے اور ان سے مطابقت رکھنے والے افراد کے عیبوں کی جانچ کرنی چا ہے اور جب ہم سب افراد کود کھ چیس اور اس امر پر شفق ہوجا کیں کہ ان میں کون سب سے اچھا ہے اور کون سب سے براتو پھر ہم دیکھیں کہ آیا بہترین ہی سب سے زیادہ بدحال ہوتا ہے یا نہیں ۔ میں نے بوچھا تھا بہترین ہی سب سے زیادہ بدحال ہوتا ہے یا نہیں ۔ میں نے بوچھا تھا کہ یہ تھومت کی چار قسمیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا ، کیا ہیں کہ بولیار کس اور الیڈ یمنٹس نچ میں بول الحصے سے میں برآپ نے بھر سرے سے قصہ شروع کیا تھا اور بالآخراس مقام تک چلے آئے جہاں ہم اس وقت سے ، اس برآپ نے بھر سرے سے قصہ شروع کیا تھا اور بالآخراس مقام تک چلے آئے جہاں ہم اس وقت بہتے ہیں ۔

میں نے کہا جمھاری یا دواشت بہت ہی ٹھیک ہے۔

اس نے جواب دیا:اچھاتو پھر پہلوانوں کی طرح آپاپے آپ کو پھرائی پہلو پر لائے ، میں پھر وہی سوال کروں اورآپ وہی جواب دیں جوآپ اس وقت دینے والے تھے۔

میں نے کہا: ہاں، اگروے سکا تو ضرور دوں گا۔

اس نے کہا: میں خاص طور پر بیسننا جا ہتا ہوں کہ ریاست کے وہ جار دستور جن کا آپ نے ذکر کیا تھا کیا ہیں؟

میں نے کہا: اس سوال کا جواب تو آسانی ہے دیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک ان کے جداجدانام
مکن ہیں، حکومت کی وہ چارفتمیں جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا یہ ہیں: اول تو کریٹ اور سپارٹا کی حکوشیں
جن کی عام طور پر بہت تحسین ہوتی ہے، اس کے بعد نمبر آتا ہے چندسری دولت شاہی کا اے اتنا پند
نہیں کیا جاتا اور حکومت کی اس قتم میں بہت ہی برائیاں ہوتی ہیں؛ تیسری حکومت جمہوری ہے جواگر چہ
دولت شاہی ہے بہت مختلف ہے تا ہم قدرتی طور پر اس کے بعد وجود میں آتی ہے؛ اور سب سے آخر میں
استبداد اور جابریت، وہ برا اور مشہور استبداد، جوان سب سے مختلف اور دیاست کے بگاڑی چوشی اور
سب سے نمری شکل ہے۔ ان کے سوامیس تو کوئی ایساد ستورنہیں جانیا جس کی کوئی متاز حیثیت ہو، کیا آپ
کوئی جانے ہیں؟ اس کے علاوہ پھر زمینداریاں اور تعلقے ہوتے ہیں جن کی خرید وفروخت ہوتی ہے،
اور حکومت کی بعض اور درمیانی شکلیں ہیں لیکن پیسب بہت ہی مجہول ہی ہیں اور یونا نیوں اور وحشیوں میں
کیساں پائی جاتی ہیں۔

اس نے جواب دیا جی ، بے شک اان اوگوں میں تو حکومت کی عجب بجیب شکلیں سننے میں آئی ہیں۔

میں نے کہا: آپ میہ جانتے ہیں کہ جیسے انسانی طبیعتیں بھانت بھانت کی ہوتی ہیں و لیں ہی سے سے سے سے کہ دوسرے کی بھی اتن کی موتی ہیں۔

میر سی سے طرح طرح کی ہوتی ہیں۔ اور ایک کی جتنی تشمیس ہوں گی لا زم ہے کہ دوسرے کی بھی اتن سے سوں۔ ہم تو فرض نہیں کر سکتے کہ حکومتیں لکڑی پھر سے بنتی ہیں اور ان انسانی طبیعتوں سے نہیں بنتیں ہوں کہ ہوتی ہیں اور ان انسانی طبیعتوں سے نہیں بنتیں ہوتی ہیں اور اور دوسری چیز کو اپنے ساتھ تھیدے دی ہیں موجود ہوتی ہیں بلکہ یوں کہیے کہ یہی بکا الب ویتی ہیں اور ہر دوسری چیز کو اپنے ساتھ تھیدے دی ہیں۔

اس نے کہا: جی ہاں، جیسے آ دمی و لیم ہی ریاستیں، ریاستوں کی نشوونما بھی توانسانی سیرت ہی ہے۔ ہوتا ہے۔

میں نے کہا: تو اگر ریاستوں کے اساسی دستور پانچ ہیں، تو انفرادی دماغ کے خصائل اور میلان بھی پانچ ہی ہوں گے؟

گلوكون نے كہا: يقيناً۔

یں نے کہا: حکومت صالحہ ہے مطابقت رکھنے والے فرد کو جے ہم بجاطور پر عاول اور اچھا کہتے ہیں، ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔

گلوكون في كها: في بال-

میں نے کہا: تو اب ہم ادنی درجے کی طبیعتوں کا حال بیان کریں، مثلاً وہ لا کچی اور جھڑا لو طبیعتیں جو سپارٹاسان سے مناسبت رکھتی ہیں، نیزاشرافیہ، جمہوری، اور متبد حکومتوں سے مطابق طبیعتوں کا بھر ہم سب سے زیادہ عادل کوسب سے زیادہ ظالم کے ساتھ رکھیں، کہ انھیں دیکھ کرہم خالص عادل کی زندگی گزار نے والے اور خالص ظلم کی زندگی والے کی نبتی سعادت یا شقاوت کا موازنہ کرسکیس کے، اس وقت جاکر شخصی پوری ہوگی۔ اور ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ ہمیں تھریں میکس کے مشورے کے مطابق ظلم اور ناانصافی پر شخصیت پوری ہوگی۔ اور ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ ہمیں تھریں میکس کے مشورے کے مطابق ظلم اور ناانصافی پر مسل ہیرا ہونا جائے یا پنی دلیل کے نتائج کے مطابق عدل کور جے دینی چاہیے۔

اس نے جواب دیا: بے شک،آپ جوفرماتے ہیں وہی تدبیر تھیک ہے۔

میں نے کہا: کیا گھراس اپنی پرانی تدبیر پڑمل کریں جووضاحت کے خیال ہے ہم نے اختیار کی تھی بینی پہلے ریاست کولیں اور پھر فر د کو ۔ تو کیا عزت اور امتیاز والوں کی حکومت سے شروع کریں؟ میں اس حکومت کے لیے سوائے حکومت انتیازی کے اور کوئی نام نہیں جانتا۔ پھراس ہے اس کے مماثل انفرادی سیرت کا مقابلہ کریں گے، اس کے بعد چند سری دولت شاہی حکومت اور خواصی انسان پرنظر ڈالیس کے پھر جمہوریت اور جمہوری انسان کی طرف اپنی توجہ پھیریں گے اور آخر میں استبداداور جریہ حکومت کا شہرد کیصیں گے اور متبدی روح میں ایک بار پھر جھانکیں گے اور یوں ایک مناسب فیصلے پر چنجنے کی کوشش کریں گے۔

اس نے کہا:اس معاملے برغوراور نصلے کا یمی طریقہ نہایت مناسب ہوگا۔

میں نے کہا: چنانچہ پہلے ہمیں یہ دریافت کرنا جا ہے کہ امتیاز والوں کی حکومت، حکومتِ صالحہ اشرافیہ (بہترین اشخاص کی حکومت) ہے کس طرح بیدا ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ تمام سیاسی تبدیلیاں واقعی حکمران قوت میں مناقشے سے بیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ جو حکومت متحد ہو،خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اسے کوئی ہانہیں سکتا۔

> . گلوکون نے کہا: بہت سیحے۔

میں نے کہا: تو ہارے بنائے ہوئے اورا چھے شہر میں آخر کی طرح تغیر پیدا ہوگا اور معاونین اور حکام کے دوطبقوں میں کیے اختلاف ظاہر ہوگا، ایک بی طبقہ کے لوگوں میں آپی میں یا ایک طبقہ کا دوسرے طبقہ ہے؟ کیا ہم بھی ہومر کی طرح بنات الا دب سے پوچھیں کہ''اختلاف پہلے پہل کیے پیدا ہوا؟ اوراپ تخیل میں یہ فرض کریں کہ بینہایت متانت آمیز سو کھے منصصے ہمارا غداق اڑا رہی ہیں اور ہم سے بچول کی طرح کھیلتی اور شھنھا کرتی ہیں اور پھر نہایت بلندالمناک انداز سے ہمیں مخاطب کر کے میہ بھی باور کرانا جا ہتی ہیں کہ نہایت متین ہیں۔

اس نے کہا: ہاں تو کہے، میمیں کیے مخاطب کریں گ؟

میں نے کہا: کچھاس طرح: ایک شہر جس کی تشکیل یوں ہواہے مشکل ہی ہے ہلایا جاسکتا ہے لیکن چونکہ ہر چیز جس کی ابتدا ہے اس کی ایک انتہا بھی ہوتی ہے اس لیے ایک ایسادستوراسای تک جیسا کتم نے بنایا ہے ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا اورا متداوز مانہ ہے ہی منتشر ہوجائے گا۔اوراس کا انتثار یوں ہوگا۔زمین سے اگنے والے درختوں اور سطح زمین پر چلنے والے جانوروں سب میں روح اور جسم کی بار آوری اور بے باری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان کے دائروں کا چکر پورا ہوجا تا ہے۔ یہ چکر کم زندہ رہنے والی ہستیوں میں تھوڑی ک

| بابانجھ بن کے علم تک تمھارے       | اورزياده رہنے والوں ميں بہت ى فضا پر گزرتا ہے ليكن اس انسانى پيدايش       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ن کا اکتثاف ایسی عقل کے لیے       | حكر انوں كى دانش وتعليم بھى نہيں پہنچ سكے گا۔ان كومنضبط كرنے والے قوا نير |
|                                   | ممکن نہیں جوحواس ہے آلودہ ہو۔ میقانون اس سے کتر اکرنگل جائیں گے۔ ج        |
|                                   | میں بچے پیدا کریں گے جس میں اضیں نہ کریں جا ہمیں۔ 🚓                       |
|                                   |                                                                           |
|                                   |                                                                           |
|                                   |                                                                           |
|                                   |                                                                           |
| ننا ہوں گے اور دولہا اور دہن کو   | کیونکہ جب تمھارے محافظ توالداور تناسل کے قوانین سے نا آث                  |
|                                   | بِموسم يَجَاكردي كَوْ بِحَ لازماا يَصاور خوش بحت نبيس مول كاوراكر ج       |
| م<br>بل نه ہوں گے اور جب محافظ کی | ہے بہترین بی کواپنی جگہ شعین کریں پھر بھی بیاپ باپوں کی جگہ پر کرنے کے ا  |

یونلہ جب محارے محاور تا اس کے توالین ہوں گا اور دہا تو اس کے توالین ہوں گا اور اگر چہان بچوں کے پیش روان ہیں ہے بہترین ہی کوا پنی عکم متعین کریں پھر بھی بیاچیں کی جگہ پر کرنے کے اہل شہوں گے اور جب محافظ کی حیثیت ہے بہترین ہوا پنی عکم متعین کریں پھر بھی بیاچی کی گا کہ یہ ہماری (بنات الادب کی) خبر کیری نہیں حیثیت ہے برسر اقتد ارا آئم میں گے تو جلد ہی بتا چل جائے گا کہ یہ ہماری (بنات الادب کی) خبر کیری نہیں کرتے ۔ پہلے یہ موسیقی کی بے قدری کریں گے اور یہی غلت بردھ کرجسمانی ورزش تک پہنچے گی ۔ چنا نچے تھا ری ریاست کے نو جوان پہلے کی بنسبت کم مہذب ہوں گے ۔ ایک پشت بعدا یے حکمران مقرر ہوجا میں گے جن میں جانظوں والی یہ قوت نہیں ہوگی کہتماری ان مختلف نسلوں کی طبیعت میں جس دھات کا جو ہر ہے اے پر کھ سے سے فظوں والی یہ قوت نہیں ہوگی کہتماری ان مختلف نسلوں کی طبیعت میں جس دھات کا جو ہر ہے اے پر کھی سے موج نہ یوڈ کے مختلف طبقوں کی طرح سونے ، چیا ندی ، پیشل اور لو ہے تی بنی ہیں ۔ اس طرح چیا ندی میں اور ہوگی نفر ساور جنگ کا سب رہی ہے ، بنات الا دب کے خیال میں جہاں کہیں اختلاف پیدا اور بہا ہوا ہے اور (ہمارے سوال پر) ان کا یہ جواب ہے ۔

ہوا ہےای اصل سے بیدا ہوا ہے اور (ہمارے سوال پر) ان کا میہ جواب ہے۔ گلوکون نے کہا: جی ،اورہم فرض کر سکتے ہیں ، کہان کا جواب سے ہے۔

اس کے بعد چندسطریں ترجے میں چھوڑ دی گئی ہیں اس لیے کہ ان کا قابل فہم ترجمہم سے بن نہیں پڑا۔ دوسری زبانوں میں بھی ہیں ہے۔ اس کے بعد چندسطریں ترجمے ہیں اور وا کھن نے تو اپنے میں بھی ہیں۔ ڈیویں اور وا کھن نے تو اپنے اگریزی ترجمے میں ان کا ترجمہ ہی نہیں کیا ہے۔ دلیل و گفتگو کے تسلسل پر ان سطروں کے چھوڑ نے کا کوئی اثر نہیں بڑتا۔ (مترجم)

میں نے کہا: اور کیا! طاہر ہے کہ سیح ہے۔ بھلا بنات الا دب (Muses) کیے جھوٹ بول سکتی ہیں؟ گلوکون نے کہا: اچھا تو یہ بنات اور آ کے کیا فر ماتی ہیں؟

میں نے کہا: اختلاف پیدا ہونے پر دونوں گروہ مختلف راستوں پر چل پڑے۔ لوہ اور پیتل والے روپے چیے، زمین، مکان اور سونے چاندی کے حصول پر ٹوٹ پڑے، لیکن سونے چاندی والاگروہ جنس روپے پیے کی حاجت نہتی، کہ حقیقی دولت خودان کی طبیعتوں میں موجودتی، وہ نیکی اور قدیم صورت حالات کی طرف جھکا رہا۔ پھران میں ایک جنگ ہوئی اور بالآ خرباہم طے پایا کہ بیا پی زمین اور مکانات مختلف افراد میں تقسیم کر دیں۔ اور اب اپنان دوستوں اور گزارہ فراہم کرنے والوں کوجن کی آزادی کو یہ بہا بچاتے سے لگے یہ خود خلام بنانے، انھیں اپنی رعایا اور چاکر بنالیا اورخودان کے خلاف پہرہ چوکی رکھنے اور جنگ کرنے میں مشخول ہوگئے۔

اس نے کہا: میں یقین کرتا ہوں کہ آپ نے اس تغیر کی ابتدا کا صحیح تصور قائم کیا ہے۔ میں نے کہا: اس طرح جونئ حکومت بیدا ہوگی وہ دولت شاہی اورا شرافیہ کے بچ کی ایک شکل ہوگی۔ اس نے کہا: بہت درست۔

میں نے کہا: اچھا تو تغیرتو یہ بیدا ہوگا، لیکن اس تغیر کے بعد یہ کریں گے کیا؟ ظاہر ہے کہ بینی ریاست چونکہ دولت شاہی اور کامل ریاست کے بین بین ہاس لیے بعض جزئیات میں ایک کی پیروی کرے گی اور بعض میں دوسرے کی اور بعض خصوصیات خوداس کی اپنی ہول گا۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: حاکموں کی تعظیم، فوجی طبقے کی زراعت، دستکاری اور عام تجارت سے علیحدگی، (عام دسترخوان پر) مشترک کھانے کی رسم، اور جسمانی ورزش اور جنگی تربیت پرتوجہ، ان تمام ہاتوں میں تو بیریاست مہلی ریاست کی سی ہوگی۔

گلوکون نے کہا: چے ہے۔

میں نے کہا: لیکن چونکہ سادہ اور خالص فلن فی انھیں ملتے نہیں بلکہ اب پیخلوط عناصر سے بنے ہوتے ہیں اس لیے یہ فلنفوں کو اقتدار دیتے ڈرتے اور انھیں چھوڑ کرالی کم پیچیدہ اور جذباتی سیرتوں کی طرف رخ میں جو بالطبع امن کے مقابلے میں جنگ کے لیے زیادہ موزوں ہوں ،اور پھر فوجی تد ابیراور ہتھکنڈوں کرتے ہیں جو بالطبع امن کے مقابلے میں جنگ کے لیے زیادہ موزوں ہوں ،اور پھر فوجی تد ابیراور ہتھکنڈوں

کی قدر اوردائی جنگ آ زمائی، یہ چیزیں زیادہ تراس ریاست بی سے مخصوص ہوں گی۔ گلوکون نے جواب دیا: جی ہاں۔

یں نے کہا: ہاں، اور اس قماش کے لوگوں کو روپے پیسے کی بڑی ہوں ہوگ ( جیسے دولت شاہی رہا ہے۔ میں نے کہا: ہاں، اور اس قماش کے لوگوں کو روپے پیسے کی بڑی ہوں ہوگ ۔ بیاس مال کوکال رہائے میں رہنے والے رکھتے ہیں )۔ ان میں سیم و زرکی ایک مخفی اورخوفناک خواہش ہوگ ۔ بیاس مال کوکال کوئٹر یوں میں جمع کریں گے ، ان کے اپنے نزانے اور گودام ہوں گے جن میں انھیں چھپا کرر کھ سیس ۔ بیگل بنا کیس کے جوان کے انڈوں کے لیے مناسب حال گھونسلے ہوں گے اور ان میں بیا پی بیویوں پر میا اورجس پر بیا کیری بڑی بری بری قبیں صرف کریں گے۔

گلوكون في جواب ديا: بالكل ج بـ

میں نے کہا: یہ کنجوں ہوں گے کیونکہ جس مال ودولت کی بیاتی قدر کرتے ہیں، سے علانیہ حاصل کرنے ہیں ہے علانیہ حاصل کرنے ہیں کو کی ذریعیان کے پاس ہے نہیں، بیا بی خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے وہ مال صرف کرتے ہیں جو دراصل دوسرے کا ہے؛ بیا بی مسرتیں چوری سے حاصل کرتے ہیں اور پھر جس طرح بچا ہے باپ سے ہواگتے ہیں یہ قانون سے فرار ہوتے ہیں۔ ان کی تربیت نرم اثرات سے نہیں بلکہ جرسے ہوئی ہے، کیونکہ انحوں نے اس سے پہلو بچایا جو عقل اور فلنے کورفیق ، حقیقی ادب کی دیوی ہے اور جسمانی ورزش کی موسیقی سے انحوں نے اس سے پہلو بچایا جو عقل اور فلنے کورفیق ، حقیقی ادب کی دیوی ہے اور جسمانی ورزش کی موسیقی سے زیادہ عزت کی۔

اس نے کہا: بلاشبہ عکومت کی جس فتم کوآپ بیان کررہے ہیں وہ خیراورشرکی ایک ملاوٹ ہے۔ میں نے کہا: جی ہاں، ملاوٹ توہے، لیکن اس میں ایک چیز اور بس ایک ہی چیز بین طور پر نظر آتی ہے ۔ یعنی ہوس اور نزاع کا جذبہ، اور اس کی وجہ ہے جذباتی یا شجاعانہ عضر کا عام تسلط۔

گلوکون نے کہا: یقیینا۔

میں نے کہا: تواس ریاست کی اصل اور اس کی کیفیت تو پہے۔ میں نے صرف خاکہ بیان کیا ہے،

(زیادہ تفصیل کی ضرورت نہ تھی)۔ کیونکہ کامل عدل پر اور کامل ظلم پر بنی نمونوں کے اظہار کے لیے بس ایک

خاکہ ہی کافی ہے۔ ورنہ یوں تو تمام ریاستوں اور تمام انسانی سیر توں کا ایسا بیان کہ کوئی نہ چھو شخ پائے ایک

الیک کوشش ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔

گلوکو نے کہا: بہت صحیح۔

میں نے کہا: اب دیکھیں کہ حکومت کی اس تنم کا جواب کون انسان ہوتا ہے، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور کس سے مشابہ ہوتا ہے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: میرے خیال میں ان میں نزاع کے جذبے کی جوامتیازی خصوصیت ہے اس کے اعتبارے وہ ہمارے دوست گلوکون ہے کچھ مختلف نہیں!

میں نے کہا: ہاں، شایداس ایک اعتبارے وہ ان کا مشابہ ہو، لیکن اور بہت سے اعتباروں سے وہ بہت مختلف ہوتا ہے۔

ایدیمنس نے کہا: یہ کون سے اعتبار۔

میں نے کہا: اس میں اپنی بات کی ذرازیادہ بچ ہونی جا ہے۔ اے ذرا کم مہذب ہونا جا ہے لیکن پر بھی تہذیب کا دوست ضرور ہو۔ سنتازیادہ ہو، بولٹا کم ہو۔ برخلاف ان تعلیم یافتہ آدمیوں کے جوابے آپ کواس سے برتر بچھتے ہیں، پیغلاموں کے ساتھ ذرا درشت ہوگا، احرار کے ساتھ متواضع، اور حکومت کا خاص طور پر تابعدار۔ پیافتد ارا ورعزت کا عاشق ہوگا اور حاکم بننے کا مدمی، اس بنا پر نہیں کہ نہایت جا دو بیان ہیا اور کسی ایسی ہوگا ور میا ہی ہو ہوگا ور سے گری کے نمایاں کا م انجام دے چکا ہے۔ یہ جسمانی اور کسی ایسی ہوگا اور شکار کا بھی براشائق ہوگا اور شکار کا بھی۔

ایڈیمنٹس نے کہا: بی ہاں۔ بہی سیرت کانمونہ ہے جو حکومت انتیازی سے مطابق ہے۔
میں نے کہا: ایسافخف صرف اپنی جوانی میں دولت کونظر حقارت سے دیکھے گا،کیکن جو ل جو ل اس ک عمر پردھتی جائے گی بیدروز بروز اس کی طرف زیادہ تھنچتا جائے گا۔ کیونکہ اس کی فطرت میں حرص اور لا کیے کا ایک جزوموجود ہے اور چونکہ اپنے بہترین محافظ کو تھو چکا ہے اس لیے نیکی کی طرف یکسوئی کے ساتھ مائل نہیں۔ ایڈیمنٹس نے کہا: بیرمحافظ کو لن تھا؟

میں نے کہا: موسیقی میں سمویا ہوا فلفہ، جوآ کرانسان کے اندراپنا گھر کر لیتا ہے اور پھرساری عمر کی نیکی کا تنہا محافظ رہتا ہے۔

میں نے کہا:خوب۔

میں نے کہا:احچھاتو'' متاز''نو جوان ایہا ہوتا ہے اور بیر حکومتِ امتیازی کے مشابہ اور مماثل ہے۔ ایڈیمنٹس نے کہا:بالکل۔ میں نے کہا: اس کا آغازیوں ہوتا ہے۔ یہ عمواً کی بہاور باپ کا جوان لڑکا ہوتا ہے۔ یہ باپ کی ایسے شہر کا باشندہ ہے جس کی حکومت خراب ہے، یہاں شہر کے اعزاز اور منصب سے انکار کرتا ہے، اور نہ عدالتی عیارہ جو کی کرتا ہے نہ اور کی طرح اپنا اگر ڈالتا ہے بلکہ مصیبت سے بچنے کے لیے اپنے حقوق سے دست بردار ہونے برآ یا دہ ہے۔

اس نے کہا: اور بیٹا پھر کس طرح عالم وجود میں آتاہے؟

میں نے کہا: اس کی سرت کی نشو و نما اس وقت شروع ہوتی ہے جب بیا پی ماں کوشکوہ کرتے سنتا ہے کہ میری ہٹو ہرکی حکومت میں کوئی حیثیت نہیں اور اس وجہ ہے کورتوں میں میری کچھے ہو چھے نہیں۔ پھر جب یہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے کہ اسے مال و دولت سے زیادہ شغف نہیں اور بجائے اس کے کہ قانونی عدالتوں یا مجلسوں میں جا کراس کے لیےلائے جھگڑے اس کو جو بھی پیش آئے اس پر چپ ہور ہتا ہے، نیز جب یدد پھتی ہے کہ اس کے حاس کی کا برتا و کرتا ہو و میں ہے کہ اس کی حراری کی بیش آئے اس پر چپ ہور ہتا ہے، نیز جب یدد کی میں ہے کہ اس کے خیالات کا مرکز خوداس کی اپنی ذات ہاوروہ اس کے ماتھ بہت بے اعتمالی کا برتا و کرتا ہوتو ہی ہیں اس پر چڑھتی بھڑتی ہو اور نہایت ہمل انگار۔ اور اس پر اپنے ساتھ برسلوکی کی وہ تمام شکا بیتی بھی اضافہ کردیتی ہے جن کی تحرار کی خورتیں بہت شائق ہوتی ہیں۔

برا پ ساتھ برسلوکی کی وہ تمام شکا بیتی بھی اضافہ کردیت ہے جن کی تحرار کی خورتیں بہت شائق ہوتی ہیں۔

اس نے کہا: جی ہاں، بھلاشکا بیوں کی ان کے پاس کیا کی ہے، جیسی بیدو کی ان کی شکا بیتیں۔

یں نے کہا: اور تم جانو بوڑھے بوڑھے نوکر چاکر جو خاندان کے ساتھ وابسۃ ہوتے ہیں ہے بھی بھی اپنی اپنے طور پرلاکے سے ای انداز کی بات چیت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہے جس پراس کے باپ کا پچھ ترض آت جا ہے یا کوئی کی اور طرح اے نقصان پہنچار ہا ہے اور بیاس کے خلاف کوئی چارہ جوئی نہیں کرتا تو بیاس نو جوان بیغے سے کہتے ہیں کہ تم جب بڑے ہونا تو اس مے کوگوں سے بدلہ لینا اور اپنے باپ سے زیادہ مر د بننا۔ پھر یہ جب زرابا ہر نکاتا ہے تو بھی ای تم کی با تیس و کھی ااور سنتا ہے۔ شہر میں جولوگ بس اپنے کا م سے کا م رکھتے ہیں انھیں سادہ لوج تھی جو ای ای مرک کا نہیں کرتا وہاں خواہ نخواہ دخل در معقولات دیئے والوں کی تعریف بھی ہوتی ہے عزت بھی۔ نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بینو جوان ادھر یہ ساری با تیں سنتا اور دو کھی ہوتا ہے اور دوسروں کے حال سے اور دوسروں کے با تیں منتوں میں گھنچتا ہے۔ باپ تو اس کی روح کے عقلی اصول کی پروح شاور آبیار کی اس کا مقا بلہ کرتا ہے تو وہ دخالف سمتوں میں گھنچتا ہے۔ باپ تو اس کی روح کے عقلی اصول کی پروح شاور آبیار کی کر رہا ہے اور دوسر سے جذباتی اور اشتہائی اصولوں کو اکسار سے ہیں ،خود چونکہ اس کی فطرت تو خراب ہے نہیں ،

صرف صحبت بری ہے، اس لیے ان مشترک اثرات سے بیا یک درمیانی نقطے پر آجاتا ہے اور مسابقت اور جزئی اور مسابقت اور جذبے کے اس درمیانی اصول کے بدلے اس دولت کو کھو بیٹھتا ہے جواس کے اندر موجودتی اور متمر داور حریص بن جاتا ہے۔

اس نے کہا: میری رائے میں تواس کی اصل آپ نے نہایت خوبی کے ساتھ بیان فر مائی۔ میں نے کہا: تواب حکومت کی دوسری قتم اور سیرت کا دوسر انمون آتا ہے؟

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: آ واب ایک دوسر فی خص کودیکھیں جو بقول ایسکلس ۔

"ایک دوسری ریاست کے مطابق ہے"۔

یا پھرائی تدبیر کے موافق پہلے دیاست سے شروع کریں۔

اس نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: میں سجھتا ہوں کر تیب سے اب دولت شاہی کا نمبر ہے۔

اس نے کہا: آپ س فتم کی حکومت کودولت شاہی کہتے ہیں؟

میں نے کہا: ایس حکومت کوجس کی بنیا داملاک کی قدر پر ہو،جس میں مالدار با اقترار ہوں اور

غريبال عروم-

اس نے کہا: میں سمجھا۔

میں نے کہا: شروع میں مجھے یہ بیان کرنا جا ہے تا کہ حکومت امتیازی سے دولت شاہی میں تبدیلی سطرح پیدا ہوئی۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: اس کے دیکھنے کے لیے تو کچھالی آ تکھیں در کارنہیں کہ ایک فتم دوسری میں کس طرح ن

اس نے کہا: کسے؟

میں نے کہا: افراد کے خانگی خزانوں میں مال وزر کا جمع ہوٹا حکومتِ امتیازی کی تباہی ہے۔ یہ لوگ پھراس مال کے صرف کرنے کے ناجا مز طریقے ٹکالتے ہیں کیونکہ انھیں اوران کی ہویوں کو بھلا قانون کا

5 RES [V

اس نے کہا: جی ، بے شک۔

میں نے کہا: پھر جب ایک دوسرے کو مالدار ہوتا دیکھتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے اوراس طرح شیریوں کی بڑی تعداد مال وزر کی دلدادہ ہوجاتی ہے۔

اس نے کہا: بہت مکن ہے۔

میں نے کہا: یوں بدن بدن مالدار ہوتے جاتے ہیں اور جوں جوں دولت کمانے کا خیال بڑھتا ہے نیکی کا دھیان کم ہوتا جاتا ہے۔ کیونکہ جب دولت اور نیکی ساتھ ساتھ تر از و کے پلوں میں رکھی ہوں تو ہمیشہ جسے جسے ایک پلہ جھکے گا دوسرا پلدا تھے گا۔

اس نے کہا تھے۔

میں نے کہا: اور جس نسبت ہے دولت اور دولتمند لوگوں کی ریاست میں عزت ہوگی ای نسبت سے نیک افراد کی بے عزتی ہوگی ۔

اس نے جواب دیا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اور جس چیز کی عزت ہوتی ہے ای کی لوگ پرورش کرتے ہیں اور جس کی عزت نہیں

اس عفلت برت ہیں۔

ایر ممنس نے جواب دیا: ظاہرہ۔

میں نے کہا: اس طرح بالآخر مسابقت اور جاہ وجلال کے بجائے لوگ تجارت اور روپے پینے کے عاشق ہوجاتے ہیں۔ اب یہ مالدار کی عزت اور تو قیر کرنے لگتے اور اے اپنا حاکم بناتے ہیں اور غریب آ دمی کی بے بین ہونے لگتی ہے۔ یعزتی ہونے لگتی ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں، ایابی ہوتا ہے۔

میں نے کہا: پھر میایک قانون بناتے ہیں جس میں شہری بننے کے لیے ایک رقم بطور شرط مقرر کردی جاتی ہے اور دولت شاہی کم یازیادہ محدود ہونے کے اعتبار سے کہیں بیرقم کم ہوتی ہے، کہیں زیادہ جس شخص کی املاک اس مقررہ رقم ہے کم ہوتی ہے اسے بیہ عکومت میں کوئی حصہ نہیں لینے دیتے۔ اگر ڈرانے دھمکانے ہی سے کام نہیں چل گیا تو دستوراسا ہیں بیت نیر ، بیلوگ تلوار کے زورے عمل میں لاتے ہیں۔

اس نے کہا: بہت درست۔

میں نے کہا: عام طور پردولت شاہی کے قیام کا یہی طریقہ ہے۔

اس نے کہا: جی درست کیکن بیتو بتاہیے کہ حکومت کی اس قتم کی خصوصیات کیا ہیں اور ہم جن عیبوں

كاذكركردب بين ده كيابين؟

میں نے کہا: سب سے پہلے تو شہریت کے لیے جوشرط ہاں کی ماہیئت پرنظر کرو۔ ذراسوچو کہا گر ناخدااور کشتی بانوں کا انتخاب ان کی إملاک کے اعتبار سے ہونے لگے اور ایک غریب آ دمی کو، چاہے وہ بہتر ناخداہو، کشتی بانی ہے منع کر دیا جائے گا تو کیا پیش آئے۔

اس نے کہا: آپ کا مطلب ہے جہاز غرق ہوجائے گا؟

میں نے کہا: ہاں۔ پھر کیا۔ ہی بات ہر دوسری چزکی حکومت کے بارے میں سی جے نہیں؟

اس نے کہا: میں تو یہی مجھتا ہوں۔

میں نے کہا: لیکن کیا شہراس ہے متنیٰ ہے؟ یا آپ شہرکو بھی شامل کرتے ہیں؟

اس نے کہا نہیں نہیں ۔ شہر کا معاملہ تو سب سے زیادہ علین ہے۔ چونکہ شہر کی حکومت سب سے

برى بھى ہادرسب سے مشكل بھى-

میں نے کہا: اچھاتو دولت شاہی کا پہلا بڑا عیب توبہ ہے۔

اس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اورایک عیب بیہ اور بیجھی اتنا ہی براہ۔

اس نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: اس کی ناگزیرتقسیم۔الیم ریاست ایک نہیں ہوتی۔بلکہ دوریاسیں ہوتی ہیں۔ایک غریبوں کی ریاست اورایک امیروں کی ،بید دونوں ایک جگہ پر رہتی اور ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتی رہتی ہیں۔

اس نے کہا: یقینا۔ یہ می کم از کم اتی ہی بری بات ہے۔

میں نے کہا: ایک اور بری بات ہے کہ ای وجہ سے یہ جنگ نہیں کر سکتے۔ یا تو یہ جمہور کو سکے کریں اوراس صورت میں بیرشمن سے زیادہ خود ہی ان سے ڈرتے ہیں یا پھرا گر جنگ کے وقت انھیں نہ نکالیس تو یہ خود تو پھرخواص ہی تھہرے، جیسے حکومت کرنے کے لیے تھوڑے سے دیسے ہی لڑنے کے لیے تھوڑے سے۔اورای کے ساتھ ساتھ چونکدروپے پیسے سے انھیں بڑی محبت ہوتی ہاس لیے محاصل بھی اوانہیں کرنا چاہتے۔ اس نے کہا:کیسی عیب کی بات ہے؟

میں نے کہا:اورجیہا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں اس قتم کے دستور کے ماتحت ایک ہی شخص کے کی پیشے ہوتے ہیں ۔ کاشت کار، تا جر، سپاہی ، سب پچھا کیک ذات میں جمع ہیں ۔ یہ کیا پچھا چھا معلوم ہوتا ہے؟ اس نے کہا:اور جو پچھ بھی ہو پراچھا تونہیں۔

میں نے کہا: ایک عیب اور ہے جو غالبًا سب سے برا ہے اور جو پہلے پہل اس ریاست پر اپنا اثر

-455

اس نے کہا: وہ کیاعیب؟

میں نے کہا:ایک شخص کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سب کو پچ سکتا اور دوسرااے فرید سکتا ہے اور پھر اس بیچنے کے بعد بھی وہ اس شہر میں رہ سکتا ہے جس کا اب وہ جز ونہیں۔ نہ وہ تا جر ہے نہ دستکار ، نہ شہ سوار ہے نہ یا تکا ، بس ایک وجود ہے ، غریب اور بے یار و مددگار۔

اس نے کہا: بی ہاں ، می بھی ایک عیب ہے جو پہلے پہل ای ریاست میں شروع ہوتا ہے۔ میں نے کہا: یقیناً می عیب وہاں روکانہیں جاتا۔ کیونکہ دولت شاہی میں کثیر دولت اور مطلق افلاس سے دونوں انتہائی سرے ہوتے ہیں۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: لیکن ذرا پھرغور کروکہ اپنی خوش حالی کے زمانے میں جب میخض اپنی دولت صرف کرتا تھا تو کیا شہریت کے اغراض کے لیے اس حالت سے ذرہ بھر بھی زیادہ مفیدتھا؟ یا کہ بس بظاہر حکمران جماعت کارکن معلوم ہوتا تھا، اگر چہ درحقیقت نہ ہے حاکم تھانہ تھوم، بس ایک فضول خرج آ دی تھا۔

اس نے کہا: جیسا آپ نے فرمایا یہ بظاہر حاکم معلوم ہوتا تھا، کیکن تھا محض نضول فرج -میں نے کہا: کیااس کی حالت گھر کے کھٹو کی تنہیں جیسے شہد کے چھتے میں کھٹو ہوتا ہے اور جس طرح وہ چھتے کے لیے وبال ہوتا ہے یہ شہر کے لیے عذا ب ہے۔ اس نے کہا: بالکل درست (جناب) ستراط- میں نے کہا: اور ایڈیمنٹس ،خدانے ان اڑنے والے تھٹوؤں کو توسب کو بے ڈنک بنایا ہے لیکن ان چلنے والوں میں پچھتو اس نے بے ڈنک بنائے ہیں لیکن بعض کے تو بہت ہی خوفناک ڈنک بھی ہوتے ہیں۔ بے ڈنک طبقے میں تو وہ ہیں جو بڑھا ہے ہیں پہنچ کراپنی زندگی مفلس بھکاری کے طور پڑتم کرتے ہیں اور ڈنک والے گروہ سے وہ ساراطبقہ نکاتا ہے جے مجرم کہتے ہیں۔

اس نے کہا: نہایت بجا۔

میں نے کہا:صاف بات ہے کہ جب بھی تم کی ریاست میں مفلس بھکاری دیکھوتو بس مجھلو کہ یہبیں کہیں پڑوں میں چور،گرہ کٹ، تیرتھوں کے لوٹے والے اور ہرتم کے بدمعاش بھی ضرور پوشیدہ ہوں گے۔ نک نان

اس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اچھاتو کیادوات ثناہی ریاست میں شخصیں فقیرنہیں ملتے؟ ایڈیمنٹس نے کہا: ہاں ( کیوں نہیں) ہر مخص جوحا کم نہیں وہ فقیر ہی ہے۔

میں نے کہا: اور کیا ہم ہے کئے کی جرات کر سکتے ہیں کہ ان میں بہت سے مجرم بھی ملتے ہیں، یہی ڈیک دار بدمعاش جن پر بااختیار حاکم جرے روک تھام رکھتے ہیں۔

اس نے کہا: بیٹک ہم بیجرات کر عتے ہیں۔

میں نے کہا: ایسے لوگوں کے وجود کی علت ہے تعلیم کا نہ ہونا، تربیت کی خرابی، اور ریاست کا برا

اسای دستور۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: تو دوات شاہی کی بیشکل ہے اور سیاس کی برائیاں اور ممکن ہے اور بہت می برائیاں

جھی ہول۔

اس نے کہا: بہت ممکن ہے۔

میں نے کہا: اب ہم دولت شاہی کو لیعنی حکومت کی اس فتم کوختم کر سکتے ہیں جس میں حاکموں کا انتخاب ان کی دولت کی بنا پر ہوتا ہے۔ آؤاب اس فرد کی ماہیئت اور اس کی اصل پرنظر کریں جواس ریاست کےمطابق ہے۔

اس نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: کیا امتیازی حکومت والافرودولت شاہی فرومیں اس طرح نہیں بدلتا .....؟ اس نے کہا: کس طرح ؟

میں نے کہا: ایک وقت آتا ہے کہ متازا فراد کے طبقے میں کی کے لڑکا ہوتا ہے۔ بیاڑ کا پہلے اپنے باپ کی نقل کرتا اور اس کے قدم بقدم چلا ہے۔ لیکن آگے چل کربید کھتا ہے کہ اس کا باپ ریاست سے عمرا کر اس طرح برباد ہو گیا جیے کوئی کثتی کی بتر آب چٹان سے فکرا کر ہوجائے۔ بیخود بھی جاہ ہوا اور جو پچھاس کے پاس تھا وہ بھی۔ مثلاً ممکن ہے کہ اس کا باپ کوئی سپرسالاریا اور کوئی اعلیٰ افسر ہوجس کے فلاف چفل خوروں نے برگمانی بچھیا کی۔ اس کی وجہ سے اس پر مقدمہ چلا اور موت کی سزادی گئی یا سے جلا وطن کر دیا گیا یا شہریت کے سارے حقوق سے اس بحروم کر کے اس کی سب املاک اس سے چھین لیگئی۔

اس فے جواب دیا: بہت ہی قرین قیاس بات ہے ہے۔

میں نے کہا: اور اس کے بیٹے نے بیرسب کچھ دیکھا اور سب کچھ جانا۔ اب وہ ایک تباہ شدہ آدی

ہورخوف نے اے سکھایا ہے کہ اپنے دل کے تخت پر سے حوصلے اور جذبے کو دھے دے کر نکال دے۔
افلاس نے ذکیل کیا تو اس نے روبیہ کمانے کی طرف توجہ کی اور کمینہ پن اور کنجوی ہے بچا بچا کر بڑی محنت
سے وولت جمع کی ۔ تو کیا قرین قیاس نہیں کہ ایسا فخض اس خالی تخت پر اب اپنی فطرت کے شہوانی اور لا لجی
عضر کو جگہ دے ، اور اے تاج ، سونے کے تو ڈول اور شاہی عصا ہے آ راستہ کرے اپنے نفس پر شہنشاہی
کرنے کی اجازت دے۔

ایدیمنس نے کہا: بہت سمجے۔

میں نے کہا: اس شہنشاہ کے ہر دو جانب بیقل اور نفس کو بطور تابعدار کے بٹھا کر انھیں ان کی حیثیت جتائے گا اور ان میں سے ایک کو مجبور کرے گا کہ سوائے اس بات کے اور کچھ نہ سوچے کہ چھوٹی رقبیں بردی رقبوں میں کیونکر بدلی جاسکتی ہیں اور دوسرے کو دولت اور دولت مندلوگوں کے علاوہ کی کی تعریف و تحریم نہیں کرنے وے گا، نہ کی اور چیز کا اتنا دلدادہ ہونے دے گا جتنا کہ دولت کا اور دولت حاصل کرنے کے ذرائع کا۔

اس نے کہا: کوئی تغیراس قدر تیزی سے اور اس درجے بیٹی نہیں ہوتا جتنا کہ حوصلہ مند نو جوان کا لا کچی نو جوان میں۔ میں نے کہا: اور یہی لا کچی نو جوان تو دولت شاہی ریاست کا نمایندہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا: جی ، کم از کم جس فر دمیں سے سے پیدا ہوا ہے وہ اس ریاست کے مماثل ضرور ہے جس سے دولت شاہی حکومت بیدا ہو لگتھی ۔

> میں نے کہا: اچھا تو ذراد یکھیں کہان میں پھھ مشابہت ہے یا نہیں؟ ایڈیمنٹس نے کہا: بہت خوب۔

میں نے کہا: اولاً توبید ونول دولت کی قدر کرنے میں مشابہ ہیں۔

ايُريمنس نے كہا: يقيناً-

میں نے کہا: نیزاپنے افلاس اور محنت کئی میں۔ بیفر دصرف اپنی ضروری اشتہاؤں کو پورا کرتا ہے اور اپنا صرف آخیس تک محد و در کھتا ہے۔اور دوسری خواہشوں کواس خیال سے دباتا ہے کہ بے سود ہیں۔ ایڈیمنٹس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: یہ بڑا ہی خسیس ہوتا ہے، ہر چیز میں سے بچھ نہ پچھ بچا بچا کراپی تھیلی بھرتار ہتا ہے اور اس قتم کے آ دمی کی لغواور بیہودہ لوگ مدح وستالیش کرتے ہیں۔ کیا پیشخص جس ریاست کی نمایندگی کر رہا ہے اس کا سیج عکس اور نمونہ نہیں؟

اس نے کہا: مجھے تو معلوم ہوتا ہے۔ کم سے کم میر بھی روپے پیسے کی بڑی قدر کرتا ہے اور میر ریاست بھی۔

میں نے کہا: ہاں۔اور بیر بیت یا فتہ آ دی بھی نہیں۔

اس نے کہا: میرے خیال میں نہیں ہے۔ کیونکہ اگر بیعلیم یافتہ ہوتا تو ایک اندھے دیوتا کو اپنے کورس کا اگوا نہ بنا تا، نہ ہی اے کوئی خاص عزت دیتا۔

میں نے کہا: بہت خوب لیکن ذرااس پرغور کرو کہ آیا جمیں اس شخص کے متعلق سے بات اور تشلیم نہیں کرنی چاہیے کہ عدم تربیت کے باعث اس بیس ناداروں اور بدمعاشوں کی تکھٹوؤں والی خواہشات پائی جائیں گی، جواس کی زندگی کی عام عادت ہے مجبورا دبی رہتی ہیں۔

الديمنس نے كہا: درست\_

میں نے کہا: تم جانتے ہو کہاں کی بدمعاشیاں دیکھنی ہوں تو کہاں دیکھ سکتے ہو؟

ایڈیمٹس نے کہا: کہاں دیکھنا جا ہے؟ میں نے کہا: شمیں اے ایسی جگہ دیکھنا جا ہے جہاں اے بے ایمانی کا بہت بڑا موقع ہو، مثلاً جب سمی یتیم بچکا دل یا محافظ ہے-

ایڈیمٹس نے کہا:اچھا۔

میں نے کہا: الی صورت میں ظاہر ہوجائے گا کہ اپنے عام معاملات میں جن کے سبب سے اسے ویا نت داری کی شہرت عاصل ہے بیا پنے برے جذبوں کو جبر بیا نئی سے دباتا ہے۔ بینییں کہ ان پر ان کی غلطی عابت کر دے یا عقل کے ذریعے انھیں سدھالے بلکہ چونکہ اپنے مقبوضات کے لیے مارے ڈر کے کا نیتا ہے لہٰذا ضرورت اور خوف سے ان جذبات کورو کے تھا مے دہتا ہے۔

اس نے کہا: یقنیا۔

میں نے کہا: ہاں، میرے عزیز دوست، تم کچ کچ ئیہ بات پاؤگے کہاہے جب بھی ایسی چیز صرف سرنی ہوتی ہے جواس کی نہیں تو کھٹوؤں کی ع فطری خواہشین عمو مااس میں موجود کتی ہیں'۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا:ان وجوہ سے ایسے آ دمی کی اور بہت سے دوسر سے افراد سے زیادہ عزت ہوگی، مگر پھر بھی ایک یک آ داز ادر ہم آ ہنگ روح کی تجی نیکی تو اس سے دور ہی بھاگے گی اور بھی اس سے قریب بھی نہیں پھنگے گی۔

اس نے کہا: میں تو یمی تو تع کرتا ہوں۔

میں نے کہا: اور بالیقین انفرادی حیثیت ہے یہ کبوں آ دمی ریاست میں فتح مندی کے ہرانعام اور دوسری عزت کے قابل حوصلہ مندیوں کے لیے بڑے کم درجے کا گھٹیا مقابل ہوگا۔ یہ ایسے مقابلوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے روپیہ بھی نہیں صرف کرے گا، کیونکہ خرچیلی ، سرفانہ خواہشوں کو بیدار کر کے اس کشکش میں شامل کرنے اوران ہے مدد لینے ہے تو یہ بہت ڈرتا ہے۔ خاص خواصی انداز سے یہ اس معرکے میں اپنے وسائل کا ایک تھوڑا ساحصہ لگا تا ہے اور نتیجہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انعام تو ہاتھ سے جا تا ہے لیکن روپیہ نے رہتا ہے۔ ایڈیمنٹس نے کہا: بہت صحح۔

میں نے کہا: کیا ابھی اور کوئی شبہ باتی ہے کہ کنجوں اور ہررنگ روبیہ بنانے والا آ دمی دولت شاہی

ریاست کے مطابق ہوتا ہے۔

ایدیمنس نے کہا: کوئی شبہیں ہوسکنا۔

میں نے کہا: اس کے بعد جمہوریت آتی ہے۔اس کی اصل ماہیت پر جمیں ابھی غور کرنا ہے، پھر جمہوری انسان کے چلن کی شخصی کرنی اوراس پراپنا فیصلہ صادر کرنا ہوگا۔

اس نے کہا: جی پر قرمارا قاعدہ بی ہے۔

میں نے کہا:اچھا تو دولت شاہی حکومت ہے جمہوریت میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ کیا اس طرح نہیں ہوتی کہ بیریاست جس خوبی کواپنا مقصد بناتی ہے وہ سیہ کہ جس قدر ہوسکے مالدار ہے اور بیخواہش مجھی یوری نہیں ہوتی ؟

اس نے کہا: اچھاتو پھر؟

میں نے کہا: حکمران چونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی طاقت کا دارو مداران کی دولت پر ہے اس لیے نو جوانوں کی نفسول خرچیوں کو قانو نارو کئے ہے انکار کرتے ہیں کہ ان کی جاہدہ ہے۔ وہ ان سے سود لیتے ہیں ، ان کی جائدادیں خرید لیتے ہیں اوراس طرح اپنی دولت اورا ہمیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایڈ یمنٹس نے کہا: بالیقین ۔ ایڈ یمنٹس نے کہا: بالیقین ۔

میں نے کہا: اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہوسکتا کہ دولت کی محبت اور اعتدال کا جذبہ دونوں ایک ہی ریاست کے شہریوں میں کسی قابل لحاظ حد تک یج نہیں رہ سکتے۔ یا ایک کی طرف سے غفلت ہوگی یا دوسرے کی طرف ہے۔

اید منش نے کہا: خاصی صاف بات ہے۔

میں نے کہا: اور دولت شاہی ریاستوں میں بے پروائی اور فضول خرجی کے عام رواج کے باعث اجھے اچھے خاندانوں کے لوگ اکثر بھیک کے کلڑوں سے لگ جاتے ہیں۔

الديمنش نے كها: جي ، اكثر-

میں نے کہا: لیکن پھر بھی بید ہے شہر ہی میں ہیں، سب کے سب وہیں ڈٹے ہوئے، پورے سکے
اور ڈ تک مار نے کو تیار! ان میں سے بعض قرض دار ہیں، بعض کا شہریت کا حق ضبط ہو چکا ہے۔ ایک تیسرا گروہ
ہے جوان دولوں وبالوں ہیں مبتلا ہے۔ بیلوگ ان سے نفرت کرتے ہیں جضوں نے ان کی املاک لے لی ہے

اورانہی سے کیا برخض سے بی نفرت کرتے ہیں۔ پھران کے خلاف سازشیں کرتے اور انقلاب کے آرزومند رہتے ہیں۔

ایڈیمٹس نے کہا: تج ہے۔

میں نے کہا: دوسری طرف کاروباری لوگ ہیں جوسر جھکائے چلتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو انھوں نے تباہ کی اور کو مارتے ہیں جو لوگوں کو انھوں نے تباہ کی اور کو مارتے ہیں جو ان سے چو کنانہیں ہوتا جو اصل قم بیوسے ہیں (اور جو بمز لہ والدین ہوتی ہے) اس کے بچے کچے ہوکرا یک خاندان کی شکل میں کئی گنا ہوجاتی ہیں۔اوراس طرح بید ریاست میں کا ہلوں اور مفلسوں کی تعداد بردھائے جاتے ہیں۔

اس نے کہا: ہاں، یقینان کی تووہاں بوی جرمار ہوگ۔

میں نے کہا: چنانچہ بیخرابی اب آگ کی طرح بحڑک اٹھتی ہے اور بین تو ملکیت کے استعال پر قیدیں لگا کراہے بچھاتے ہیں نہ کی دوسرے طریقہ ہے۔

اس نے کہا: کون سادوسراطریقہ۔

یں نے کہا: وہ جواس کے بعد بہترین طریقہ ہاورجس میں بیرفائدہ ہے کہ وہ شہریوں کواپنے اخلاق کی طرف توجہ کرنے ہے جورکرتا ہے۔ لین ایک عام قاعدہ ہوجائے کہ جوکوئی اپنی مرضی ہے معاہدہ کرے وہ اپنی ذمہ داری پر کرے اس سے بیٹر مناک ذرگری بہت کم ہوجائے گی اور جن برائیوں کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ ریاست میں گھٹ جا کیں گ۔

ایڈیمنش نے کہا: جی ،ان میں بہت کی ہوجائے گا۔

میں نے کہا: فی الحال تو حاکم ان محرکات کی وجہ ہے جن کا میں نے ذکر کیا اپنی رعایا ہے کہ ا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ خود ان کے حالی موالی، خصوصاً حکمران طبقے کے نوجوان، فیش اور جسمانی اور دماغی کا ہلی ک زندگی کے عادی ہوجاتے ہیں، یہ پچھ کرتے وحرتے تو ہیں نہیں اور سکھ اور دکھ دونوں کے مقابلے کی صلاحیت ان میں نہیں رہتی۔

ایدیمنٹس نے کہا: بہت درست۔

میں نے کہا: اخصیں تو بس رو پیمانے کی فکر ہوتی ہے اور نیکی کی پرورش کی طرف سے میر بھی استے ہی

باعتنا ہوتے ہیں جتنا کہنا دار فقیر۔

ایڈیمٹس نے کہا:جی، بالکل ویے ہی بے نیاز۔

میں نے کہا: رائج صورت حال تو ہے۔ اور حکمران اور رعایا اکثر ایک دوسرے ملتے ہی ہیں،

کبھی سنر میں، کبھی کی اور باہم ملنے کے موقع پر، کی جاتر اپر یا جنگ کے کوئی میں، ساتھ کے سپائی یا ملاح کی حیثیت ہے۔ اچھا اور خطرے کے موقع پر ہی بیا یک دوسرے کا دوسہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جہاں خطرہ ہے وہاں اس کا کوئی ڈرنہیں کہ مالدارغریبوں کی تحقیر کریں۔ بہت ممکن ہے کہ دھوپ کا تیا ہوا مضبوط آ دی جنگ میں ایک ایسے مالدار آ دی کے دوش بدوش ہوجس نے بھی اپنارنگ نہیں خراب ہونے ویا اور جس کے پاس فاضل گوشت کی بھی افراط ہے۔ اچھا جب بیغریب اے ہانپتا کا نیتا اور بدھواس دیکھے گا تو بھلا کیے اس نتیج پر پہنچ گاکہ بیلوگ مالدار بس اس وجہ سے ہیں کہ کی دوسرے میں ان کولو شنے کی ہمت نہیں؟ پھر جب بیا ہے طور پر گاکہ بیلوگ مالدار بس اس وجہ سے ہیں کہ کی دوسرے میں ان کولو شنے کی ہمت نہیں؟ پھر جب بیا ہے طور پر باہم ملیں گے تو کیا ایک دوسرے سے نہیں کہیں گے کہ 'نہا رے بید جنگ آ زما تو بس کچھ یوں نگ سے ہیں'۔ باہم ملیں گے تو کیا ایک دوسرے سے نہیں کہیں گے کہ 'نہا رے بید جنگ آ زما تو بس کچھ یوں نگ سے ہیں'۔ باہم ملیں گے تو کیا ایک دوسرے سے نہیں کہیں گے کہ 'نہا رے بید جنگ آ زما تو بس کچھ یوں نگ سے ہیں'۔ باہم ملیں گے تو کیا ایک دوسرے سے نہیں کہیں گے کہ 'نہا رے بید جنگ آ زما تو بس کچھ یوں نگ سے ہیں'۔ باہم ملیں گے تو کیا ایک دوسرے سے نہیں کہیں گے کہ 'نہا رے بید جنگ آ زما تو بس کچھ یوں نگ سے ہیں'۔ ایک میں ایک کوئی بائیں کرتے ہیں۔

میں نے کہا: اور جس طرح ایک کمزورجہم میں ایک معولی خار تی بات بیاری پیدا کر طق ہاور
بعض اوقات تو بلا کمی خار جی تحریک کے خود اس میں ایک اندرونی بیجان پیدا ہوجا تا ہے، ای طرح ریاست
میں جہاں کہیں کمزوری ہوتی ہے وہاں مرض کا ہونا بھی قرین قیاس ہے اور اس کے پیدا ہونے کی وجہ بہت
خفیف می ہو کتی ہے۔ پھرایک جماعت اپنے دولت شاہی اور دوسری اپنے جمہوری حلیفوں سے مدد لیتی ہے،
ریاست گویا بیار پڑجاتی اور خود اپنے آپ سے برسر پیکار ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ممکن ہے کہ بلاکی خارجی
سیب کے اندرونی انتشار پیدا ہوجائے۔

اس نے کہا: جی ہاں، یقینا۔

میں نے کہا: اور جب غریب لوگ اپنے مخالفین پر فتح پاجاتے ہیں، بچھ کوتل اور پچھ کوجلا وطن کر ویت ہیں، اور باتی بچے کچوں کو آزادی اورا قتد ارکا مساوی حصہ دے دیتے ہیں تو اس وقت جمہوریت وجود میں آتی ہے۔ یہ کومت کی وہ تم ہے جس میں حاکم اور عہدہ دار عموماً قرعدا ندازی سے نتخب کیے جاتے ہیں۔

میں آتی ہے۔ یہ کومت کی وہ تم ہے جس میں حاکم اور عہدہ دار عموماً قرعدا ندازی سے نتخب کیے جاتے ہیں۔

اس نے کہا: جی ، جمہوریت کی ماہیت یہی ہے، چاہے انقلاب تکوار کے زورے ہویا خوف کی وجہ سے مخالف جماعت نے اپنے آپ کو ہٹالیا ہو۔

میں نے کہا: اچھااب دیکھیں کہان کا طرز زندگی کیا ہے، اوران کی حکومت کیسی ہے؟ کیونکہ جیسی حکومت ہوگی ویسے ہی تو آ دمی بھی ہوں گے۔

اس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: پہلی بات تو میر کہ کیا بیلوگ آ زاد نہیں ، کیا ان کا شہر آ زادی اور صاف گوئی ہے لبریز نہیں؟ آ دمی جو چاہے کہ سکتاہے جو چاہے کرسکتا ہے۔

اس نے جواب دیا: کہتے تو یہی ہیں۔

میں نے کہا: اور جہاں آ زادی ہووہاں ظاہر ہے کہ ہرفرداس قابل ہوتا ہے کہانی زندگی جیسی

-24:46

الميمش في كما: ظاهرب

میں نے کہا:الی ریاست میں انسانی طبیعتوں کابدے سے بردا تنوع ہوگا۔

الميمنس نے كہا: يى، موكار

میں نے کہا: چنانچہ یہ سب ہے خوشما ریاست معلوم ہوتی ہے، جس کی مثال ایک کڑھے ہوئے
لبس کی ہے جس پر طرح طرح کے بھول ہوئے ہے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح عورتیں اور پچے رنگوں کے
تنوع کو اور سب چیزوں سے زیادہ دلفریب بچھتے ہیں ای طرح بہت ہے آ دی ہوتے ہیں جنھیں بیریاست جو
مختلف انسانی سرتوں اور طور طریقوں سے ہیراستہ ہے سب سے حسین اور خوشماریاست معلوم ہوتی ہے۔
ایڈ یمنٹس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: جی ہاں ، جناب عالی ، اور حکومت کی تلاش کرنے والے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی ریاست نہیں ہوگ ۔

الديمنش في كها: يديول؟

میں نے کہا: اس ریاست میں جو حریت ہے اس کے سب سے یہاں ہر طرح کے اساسی دستوروں کا ایک کامل مجموعہ مطلق اور جس کسی کو ہماری طرح ایک ریاست بنانے کا خیال ہوا ہے جمہوریت میں ایسے چلا جانا چا ہے ایک بازار میں جہاں دستور بکتے ہیں اور جواپی منشا کے مطابق ہوا ہے جن لیمنا چاہے۔ پھراس استخاب کے بعدوہ اپنی ریاست قائم کرسکتا ہے۔

اس نے کہا:اے یہاں یقینا کافی نمونے ملیں گے۔

میں نے کہا: اورا گرا پ خود ہی نہ چاہیں تو صلاحت کے باوجود آپ کے لیے حکومت کرنایا گئوم بنا لازی نہیں ، نہ بیضروری ہے کہ جب سب جنگ کریں ، تو آپ بھی جنگ کریں ، یاسب امن سے دہتے ہوں تو آپ بھی امن سے رہیں ۔ ہاں آپ ہی کا جی چاہے تو اور بات ہے ۔ نہ یہ بی ضروری ہے کہ اگر کوئی قانون آپ بھی امن سے رہیں ۔ ہاں آپ ہی کا جی چاہے تو اور بات ہے ۔ نہ یہ بی ضروری ہے کہ اگر کوئی قانون آپ کی کی عہدے کے پُر کرنے سے یا قاضی بنے ہے منع کرتا ہے اور آپ کا بی اس کوچا ہتا ہے تو آپ اس عہدے و حاصل نہیں کر عیس یا قاضی نہ بن عیس ۔ کیا زندگی کا بیطریقہ کم سے کم ایک لمحے کے لیے نہایت بی خوش آپید معلوم نہیں ہوتا ؟

ایریمنش: ہاں، فی الوقت تو معلوم ہوتا ہے۔

میں نے کہا: اور کیا بعض صورتوں میں مجرموں کے ساتھ ان کا انسانیت کا برتاؤ دل کو بہت نہیں ہوا تا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جمہوریت میں بہت ہے لوگ جنھیں موت کی سزایا جلاوطنی کا حکم مل چکا ہے وہ جہاں تھے وہیں رہتے ہیں اورادھرادھرساری دنیا میں مغرگشت لگاتے ہیں، یہ بزرگ بڑے سور ما ہے اکڑتے ہیں، اورکوئی نہیں دیکھتا ہے نہ بی ذرا پر واکر تا ہے۔

اس نے جواب دیا: تی ، بہت سارے ایے ہوتے ہیں ، بہت سارے۔

میں نے کہا: اس کے علاوہ جمہوریت کے درگز رکرنے کے جذب اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے متعلق '' چئے'' کا اندازہ بھی دیکھو، اور ان تمام لطیف اصولوں کی طرف سے باعتنائی جوہم نے اپ شہر کے بناتے وقت نہایت اہتمام سے قائم کیے تھے، مثلاً بیر کہ ہم نے کہا تھا کہ سوائے نہایت ہی نا درصور توں کے کوئی اچھا آدی ہر گز ایسانہ ہوگا جو بچپن سے حسین چیزوں کے ساتھ کھیلئے، ان سے لطف اندوز اور سبق حاصل کرنے کا عادی نہ ہو۔ یہ جمہوریت کس ثان سے ہمارے ان تمام لطیف تصورات کو پاؤں تلے دوندتی ہے اور ان مشاغل کی طرف ایک آن دھیان نہیں کرتی جن مدر بنتا ہے بلکہ ہراس شخص کوعزت بخش دیتی ہے جو جمہور کا دوست ہونے کا مدی ہو۔

اس نے کہا: یہ جمہوریت تو پھرنہایت ہی شریف الطبع چیز ہو گی۔

میں نے کہا: جمہوریت کی بیاوران ہی جیسی اورخصوصیات ہیں، (بہر حال) ہے بیہ حکومت کی نہایت دلفریب شکل! تنوع اور بدنظمی ہے پُر ،اور مساوی اورغیر مساوی سبکو یکساں مساوات دینے والی!

الديمنش نے كہا: جي وال ہے تو ہم خوب واقف ہيں۔

میں نے کہا:اب ذراد یکھیں کہاس کا فرد کم نتم کا انسان ہے، بلکہ جیے ہم نے ریاست کے ساتھ ریا ہے یہ بھی دیکھیں کہ بیفرد کم طرح وجود میں آتا ہے؟

اس نے کہا: بہت خوب۔

میں نے کہا: کیااس طرح نہیں؟ کہ بیا یک نجوس دولت شاہی حکومت سے تعلق رکھنے والے باپ کا بٹا ہے جس نے اسے اپنی جیسی عادتوں ہی کی تربیت دی ہے؟

ايْدىمنس نےكہا:بالكل\_

میں نے کہا: اور باپ کی طرح یہ بھی اپنی ان تمام خواہشات کوزبردی دباتا ہے جو کمانے سے نہیں بلکہ خرچ کرنے ہے متعلق ہیں کہ بیدوہ حاجتیں ہیں جنھیں غیر ضروری کہا جاتا ہے۔

ايديمش نے كها: ظاہر بـ

میں نے کہا: کیا وضاحت کی خاطرتم ضروری خواہشوں میں امتیاز کرنا جاہے ہو؟

ایدیمنش نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: ضروری خواہشیں کیا وہ نہیں ہوتیں جن ہے ہمیں کوئی مفرنہیں اور جن کے پورا کرنے ہمیں فائدہ ہوتا ہے؟ انھیں بجاطور پرضروری کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں فطرت نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ ہم ان چیزوں کی خواہش کریں جومفید بھی ہوں اور لازی بھی اور ان کے خلاف ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔

الديمنس في كها: درست-

میں نے کہا: لہذا انھیں ضروری بتانے میں ہم غلطی برنہیں ہیں؟

اید منس نے کہا: جی جیس-

میں نے کہا:لیکن وہ خواہشیں جن ہے آ دمی اگر بچین ہے برابر کوشش کے تو پچ سکتا ہے اور علاوہ بریں جن کے ہونے سے کو کی نفع نہیں ہوتا بلکہ بعض صور توں میں اس کا الٹا ہی ہوتا ہے، تو کیا الی خواہشوں کو غیر ضروری کہنے میں ہم حق بجانب نہیں ہوں گے؟

الديمنس في كها: بان، يقيناً-

میں نے کہا: اچھاتو دونوں قسموں کی ایک ایک مثال لیں ، تا کہان کا ایک عام تصور قائم ہوجائے۔

ایدیمنس نے کہا: بہت خوب۔

میں نے کہا: کیا کھانے کی خواہش ضروری قتم میں شامل نہیں ہوگی ، یعنی ایسی سادہ غذا اور مصالح

کی خواہش جوتندری اورجسمانی قوت کے لیے در کارہو؟

اید منس نے کہا: میں تو مجھتا ہوں ہوگ۔

میں نے کہا: کھانے کی خواہش دوطرح ضروری ہے۔ایک تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے،اور

دوسرے بیزندگی کی بقائے لیے لازی ہے۔

ایدیمش نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: لیکن چاہ اور مصالح تو بس و ہیں تک ضروری ہیں جہاں تک صحت کو فائدہ پہنچا کیں؟ ایڈ یمٹش نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: کین وہ خواہشیں جواس کے آگے بڑھتی ہیں، مثلاً زیادہ نفیس غذااور دوسر لے قیشات کی خواہش کہ جے اگر لڑکین سے سدھایا اور قابویش لایا جائے تو عموماً اس سے بچاؤ ہوسکتا ہے اور جو (ادھر) جم کے لیے مضراور (اُدھر) خیرو حکمت کی تلاش میں روح کے لیے مضر، تو اُنھیں تو بجا طور پر غیر ضرور کی کہا جاسکتا ہے؟

ایدیمنس نے کہا: بہت بجا۔

میں نے کہا: تو یہ کہد سکتے ہیں نا کہ إن خواہشوں میں خرچ ہوتا ہے اوران میں روپید بنآ ہے اس

لے کدان سے دولت بیدا کرنے کی ترغیب ہوتی ہے۔

ایدیمنس نے کہا: جے۔

میں نے کہا عشق کی رنگ رایوں اور دوسری لذتوں کا بھی یہی حال ہے؟

الديمنس في كها: جي بال-

میں نے کہا: وہ کھٹوجس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ خف ہے جواس تم کی خواہشوں اور لذتوں سے پُر ہو

یعنی غیر ضروری خواہشوں کا غلام ہو، برخلاف اس کے جوصرف ضروری خواہشوں کے اثر میں ہووہ منجوں اور

دولت شاہی حکومت سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے۔

ایڈیمٹس نے کہا: بہت درست۔



میں نے کہا:اچھاتو پھر ہید دیکھیں کہ دولت ثابی خواص ہے جمہوری آ دمی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میرا گمان ہے کہ عام طور پر بیصورت ہوتی ہے۔ ایڈیمنٹس نے کہا: یعنی کیا؟

میں نے کہا: ایک نوجوان، جس کی تربیت نہایت گذے اور کجوں طریقے ہے ایسی ہوئی ہے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا، جب ایسے کھٹوکوشہد کا چسکا لگتا ہے اور اے الیی خونخوار اور مکار طبیعتوں کی محبت ملتی ہے جواس کے لیے ہرتم کی نفیس چیزیں اور نت نگ لذتیں مہیا کر سکتے ہیں تو تم خور سمجھ سکتے ہو کہ اس کے اندر جو خواصی اصول ہے وہ جہوری اصول میں تبدیل ہونا شروع ہوجا تا ہے۔

ایدیمش نے کہا: لازم ہے۔

میں نے کہا: اور جیے شہر میں مماثل کی مدد کی تھی اور انقلاب اس طرح ہوا تھا کہ ہاہر ہے ایک حلیف نے شہر یوں کی ایک جماعت کی کمک کی ، اسی طرح اس نو جوان میں بھی تبدیلی یونہی رونما ہوتی ہے کہ اس کی اندرونی خواہشات کی مدد کے لیے باہر سے خواہشات کا ایک گروہ آتا ہے اور یہاں بھی ہم جنس خواہشات، ہم جنس خواہشات کی مدد کرتی ہیں۔

ایڈیمٹس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: اوراگر کوئی حلیف اس کے اشرائی اصول کی مددکرتا ہے، جا ہے یہ باپ یارشتہ داروں کی نصیحت ہویا ملامت، تواس کی روح میں ایک فریق پیدا ہوتا ہے، پھراس کے مخالف ایک اور فریق ۔ اور میخود ایخ آ ہے ہے برسر پریکار ہوجا تا ہے۔

اس نے کہا: ایسا ہونالازی ہے۔

میں نے کہا: چنانچ بعض او قات جمہوری اصول دولت شاہی اصول سے دہنے لگتا ہے، اس کی بعض خواہشیں مرجاتی ہیں بعض فرار ہوجاتی ہیں، اس نوجوان کی روح میں احترام کا جذبہ داخل ہوجا تا ہے اور اس طرح (اس کی روح کا) نظم واپس آجا تا ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں ، مھی کھی ایسا بھی ہوتا ہے۔

میں نے کہا: پھر جب پرانی خواہشات نکل جاتی ہیں توان جیسی اور نگ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور چونکہ یہ ان کا پیدا کرنے والا انھیں تربیت دینانہیں جانتااس لیے یہ تعداد میں بڑھتی ہیں اور زور پکڑتی جاتی ہیں۔ اس نے کہا: بی اکثر ایہ ابوتا ہے۔ میں نے کہا: بیر پھرا ہے اپنے پرانے ہم نشینوں کی طرف کھینچتی اور ان سے خفیہ ربط و صبط پیدا کر کے خوب بچو دیتی ہیں اور بردھتی ہیں۔ اس نے کہا: بہت صبحے۔

میں نے کہا: بالآخریداس نوجوان کی روح کے قلع پر قابض ہوجاتی ہیں اوراہے تمام عمرہ اخلاق، اجھے مشغلوں اور صدافت شعاری سے خالی پاتی ہیں کہ یہ چیزیں توان انسانوں کے د ماغوں کوا پنامسکن بتاتی ہیں جودیوتا وَں کے چہیتے اوران کے بہترین محافظ اور پاسبان ہوتے ہیں۔

اس نے کہا:ان سے بہترکون ہوسکتا ہے۔

میں نے کہا: چنانچے جھوٹے اور شیخی خورے عقیدے اور دعوے اوپر چڑھ کران کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اس نے کہا: ایسا ہونا تو یقینی ہے۔

میں نے کہا: اب بینو جوان پھرا فیونیوں کے ملک میں لوشا ہاور وہیں اپنامسکن بناتا ہے۔ پھراگر

اس کے دوست اس کی فطرت کے خواصی ھے کوکوئی مد بھیجیں توبیثی کی خیالات جن کا ذکر ہوا، شاہی قلعے کے

دروازے بند کر دیتے ہیں اور نداس سفارت کو داخل ہونے دیتے ہیں نہ بزرگوں کی اس پدرانہ فیسے تھ ہی کو

سنتے یا مانتے ہیں جو نجی طور برکوئی پیش کرے۔ پھرا یک جنگ ہوتی ہا در معرکدا نہی کے ہاتھ رہتا ہے۔ اب بی

انکسار کو جے بی جمافت کہتے ہیں نہایت شرمنا ک طریقے سے نکال باہر کوئے ہیں اور عفت اور اعتدال کوجس کا

عرف انھوں نے نامرادی رکھا ہے دلدل میں روند کر الگ پھینک دیتے ہیں۔ بیاوگوں کو باور کراتے ہیں کہ

اعتدال اور ہاتھ روک کرخرج کرنا کمینہ پن اور کم ظرفی ہے۔ چنا نچہ بری خواہشات کی ایک بھیٹر کی مدد سے یہ

انھیں سرحد یار بھگا دیتے ہیں۔

اس نے کہا: جی ہاں، ویدہ ووانستہ۔

میں نے کہا: جب اس خف کی روح پر تسلط حاصل ہوگیا اور انھوں نے اے بالکل خالی اور صاف کر کے اپناراز دار بنالیا تو اب دوسراقدم یہ ہوتا ہے کہ بیا پی مسکن میں گتا خی اور بے راہ روی ہتیش اور بے حیائی کو اس انداز سے واپس لاتے ہیں کہ بیا کیٹ شاندار جلوس میں سروں پر ہار پہنے آتے ہیں ، ان کے ساتھ ایک بڑا مجمع ہوتا ہے جوان کے گن گا تا اور اخیس پیارے پیارے ناموں سے پیار اکرتا ہے۔ گتا خی کو بید سن تربیت

سے ہیں اور بے راہ روی کوآ زادی تینش کا نام ان کے ہاں شان وشوکت ہے اور بے حیائی کا جراُت۔اوراس طرح بینو جوان اپنی اصلی فطرت ہے ، جس کی تربیت ضرورت کے مدر سے بیس ہوئی تھی منھ موڈ کر بے کا راور غیر ضروری مسرتوں کی آزادی اور فسق و فجو رہیں پہنچ جاتا ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔اس کی بہتریلی توصاف دکھائی ویتی ہے۔

یں نے کہا: پھراس کے بعد بیا پی زندگی کے دن یوں گزارتا ہے کہ غیر ضروری مرتوں پر بھی ای
طرح اپناہال، اپنی محنت اور اپناوقت صرف کرتا ہے جیے ضروری پر لیکن اگریہ قسمت کا چھا ہے اور اس کے
حواس بہت زیادہ منتشر نہیں ہوئے ہیں تو پچھ عمر کٹنے پر جب جذبوں کا شباب ڈھل جائے تو ممکن ہے بیٹ ہر بدر
کی ہوئی خوبیوں ہیں سے بعض کو پھرا ندر آنے دے اور اپ آپ کو بالکل ان کے جانشینوں کے ہاتھ ہیں نہ
ر ہے دے الی صورت میں بیا پی مرتوں میں باہم ایک قیم کا تو از ن بیدا کر لیتا ہے بعنی اپنی حکومت اس
کے ہرد کرتا ہے جو سب سے پہلے آئے اور بازی جیت لے، پھر جب اس سے سری ہوجاتی ہے تو دوسرے
کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ یہ کی تحقیز نہیں کرتا، سب کی کیساں ہمت افزائی کرتارہتا ہے۔

اس نے کہا: بہت سی ا

میں نے کہا: یہ اس قلع میں پندونھیت کی کی کی بات کونہ قبول کرتا ہے نہ آنے کی اجازت ویتا ہے، مثلاً اگر کوئی اس ہے کہے کہ بعض مسر تیں اچھی اور شریف خواہشوں کی تسکین سے عبارت ہیں اور بعض بری خواہشوں ہے، اور تبھیں چاہیے کہ بعض کو استعمال کر واور ان کی عزت کرو، اور بعض کو مزادے کر ان پرغلبہ حاصل کرو، غرض جب بھی اس قتم کی کوئی بات اس کے سامنے کہی جائے، تو اپنا سر ہلاتا ہے اور کہد دیتا ہے کہ بی تو سب کی سب ایک می ہیں اور ان میں ہرایک اتن ہی اچھی ہے جتنی کوئی دوسری۔

اس نے جواب دیا: تی، اس کا تو یمی روید ہوگا۔

میں نے کہا: بی ہاں۔ای طرح آنی خواہشات کی تسکین میں ہے ہوتی ہے شام ہوتی ہے۔ یہ بھی شراب کے نشے میں مست اور بانسری کے نغوں سے سرشار ہوتا ہے، بھی خالص پانی پراتر آتا ہے اور دبلا ہونے کی فکر کرتا ہے کبھی جسمانی ورزش کی طرف توجہ ہوجاتی ہے اور بھی سہل انگاری پر آتا ہے تو ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اور بھی فلسفیانہ زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔اکثر آپ سیاسیات سے شغل فرماتے ہیں کہ کھڑے ہوکر جو سرمیں سمایا کہہ ڈالا اور کر ڈالا۔اگر کہیں کی فوجی آدی پر رشک آگیا تو اس طرف چل

کھڑے ہوئے اور کسی کاروباری شخص پر آگیا تو اس طرف۔اس کی زندگی میں نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی نظام اوراس پراگندہ وجو دکووہ خوشی ، برکت اور آزادی کے ناموں ہے موسوم کرتا ہے اور بس اس طرح گزرتی ہے۔ اس نے کہا: جی ہاں ۔یہ حضرت تو سرایا آزادی اور مساوات کے یتلے ہیں!

میں نے کہا: ہاں۔اس کی زندگی نہایت متنوع اور رنگا رنگ ہوتی ہے ،لینی بہت کی زندگیوں کا خلاصہ۔ بیاس ریاست کا جواب ہے جے ہم نے حسین اور مرضع بتایا تھا۔ بہت سے مرداور بہت کی عورتیں اسے اپنانمونہ بتا کیں گی اوراس کے وجود میں بہت ہے دستوروں اور طور طریقوں کی مثالیں ملیں گی۔

اس نے کہا: بے ٹک۔

میں نے کہا: اچھا تواہے جمہوریت کے مقابل کھیں کہاہے بجاطور پر جمہوری انسان کہا جاسکتا ہے۔ اس نے کہا: جی ہاں۔ اس کی بہی جگہ ہونی جائے۔

میں نے کہا: آخر میں سب سے خوبصورت انسان اور ریاست آتے ہیں لیعنی جرواستبدا داور جابر دمتبد۔اب ہمیں ان پرنظر کرنی چاہیے۔

اس نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: اچھاتو فرمایے کہ استبداد کس طرح بیدا ہوتا ہے؟ بیتو واضح ہے کداس کی اصل جمہوری ہے۔ اس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: کیا جمہوریت سے استبدادای طرح پیدائبیں ہوتا جیسے دولت شاہی سے جمہوریت؟ معنی کر۔

اس نے کہا: کیے؟

میں نے کہا: دولت شاہی نے اپنے لیے جو خیراوراس کے قیام کا جو ذریعہ تجویز کیا تھا وہ کثرت دولت تھا۔ کیوں میں صحیح کہتا ہوں ٹا؟

اس نے کہا: بی باں۔

میں نے کہا: اور دولت کی بھی نہ بجھنے والی پیاس اور روپیہ حاصل کرنے کے لیے ہر چیز سے خفلت، یمی دولت شاہی کی تباہی کا باعث ہو گی؟

اس نے کہا: درست۔



میں نے کہا: چنانچہ جمہوریت کا بھی ایک اپنا خرے جس کی جمعی تسکیس نہ یانے والی آرزواہے انتشار کامنورکھاتی ہے؟

اس نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: آ زادی جس کے متعلق جمہوریت میں تم ہوگ کہیں گے کہ بدریاست کا فخرے۔ اوراسی وجہ سے احرار صرف جمہوریت ہی میں رہنا پیند کرتے ہیں۔

اس نے کہا: جی ہاں۔ یہ بات تو ہرایک کی زبان پر ہے۔

میں نے کہا: ہاں تو میں یہ کہنے والا تھا کہ اس کی بھی تسکین نہ یانے والی آرز واور دوسری چیزوں ے غفلت جمہوریت میں وہ تبدیلی پیدا کر دیتی ہے جس ہے استبداد کا مطالبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس نے کہا: سکسے؟

میں نے کہا: جب آزادی کی پای جہوریت میں برے ساتی محفل کے صدر ہوں اور جہوریت نے حریت کی تیزشراب ضرورت سے زیادہ لی لی ہوتوا۔ اگراس کے حکمران اس کی بات مان کراہے ایک اور برا گھونٹ نہ دیں توبیان سے جواب طلب کرتی ہے، سزادیت ہے، اورانھیں "منحوں خواص" بتاتی ہے۔

اس فے جواب دیا: جی ہاں۔ بیتوعام واقعہے۔

میں نے کہا: ہاں۔اور جو وفا دارشری میں انھیں یہ جمہوریت بچ جانتی اور حقارت سے انھیں غلام كہتى ہے جواني زنجيروں كوسينے سے لگاتے ہیں۔ پتوالي رعاياجا ہتى ہے جوحا كموں كى طرح ہواورا بے حاكم جورعایا کی طرح ہوں۔اس کے جی کے ہے تو بس بیلوگ ہوتے ہیں اور بیا نہی کی مداحی کرتی اور انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح ہے انہی کی عزت کرتی ہے تو بھلاالی ریاست میں حریت کی کوئی حد ہو عتی ہے؟

اس نے کہا: یقینانہیں۔

میں نے کہا: رفتہ رفتہ بیمزاج گھروں میں راہ پالیتا ہے اور بالاً خرجانوروں تک پہنچ کران میں بھی بيوبا پھيلاتا ہے۔

اس نے کہا: آ باکا کیامطلب ہے، کیے؟

میں نے کہا: میرامطلب ہے کہ باب بیٹوں کی سطح پراتر نے اوران سے ڈرنے کاعادی ہوجاتا ہ اور بیٹا باپ کی برابری کرتا ہے، اس میں اینے والدین کی نموزت ہوتی ہے نہ حرمت، اوربس میں اس کی آ زادی ہے۔ یہاں مقیم پردلی شہری کے برابر ہوتا ہے اور شہری مقیم پردلی کے اور بالکل اجنبی بھی ایسا ہی جیسے بیدونوں۔

اس فے جواب دیا: جی ہاں اید و موتا ہے۔

میں نے کہا: اور بس یہی خرابیاں تھوڑی ہی ہیں اور بہت می اس ہے کم درجے کی برائیاں بھی ہیں۔ مثلاً اس حالت میں استاداپ شاگردوں ہے ڈرتا اوران کی خوشا مدکرتا ہے، شاگرداپ استادوں اور اتالیقوں کی تحقیر کرتے ہیں، جوان بوڑھے سب کیساں ہیں، جوان بوڑھے کی برابری کرتا ہے اور قول اور فعل میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، بوڑھے جوانوں کی سطح پراُئر کر ہنمی خداق کرتے ہیں، یہاں بات کو پیند نہیں کرتے کہ لوگ انھیں متبداور تکی مزاج خیال کریں، البذا جوانوں کے انداز اختیار کرتے ہیں۔

اس نے کہا: بہت درست۔

میں نے کہا: عام آزادی کی آخری حدوہ ہے جب زرخر پد غلام مرد ہو کہ عورت ، اتنا ہی آزاد ہوتا ہے جتنا اس کا خریدار ، نیز اس سلسلے میں مردوں اور عورتوں کی باہمد گر آزادی اور مساوات کا ذکر بھی نہیں بھولنا چاہیے۔

اس نے کہا: کیوں، بقول ایسکلس منھ پرآئی بات کہدہی کیوں ندوالیں؟

میں نے کہا: میں یہی تو کررہا ہوں۔ ہاں بیاور کہدوں کہ کوئی انجان آ دمی اسے یقین نہیں کرے گا

کہانیائی افتدار میں جو جانور ہیں آتھیں جمہوریت میں جس قدر آ زادی حاصل ہے کی اور ریاست میں نھیب

نہیں کیونکہ یہ کہاوت تج ہے کہ کتیاں بھی وہی حیثیت رکھتی ہیں جوان کی ما لکہ عور تیں اور گھوڑے اور گدھے

احرار کے تمام حقوق واعزاز کے ساتھ چلنے کا انداز رکھتے ہیں ، اگر کوئی ان کے راستے میں آ جائے اور ان کے

الحرار کے تمام حقوق واعزاز کے ساتھ چلنے کا انداز رکھتے ہیں ، اگر کوئی ان کے راستے میں آ جائے اور ان کے

الحرار کے تمام حقوق واعزاز کے ساتھ کے اوپر سے گزر جا کیں ۔ الغرض تمام چیزیں ، آ زادی کی بہتات سے

ہیں کہ پھٹی برد تی ہیں ۔

ہیں کہ پھٹی برد تی ہیں ۔

اس نے کہا: بی ہاں، میں جب بھی دیہات میں شہلنے جاتا ہوں تو یہی دیکھنے میں آتا ہے جو آپ نے بیان فرمایا۔ میں نے ،آپ نے ،ایبالگتا ہے ایک ہی خواب دیکھا ہے۔

میں نے کہا: ان سب سے بالاتر یہ کہ ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شہری نہایت ذکی الحس ہوجاتے ہیں، انھیں کہیں ذراتحکم چھونہیں گیا کہ یہ لگے بے صبری سے بچے و تاب کھانے اور آپ جانے ہی ہیں آ خركارتوبيتمام تحريري قوانين كالحاظ كرنام چهور ويتي بين بيكي كواپين اوپرنبين ويكهنا چاہتے۔

اس نے کہا: جی ہاں، میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔

میں نے کہا: توعزیزمن، بیہ وہ مین اور شاندار آغازجس سے استبداد بیدا ہوتا ہے۔

اس نے کہا: واقعی بڑا ہی شاندار ہے! کیکن بیفر مائے کہاب اس کے بعد کون ساقد م اٹھتا ہے۔

میں نے کہا: جو حکومت اشرافیہ کی تباہی کا باعث تھاوہ ی جمہوریت کی تباہی کا سبب ہے۔وہی مرض،

حریت سے اور زیادہ بو مرشد ید ہو کرجہوریت کو بھی آن دباتا ہے اور بچ توبیہ کہ ہر چزک مدے زیادتی

ا كثر بالكل مخالف ست مين ايك روعمل بيدا كرتى إدريه بات صرف موسم يا نباتى اور حيوانى زندگى تك عى

محد د زہیں بلکہ سب سے زیادہ بیعکومت کی اقسام پراپنااثر رکھتی ہے۔

ايديمنس في كها: ورست-

میں نے کہا: آ زادی کی زیادتی سے خواہ ریاست میں ہویا افراد میں، غلامی کی زیادتی ہی پیدا

ہوتی ہے۔

المريمنس في كها: جي بال فدراء

میں نے کہا: چنانچے جمہوریت سے استبداد قدرتی طور پرنکاتا ہے، اور جتنی انتہا کی قتم کی آزادی ہوتی

ہاں سے ای درجہ بڑھ کراستبداداورغلامی بیدا ہوتی ہے۔

اس نے کہا: یمی تو تع بھی کرنی جائے تھی۔

میں نے کہا: لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمھارا سوال تو ینہیں تھاتم تو شاید یہ معلوم کرنا جا ہے تھے کہ وہ

کونسی بدنظمی ہے جوجمہوریت اور دولت شاہی میں یکسال پیدا ہوتی اور دونوں کی تباہی کا باعث ہے۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: اچھا تو میں اس سلیلے میں اس کا ہل مرف طبقے کا حوالہ دے رہا تھا جس میں جو ذرا باہت ہوں وہ قائداور جو دبوہوں وہ منتج ہوتے ہیں۔ہم نے انہی کی کھٹوؤں سے مثال دی تھی جن میں بعض

و نک دار ہوتے ہیں اور بعض بے ڈنک۔

اس نے کہا: بہت ٹھیکے تمثیل تھی۔

میں نے کہا: اور بیدوونوں گروہ جس شہر میں پیدا ہوجا کیں اس کے لیے جان کا وہال ہوجاتے ہیں۔

ان کی مثال جم میں بلغم اور صفرا کی ہے۔ چنانچہ ریاست کے اجھے طبیب اور قانون بنانے والے کا فرض ہے کہ ہوشیار شہر کی تھیاں پکڑنے والے کی طرح انھیں دور ہی دور رکھے۔اور ہوسکے تو بھی اندر آنے ہی نہ دے۔اور ہالفرض اگریہ کی طرح آن پنچیں تو انھیں اور ان کے خانوں کوجلد سے جلد کاٹ چھیکے۔

اس نے کہا: جی مضرور۔

میں نے کہا: آؤہم جوکررہے ہیں اے صاف طور پردیکھنے کے لیے فرض کریں کہ جمہوریت تین طبقوں میں منقسم ہے۔ اور واقعی ہے بھی ایسا ہی۔ کیونکہ اولاً تو آزادی کی وجہ سے جمہوریت میں دولت شاہی سے بھی زیادہ کھٹو پیدا ہوتے ہیں۔

اس نے کہا: بجائے۔

میں نے کہا: اور جمہوریت میں ان کارنگ اور بھی چوکھا ہوتا ہے۔

اس نے کہا: یہ کے:

میں نے کہا: اس لیے کہ خواص کی حکومت میں ان کی عزت نہیں ہوتی اور بیا ہے عہدول سے علیحدہ کردیے جاتے ہیں، چنانچہ بین اپنی قربیت کر سکتے ہیں شائی طاقت بردھا سکتے ہیں لیکن جمہوریت میں حکومت کی تقریباً ساری طاقت انھیں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ان میں جو ذرا تیز اور ذہین ہوتے ہیں وہ تقریبا اور کا مرتے ہیں اور باتی دوسرے منبر کے اردگر د جمنوناتے پھرتے ہیں اور کی کوئنالفت میں ایک لفظ نہیں کہنے کام کرتے ہیں اور باتی دوسرے منبر کے اردگر د جمنوناتے پھرتے ہیں اور کی کوئنالفت میں ایک لفظ نہیں کہنے ویتے۔ چنانچہ جمہوریت میں کم وہیش ہر چیز کا انظام والفرام کھٹوؤں کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔

اس نے کہا: بہت درست۔

میں نے کہا:اس بھیڑ میں ایک اور طبقہ بھی ہمیشدا لگ دیکھا جاسکتا ہے۔

اس نے کہا: وہ کون سا؟

میں نے کہا: ان کا جوفطری طور پر مرتب طبیعت والے ہوتے ہیں جو تجارت میں لگی ہوئی ساج میں

ب سے مالدارطبقہ ہوتا ہے۔

اس نے کہا: قدر تا۔

میں نے کہا: بیسب سے زیادہ دبنے والے لوگ ہوتے ہیں اور تھٹوؤں کو انہی سے سب سے زیادہ

شدملتا ہے۔

اس نے کہا:اورکیا۔جن بے چاروں کے پاس ہوہی کم ان کود بانے سے تو نکلے گا بھی کم۔ میں نے کہا: بیامیروں کا طبقہ کہلا تا ہے اور کھٹوانمی سے اپنا بیٹ پالتے ہیں۔ اس نے کہا:اورکیا، یہی بات ہے۔

میں نے کہا: تیسراطقہ عام لوگوں کا ہوتا ہے۔اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جواپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، بیدنہ سیاست جانتے ہیں نہ کھانے کوان کے پاس بہت ہوتا ہے۔جب اکٹھا ہوجائے تو یہی طبقہ جہوریت میں سب سے بڑااور سب سے طاقتور ہوتا ہے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: یہ کتا ہے۔ لیکن بیانبوہ مشکل ہی ہے اکٹھا ہونے پر آبادہ ہوتا ہے، ہاں سوائے اس کے کہاہے بھی کچھ شہد ملے۔

میں نے کہا: تو کیا انھیں حصہ نہیں ملتا؟ کیا ان کے قائد مالداروں ہے ان کی جائیدادیں چھین کر عوام میں تقسیم نہیں کرتے؟ ہاں، یہ خیال ضرور رکھتے ہیں کہ اس کا بڑا حصہ خودا پنے لیے محفوظ کرلیں۔

اس نے جواب دیا: ہاں، کیول نہیں، اس حد تک توعوام ضرور حصد دار ہوتے ہیں۔
میں نے کہا: اور جن لوگوں کی املاک چھٹی جاتی ہے وہ مجور ہوتے ہیں کہ انھیں عوام کے سامنے جیسے بن پڑے جواب دہی بھی کریں!

اس فے جواب دیا: اور کرنی کیا سکتے ہیں؟

میں نے کہا: اور پھر (لطف میہ) کہ چاہان غریبوں میں انقلاب کی کوئی خواہش بھی نہ ہولیکن دوسرے ان پر بیالزام بھی لگاتے ہیں کہ انھول نے عوام کے خلاف سازش کی ہے اور دولت شاہی کے دوست ہیں۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیلوگ عوام کواپی مرضی سے نہ ہی بلکہ جہالت اور مخبروں کی فریب دہی ہے ہی اپنے نقصان کے در پے دیکھتے ہیں تو مجوراً واقعی دولت شاہی کے حامی بن جاتے ہیں۔ یہ جی سے چاہتے نہیں لیکن کھٹوؤں کی نیش زنی انھیں اذیت پہنچاتی اور ان میں انقلا ب کی خواہش پیدا کرتی ہے۔

اس نے کہا:بالکل صحیح۔

میں نے کہا: پھرایک دوسرے پر ملامت کرنے کی ،مقدموں اور فیصلوں کی نوبت آتی ہے۔ اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا:عام لوگوں کا سدا کوئی نہ کوئی حمایتی ہوتا ہے، جسے بیا پنا سردار بناتے اور بڑھا چڑھا کر ، اس کی عظمت کرتے ہیں ب

اس نے کہا: جی ہاں، ان کا بھی طریقہ ہے۔

میں نے کہا: یہی وہ جڑہے (اوراس کے علاوہ اور کو کی نہیں) جس سے متعبد پیدا ہوتا ہے۔ یہ جب پہلے پہل زمین سے اپناسرنکا لتا ہے تو محافظ کی حیثیت سے ،عوام کے حقوق کا طالب بن کر۔

اس نے کہا: ہاں، ظاہر ہے۔

میں نے کہا: پھر آخر میں بی کا فظ متبد میں کیے بدلنا شروع ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب بیاس آدی کی محرکت کرنے لگتا ہے جس کا ذکر لائیسیا کے (Lycaean) زیوس کے آرکیڈیا (Arcadian) والے مندر کے قصے میں ہے۔

الديمنش في كها: كون ساقصه؟

میں نے کہا: قصہ یہ ہے کہ جوکوئی ایک قربان کیے ہوئے آ دمی کی آ نتوں کو دوسری قربانیوں کی آ نتوں کے ساتھ قیمہ کر کے چکھ لے وہ بھیڑیا بن جا تا ہے۔ آپ نے بھی پیقصہ نہیں ساتھا؟

ايديمنس نے كہا: ہاں، ہاں ساتو تھا۔

میں نے کہا: چنانچہ جمہور کے محافظ کی مثال بھی ای آ دمی کی ی ہے۔ اس کے بس میں چونکہ ایک انبوہ ہوتا ہے اس لیے اپ عزیز وں کا خون بہانے سے کوئی چیز اسے نہیں روکتی۔ اس عام طریقے سے لیعنی حجوثے الزام لگالگا کر بیاتھیں عدالت میں پیش کرا تا اور تل کرا تا ہے، انسانی زندگی کی فنا کا سبب بنمآ ہے اور پھر اپنی نا پاک زبان اور لیوں سے اپ ساتھی شہر یوں کا خون چکھتا ہے۔ بعض کوتو بیمرواہی ڈالٹا ہے اور بعض کو جلا وطن کرا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرضوں کی معافی اور زمین کے اشار سے بھی ویتا جا تا ہے۔ تو آخران سب باتوں کے بعداس کا کیا حشر ہوگا؟ یا تو اپ وشنوں کے ہاتھوں مارا جائے گا یا پھر آ دمی سے بھیڑیا لیمنی مستید بن جائے گا۔

الديمنش نے كہا: لازمآ\_

میں نے کہا: بیوہی شخص توہے جس نے مالداروں کے خلاف ایک جماعت بنانی شروع کی تھی؟ ایڈیمٹس نے کہا: وہی۔

میں نے کہا: پچھ عرصے بعد بینکال با ہر بھی کیا جاتا ہے، لیکن پھر باوجودا ہے وشمنوں کے واپس آتا ہےا دراب کی دفعہ اچھاپورامتنبدین کر۔

الديمش في كها: صاف بات بـ

میں نے کہا:اب اگر بیا سے نکال نہ سکے یا استغافہ عام سے اسے موت کی سزانہ دلا سکے تو اس کے قتل کی خفید سازش کرتا ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں، یہی ان لوگوں کاعام طریقہ ہے۔

میں نے کہا:اس پرجمہور کے اس حمایتی کی حفاظت کے لیے ایک فوج کے دیتے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ ہر شخص جو اپنی متبدانہ زندگی میں اس حد تک پہنچ جاتا ہے اس جال کو استعال کرتا ہے یعنی بقول عوام''جمہور کا ووست ایسانہ ہوکہ جمہور کے ہاتھ سے جاتا رہے''!

اس نے کہا: بالکل ٹھیک۔

میں نے کہا: جمہورا آسانی سے استعلیم کر لیتے ہیں، اب انھیں جو پچھ خوف وخطرہ سباس کے لیے ہیں، اب انھیں جو پچھ خوف وخطرہ سباس کے لیے ہیں، اپنی ذات کے لیے کوئی نہیں۔ لیے ہے، اپنی ذات کے لیے کوئی نہیں۔ ایڈیمنٹس نے کہا: بہت صحح۔

میں نے کہا: اب اگر کوئی مال دار شخص، جس پرعوام کے دعمن ہونے کا الزام بھی ہے، یہ خبر سنتا ہے تو،
عزیز من، اس کی حالت پروہ لفظ صادق آتے ہیں جو کا بمن نے کرویسس (Croesus) سے کہے تھے بعثی 'وہ
ہرموز (Hermus) کے پھر یلے ساحل پر سر پہنے بھا گا جا تا ہے اور ذرانہیں تھتا، نداپنی بردولی پر شرما تا ہے'۔
اس نے کہا: اور ٹھیک بھی ہے، اگراس وقت شرمائے تو پھر بھی آگے شرمانے کا موقع ہی ندیلے!

میں نے کہا: ہاں، پکڑا گیا کہ مارا گیا۔

ایدیمنس نے کہا:اور کیا۔

میں نے کہا: اور بیرمافظ صاحب جن کا ہم نے ذکر کیا انھیں کو گئیمیں دیکھے گا کہ جناب کا موثاجیم خود زمین کے لیے چربی فراہم کرنے کا کام انجام دے رہاہے، بلکہ بیربہت سے لوگوں کو گرا کراب ریاست کی مجمعى پر ہاتھوں میں باگ تھاہے كھڑے ہیں،اب بیمانظنہیں بلكہ مطلق العنان متبد ہیں!

اس نے کہا: بلاشبہ

میں نے کہا: اب ہم اس مخف اور اس ریاست کی سعادت پرغور کریں جس میں الی ہتی وجود

میں آئی۔

اس نے کہا: ضرور، اب اس پر نظر کرنی چاہے۔

میں نے کہا: پہلے پہل اپنے افتدار کے شروع میں تو بیر راپاتبہم ہوتا ہے، جس سے ملتا ہے اسے سلام کرتا ہے۔ بھلا اسے اور کوئی متنبد کہے؟ بیہ جو برابر عام اور خاص سے ہر طرح وعدے وعید کر رہا ہے! جو قرض داروں کے قرض معاف کرار ہا اور عام لوگوں اور اپنے بیروؤں میں زمین بانٹ رہا ہے اور ہر محض کے ساتھ نیکی اور مہر بانی کرنا چا ہتا ہے! بھلا بیا ور مستبد!!

اس نے کہا: واقعی!

میں نے کہا: لیکن جب بیاپ خارجی دشنوں پر فتح پانچکے گا یا معاہدے کر کے نبٹ چکے گا اوراب ان کا کوئی ڈر باقی ندر ہے گا تب بھی بیر ابر کوئی نہ کوئی جنگ چھیٹر تار ہے گا تا کہ عوام کو قائد کی ضرورت رہے۔ ایڈیمنٹس نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: اور کیا اس کے علاوہ اس کا ایک اور مقصدیہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ لوگ محاصل اوا کرکے مفلس ہوچا کیں اور اس طرح اپنی تمام تر توجہ روز انہ ضرور توں کے پورا کرنے کی طرف رکھیں اور اس کے خلاف سازش کرنے کا کم احمال باقی رہے۔

اس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اورا گراہے کی پرشبہ ہے کہ اس کے دماغ میں آ زادی کے خیالات ہیں، اوراس کے اقتد ارکے خلاف مقاومت کا گمان ہے تواہان کی تباہی کا نہایت اچھا بہانہ یوں ملے گا کہ انھیں دشمن کے رقم پرچھوڑ دے۔ چنانچہان وجوہ کی بنا پرمتبر ہمیشہا یک نہایک جنگ برپاکر تار ہتا ہے۔

اس نے کہا: لازماً۔

میں نے کہا:اب (رفتہ رفتہ ) میے غیر ہردلعزیز ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس نے کہا:لازی نتیجہ ہے۔ میں نے کہا: بعض وہ لوگ جنھوں نے اس کا اقتدار جمانے میں مدد کی تھی اور جواب بھی برسرا قتدار ہیں اس پر ، نیز باہم ایک دوسرے پر ، اپنے خیالات ظاہر کرنے لگتے ہیں ، اوران میں جو ذرا باہمت ہوتے ہیں وہ ساری کارروائی کو اس کے منھ پر مارتے ہیں۔

اس نے کہا: جی،ایبامکن ہے۔

میں نے کہا: اب اگر یہ متبر حکمران رہنا جا ہتا ہے تو اے ان سب سے چھٹکا را حاصل کرنا ہوگا ، یہ اس وقت تک نہیں رک سکتا جب تک کوئی بھی کا م کا آ دمی خواہ اس کا دوست ہوخواہ دشمن ، باتی ہے۔ اس نے کہا: جی نہیں رک سکتا۔

میں نے کہا: چنانچہ میہ اپنے چاروں طرف نظر دوڑا تا ہے کہ کون بہادر ہے ، کون عالی دماغ ، کون عظند ہے اور کون مالدار - کیاخوش نصیبی ہے کہ بیان سب کا دشمن ہے۔اور چاہے اس کا ول کیے یا نہ کہا اس پر اب لازم ہے کہان کے خلاف کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈے اور بالآخرتمام ریاست کا تنقیہ ہوجائے۔

اس فے جواب دیا: جی، اور نہایت ہی نادر تنقید!

میں نے کہا: ہاں، یہ تنقیہ ویہانہیں جیسا کہ طبیب جم کا کرتے ہیں۔اس لیے کہ وہ تو برے کو نکالتے اوراچھے کوچھوڑ دیتے ہیں اور بیاس کا بالکل الٹ کرتا ہے۔

اس نے کہا: اگراہے حکومت کرنی ہے تواس سے کوئی مفرنہیں۔

میں نے کہا: کیسا مبارک انتخاب ہے کہ یا تو بروں کی اکثریت کے ساتھ رہے اوران کی نفرت برداشت کرنے پرمجور ہویا پھر جینے ہی ہے ہاتھ دھو بیٹھے۔

اس نے کہا: ہاں، بس یمی ایک صورت ہے۔

میں نے کہا: اور شہریوں کی نگاہ میں اس کے اعمال جتنے نفرت کے قابل ہوتے جا کیں گے سیاستے ہی زیادہ ہمنشین پیدا کرے گا اور ان سے اتن ہی زیادہ وفا شعاری کا طالب ہوتا جائے گا۔

اس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: بیرہ فادارگروہ آخرکون ہے اور بیا ہے کہاں سے ملے گا؟ اس نے جواب دیا: اگر بیانھیں دام دے گا تو بیتو خود بخو داس کے گر دجمع ہوجا کمیں گے۔ میں نے کہا: قتم ہے کلب مصری (ابوالہول) کی ۔ بیہ کتنے بہت سے تھٹو یہاں اکٹھے ہیں، بھانت

بھانت کے اور دیس دلیل کے۔

اس نے کہا: بی ، بے شک۔

میں نے کہا الیکن کیا یہ اٹھیں و ہیں جگہ کی جگہ حاصل کرنانہیں جا ہے گا؟

اس نے کہا: آپ کا کیا مطلب ہ، کیے؟

میں نے کہا: بیشریوں سے ان کے غلام چھین لے گا اور اٹھیں آ زاد کر کے اپنے محافظ دستے میں

بحرتی کرےگا۔

اس نے جواب دیا: یقیناً، اوران پروہ سب سے زیادہ بھروسا کر سکےگا۔ میں نے کہا: کیسی مبارک ہتی ہے بیمتعبر بھی؟ اور سب لوگوں کوتو قتل کر دیا، اب بس اس کے معتمد

دوست بدره کے ہیں۔

اس نے کہا: جی ۔ اور یہ ہیں بھی بالکل ای جیے۔

یں نے کہا: ہاں، یہ وہ نے شہری ہیں جنھیں یہ عالم وجود میں لایا ہے۔ یہاں کی مدح سرائی کرتے ہیں اور یہی اس کے بیچ ساتھی ہیں، کیونکہ اجھے لوگ تو اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے الگ ہی الگ رہے ہیں۔ رہتے ہیں۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: بیج ہے، المناک ڈراما بہت ہی دانشمندی کی چیز ہے! اور پور پپیڈس (Euripides) تھا بہت بڑا المیدڈرامانولیں!!

ایدیمنس نے کہا: یہ کول؟

میں نے کہا: کیوں،اس لیے کہ وہی تواس پُر مغزمقو لے کامصنف ہے کہ:

"متبعظمندول كساته ره كرعقمند موتے ہيں"

اوراس کا مطلب صاف بیہ کے تقلمندوں کو متبدا پنا ہمنشین بنا تاہے۔

اس نے کہا: جی، وہ استبداد کی یوں بھی مدح کرتا ہے کہ بیتمثال اللی ہے اور ای قتم کی اور بہت ی

باتیں اس نے اور دوسرے شاعروں نے کہی ہیں۔

میں نے کہا: لہذا بیالمناک شاعر جوخود مجھددارلوگ ہیں ہمیں اور ہماری طرح رہنے والے اورلوگوں



کو معاف کریں اگر ہم انھیں اپنی ریاست میں نہ آئے دیں ، کیونکہ بیرتو کھہرے استبداد کے تصیدہ خواں۔ ایڈ پمٹس نے جواب دیا: جی ہاں ، بے شک جن میں مجھ ہوگی وہ تو ضرور معاف کریں گے۔ میں نے کہا: لیکن بید دوسرے شہروں میں جاجا کر برابر عوام کواپٹی طرف کھینچتے رہیں گے۔اور میٹھے، بلتد اور مؤثر آواز والوں کو کرائے پر رکھ رکھ کریہ شہروں کو استبدا داور جمہوریت کی جانب ماکل کرتے رہیں گے۔ اس نے کہا: بہت سے ہے۔

میں نے کہا: اور پھرانھیں دام بھی تو ملتے ہیں اور عزت بھی۔ سب سے بڑی عزت تو متبدوں سے ملتی ہے اوران کے بعد جمہور نیوں میں ہے، لیکن ہمارے دستور کے پہاڑ پر بیہ جوں جوں او پر چڑھتے ہیں ان کی شہرت ساتھ چھوڑتی جاتی ہے ان کا سانس پھول جاتا ہے اور بیا سے نہیں چل پاتے۔

- - E: Wil

میں نے کہا: مگر دیکھا، ہم اپنے مضمون ہے بھٹک گئے۔ اچھا پھرای طرف لوٹیں اور دریا فت کریں سے مستنبدا پنی اس حسین اور بڑی تعدا دوالی ، متنوع اور ہر دم اولئے بدلنے والی فوج کو کیسے برقر ارر کھتا ہے۔

اس نے کہا: اگر شہر میں مقدس نہ ہی خزانے ہیں تو بیا تھیں ضبط کر کے خرچ کر ڈالے گا۔ جہاں تک ان لوگوں کا مال کھا بیت کرے گا جن پر غداری کا الزام ہے، اس صد تک بیعوام کے حاصل کو کم کر سکے گا۔

میں نے کہا: اور جب ان سے کام نہ طبے ؟

اس نے کہا: تو ظاہر ہے کہ بیخوداوراس کے سب گہرے ساتھی ،مرد ہوں کہ عورتیں ،اس کے باپ کی ریاست پرگز راوقات کریں گے۔

میں نے کہا: آپ کا مطلب ثاید ہے ہے کہ عوام جن کی وجہ سے بید وجود میں آیا اسے اور اس کے ساتھیوں کوگزارہ دیں گے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: ہاں ،سوائے اس کمان کے پاس اور جارہ بی کیا ہے؟

میں نے کہا: لیکن اگر عوام کوغصہ آجائے اور وہ کہنے گئیں کہ ایک بڑے پالے پو سے لڑے کو جی نہیں کہ ایک بڑے پالے بو کہ اپنے باپ سے گزارہ لے بلکہ حق توبیہ کہ اب بیٹاباپ کی پرورش کرے، اگر بیصورت پیش آئی تو پھر کیسی ہوگی ؟ باپ نے پچھاس لیے تو نہیں جمایا تھا کہ جب بیصا جزادے بڑھ کر جوان ہوں توبیا نے غلاموں کا غلام ہے اور پھران فرز ند دلبند اور ان کے ساتھیوں جب بیصا جزادے بڑھ کر جوان ہوں توبیا نے غلاموں کا غلام ہے اور پھران فرز ند دلبند اور ان کے ساتھیوں اور غلاموں کی پرورش بھی کرے۔اس کی غرض تو بیتھی کہ بیٹا میری حفاظت کرے اور اس کی مدد ہے جھے مالداروں اور امیروں کی حکومت سے نجات نصیب ہو۔ چنانچہ بیان صاحبز اوے اور ان کے جمنشیوں کو اپنے مالداروں اور امیروں کی حکومت سے نجات نصیب ہو۔ چنانچہ بیان صاحبز اور اس کے احباب کو اپنے ہاں سے نکال محر سے رخصت کرتا ہے جیسے کوئی دوسرا باپ ایک مسرف بیٹے اور اس کے احباب کو اپنے ہاں سے نکال باہر کرے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: بخدا۔ باپ کواب پتا چلے گا کہ وہ اب تک کس بلا کو سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ اب جواسے نکالنے کی ضرورت پڑی تو معلوم ہوا کہ حضرت خودتو کمزور ہیں اور بیٹا ہے زبر دست۔ معمد نے کہ سے سیسے کردیت سے معمد ملاسعہ سال میں میں تنفید سے کام میں انگاری کا گا

میں نے کہا: کیوں، آپ کا یہ تو بھی مطلب نہ ہوگا کہ متبد تشدد سے کام لے گا؟ کیا اگر باپ مخالفت کر بے توبیا سے مارے گا؟

الديمنس نے كہا: ہاں، ضرور مارے گا، نہتا تواسے يہلے ہى كرچكا ،۔

میں نے کہا: تو بیتو پھر پدرگش ہے، یہ بوڑھے باپ کا بے رحم محافظ اصلی استبداد یہی ہے، جس کے متعلق کوئی غلط فہنی ممکن نہیں۔ مثل ہے کہ عوام دھوئیں سے بینی احرار کی غلامی سے بیچنے کے لیے آگ یعنی غلاموں کے استبداد میں جا پڑے۔ اس طرح گویا آزادی نظم اور عقل کی حدود سے تجاوز کرکے غلامی کی سب سے خت اور کڑوی کیسیل شکل اختیار کر لیتی ہے۔

الميمنس في كما يح بـ

میں نے کہا: بہت خوب، اب تو ہم بجاطور پر کہ سکتے ہیں کہ ہم نے استبداد کی ماہیئت اور جمہوریت سے اس کے قدر بچی طور پر بیدا ہونے کے طریقے پر کانی بحث کرلی ہے۔ ایڈ یمٹس نے کہا: جی ہاں۔ بہت کانی۔

\*\*



## نویں کتاب

میں نے کہا: سب سے آخر میں استبدادی آدی کی باری آتی ہے۔اس کے متعلق بھی ہمیں دریا دنت کرتا ہے کہ یہ جمہوری آدی میں سے کس طرح بیدا ہوتا ہے،اور پھراپی زندگی کیسے کا شاہے،خوش میں یا مصیبت ہے؟

ایڈیمنٹس نے کہا: ہاں،اب توالک یہی بات باقی رہ گئی ہے۔ میں نے کہا:لیکن ابھی ایک پہلے کاسوال بھی تو باقی ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں ہوا۔ ایڈیمنٹس نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: میرے خیال میں ہم نے ابھی اشتہا وَں کی ماہیئت اور تعداد کا اچھی طرح تعین نہیں کیا ہے۔اور جب تک بینہ ہولے ہماری تحقیق برابر گنجلک می رہے گی۔

الميمنس نے كہا: ابھى كھالى بہت وريو ہوئى نہيں، يبول اب دوركى جاستى ہے۔

میں نے کہا: بہت میں جوکھتہ جھنا چاہتا ہوں اے دیکھو بعض غیرضروری مسرتوں اور اشتہا ہوں اے دیکھو یعض غیرضروری مسرتوں اور اشتہا ہوں کو میں ناجا کر سمجھتا ہوں ۔ ظاہراً یہ ہر محف میں ہوتی ہیں، لیکن بعض میں بیآ کمین اور عقل کے ذریعے قابو میں رہتی ہیں اور ان پراچھی خواہشوں کا غلبہ ہوتا ہے اور اس طرح یا تو یہ بالکل خارج ہوجاتی ہیں یاان کی تعداد گھٹ جاتی ہے اور یہ بہت کمزور پڑجاتی ہیں ۔ لیکن دوسرے لوگوں میں بیتوی بھی ہوتی ہیں اور گنتی میں بھی زیادہ۔

الميمنس نے كها: آ بكامطلب كن اشتها ؤں ہے؟

میں نے کہا: میرامطلب ان ہے جواس وقت چوکتی ہیں جب روح کی عقلی ،شریف اور حکمران طاقت سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے اندر کا وحثی درندہ خوب گوشت کھا کراور شراپ پی کراور نیند تو ڈ کرا چھانا کورنا شروع کرتا ہے اوراپی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لکتا ہے۔ پھرکوئی تضور میں آنے والی حمانت یا جرم ایبانیں جس کا بیے وقت کہ اس نے حواس اور شرم وحیا کا ساتھ چھوڑی دیا ہے ،انسان مرتکب ہونے پر آ مادونہ ہو جتی کہ محرمات ہے ہم بستری اور دوسرے غیر فطری تعلقات، والدین کا قتل یا حمام غذا کا کھانا تک بھی ان ہے مشنی نہیں۔

اس نے کہا: نہایت درست۔

میں نے کہا: کین جس شخص کی نبض صحت اور اعتدال پر ہے وہ سونے سے پہلے اپ عقل تو کا کو بیدار کر لیتا ہے اور شریف خیالات اور مسائل ہے ان کی سیری کر کے اپ وجود کو دھیان میں مجتمع کر لیتا ہے،

یدا بی اشتہاؤں کو بھو کا نہیں مارتا بلکہ اُٹھیں تسکین دیتا ہے لیکن نہ بہت کم لیعنی اتن کہ چیکے ہے سو جا میں اور یہ یاان کا حظ و کرب اس کے او نچے اصولوں کے کام میں مخل نہ ہو۔ اس اصول کو یہ خالف تجرید کے میدان میں تنہا چھوڑ دیتا ہے تا کہ یہ ''نامعلوم'' کے علم پر فکر کرے اور اس کی آرز و کرے ،خواہ بیعلم ماضی سے متعلق ہویا حال و استقبال ہے۔ ای طرح جب کی ہے اس کا جھکڑا مُنٹا ہوجائے تو یہ اپ جذباتی عضر کو دبا دیتا ہے۔ الغرض میر امطلب یہ ہے کہ یہ اپ دونوں غیر عقلی اصولوں کو مطمئن کرنے کے بعد آرام کرنے سے ویتا ہے۔ الغرض میر امطلب یہ ہے کہ یہ اپ دونوں غیر عقلی اصولوں کو مطمئن کرنے کے بعد آرام کرنے سے اس میں تنہیں ہو یا خال میں بنا ہے۔ النور میں بریشان اور نا جائز خوابوں کا کھیل نہیں بنا۔

الميمنش في كها: من بالكل اتفاق كرتا مول-

میں نے کہا: یہ بات کرتے کرتے میں اصل مطلب سے بھٹک چلاتھا، اس سب میں جواصل نکتہ میں دکھانا چاہتا ہوں وہ بیہ کہ اچھے آ دمیوں میں بھی ایک وحثی درندوں کی می فطرت ہوتی ہے جوسوتے میں جاگتی ہے۔ذرادیکھیے کہ میں ٹھیک کہ رہا ہوں اورتم مجھ سے متفق ہو کہ نہیں۔

اس نے کہا: جی میں متفق ہوں۔

میں نے کہا: اب ذرااس سیرت کو یا دکر وجوہم نے جمہوری آدی کے ساتھ منسوب کی تھی۔اس کے متعلق یہی فرض کیا تھا کہ بچپن سے لے کراس کی تربیت نہایت کنجوں باپ کے سائے میں ہوئی تھی جس نے ان کی تمام بچانے اور پس انداز کرنے والی خواہشوں کو تو اکسایا اور غیر ضروری اشتہا وَں کو، جن کا مقصد صرف تفریح اور تزکین ہے، دبایا۔

ایدیمنش نے کہا: درست۔

میں نے کہا: پھر بیذ درازیادہ اطافت پسنداور عیش پرست قتم کے اوگوں کی صحبت ہیں پڑ گیا،ان کے سارے فضول طریقے اختیار کر لیے اورا پنے باپ کی کم ظرنی ہے دل برداشتہ ہوکر بالکل دوسرے خالف سرے پر جا پڑا ۔ لیکن تھا چونکہ بیا پنے اگاڑنے والوں سے بہتر آ دمی اس لیے بیدوؤوں طرف کی پنچا اور بالآ خراج ہیں رک کرایسی زندگی بسر کرنے لگا جواس کے نزویک بیہودہ جذبات کی پوری غلای نہیں بلکہ مختلف مرتوں ہیں حد اعتدال تک انہاک سے عبارت ہے۔ چنانچہ خواص سے جمہوری انسان یوں پیدا ہوا۔

اس نے کہا: جی ہاں۔اس کے متعلق میراا پنا یہی خیال تھاا دراب تک ہے۔ میں نے کہا: اب فرض کر و کہ بہت ہے سال گزر گئے اوران شخص کے (بیے جیسا کچھے بھی ہے ) ایک لڑکا ہوا جس کے تربیت اپنے باپ کے اصولوں کے مطابق ہوئی۔ ایڈیمٹش نے کہا: میں اس کا تصور کرسکتا ہوں۔

میں نے کہا: اچھا تو آگے فرض کرو کہ لڑکے پر بھی وہی گزری جوباپ پر گزرچی تھی۔ بیال بالکل بے ضابطہ اور بے قاعدہ زندگی میں آن پڑا جے اس کے بہکانے والے کامل آزادی کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔ اس کا باب اور اس کے احباب معتدل خواہشوں کی طرف داری کرتے ہیں، لیکن دو سری مقابل جماعت ان کے مخالف خواہشوں کو مدود یق ہے۔ جہاں ان خطر ناک ساحروں ، ان متعبد گروں نے دیکھا کہ اب ہمارا اثر اس پر سے ہے چلا بی فوراً الی تدبیر کرتے ہیں کہ اس پر ایک ہم گیر جذبے کو مسلط کر دیتے ہیں، جو اس کی اشراس پر سے ہے چلا بی فوراً الی تدبیر کرتے ہیں کہ اس پر ایک ہم گیر جذبے کو مسلط کر دیتے ہیں، جو اس کی اصلیت کی تھے تر جمانی کرتی ہے۔

اس کی اصلیت کی تھے تر جمانی کرتی ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔اس کی یہی ایک معقول شکل ہے۔

میں نے کہا: اب خوشہو بخارات کے بادل چھائے ہوئے ہیں، عطر ہے، پھولوں کے ہار ہیں،
شراب ہے، ایی حالت میں اس کی دوسری شہو تیں اوراس کی بدکر دازندگی تمام مسرتیں اپنے بندھن تو ڈکراس
کے گر دجھنجھنا نا شروع کرتی ہیں۔ اورخواہش کے اس ڈ نک کو جو انھوں نے اس کی تکھٹو فطرت میں پیوست کیا
ہے خوب نشو و نماد بی ہے۔ بالا خراس کی روح کا یہ بادشاہ جنون کو اپنے محافظوں کا سردار بنا تا ہے، اورلگتا ہے
محصل کھیلئے۔ جہاں کسی اجھے خیال یا خواہش کو اپنے اندر پیدا ہوتے دیکھا، یاجب ذراشرم وحیا کا کوئی شمہ اپنے
میں باتی پایا تو ان سب کوختم کر دیتا ہے، انھیں نکال پھینکتا ہے، جی کے عفت اوراعتدال کو بالکل خارج کر کے ان

کی جگہ جنون کو کامل طور پر مسلط کرویتاہے۔

اس نے کہا: استبدادی آدی ای طرح پیدا ہوتا ہے۔

میں نے کہا: کیا یمی وجنیں کے عشق کوا گلے وقتوں سے متنبد کہتے آئے ہیں؟

ایڈیمنٹ نے کہا: کچھ عجب نہیں۔

یں نے کہا:ای طرح کیا جوآ دی نشے میں مست ہوائ میں بھی متبدی روح نہیں ہوتی۔

ایڈیمٹس نے کہا: ہوتی ہے۔

میں نے کہا: تم جانے ہو کہ جس آ دمی کا دماغ صحیح ندرہے اور چل نکلے وہ اپنے آپ کو صرف آ دمیوں پر بی نہیں بلکہ دیوتا وَں تک پر حکومت کرنے کے قابل سمجھتا ہے۔

ایدیمش نے کہا: ضرور، وہ تو ضرور سے مجھے گاہی۔

میں نے کہا:اور سیح معنوں میں استبدادی آ دمی ای وقت عالم وجود میں آتا ہے، جب فطر تا، عاد تا یا دونوں کے اثر سے وہ مخور، شہوت پرست اور جذبات کا بندہ ہوجائے۔ کیوں میرے دوست، کیا یہی بات نہیں ہے؟

ایڈیمٹس نے کہا: بالیقین۔

میں نے کہا: یہ تو ہاس مخص کی حالت اور یہ ہاس کی اصل ۔اب و یکھنا یہ ہے کہ بیر ہتا کس

طرح ہے؟

ایڈیمنٹ نے کہا: جیسے لوگ بنی میں کہتے ہیں ، فرض کیجے کہ یہ بات آپ کو مجھ سے کہنی ہوتو

كيے كہيں؟

میں نے کہا: میرے خیال میں تو اس کی ترقی کی دوسری منزل میں دعوتیں ہوں گی اورشراب نوشیاں، بر مہائے خروش اور دربار داریاں، الغرض ای نوع کی تمام با تیں۔اب اس کے سارے وجود پرسلطانِ عشق کی حکمرانی ہوگی،اوراس کی روح کے تمام معاملوں میں اس کا فرمان جاری ہوگا۔

الميمنس نے كہا: يقينا۔

میں نے کہا: ہاں اور پھر دن رات نت نئ اور بہت زور دارخواہشیں پیدا ہوتی جا کیں گی اور ان کے مطالبے،الا ماں!

ایر بمنش نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: مال ومتاع اگران حضرت کے پاس کچھ تھا توسب ختم ہو چکا ہوگا۔اوراب قرض اور الماک کی قطع و ہرید کا لگا گلےگا۔

ایریمنس نے کہا: لازی بات ہے۔

میں نے کہا: پھر جب اس کے پاس پھر نہیں رہتا تو اس کی خواہشیں کیسی امنڈ امنڈ کر ہجوم کرتی ہیں اور اس طرح شور وغو غا کرتی ہیں جے گھونسلے میں اپنے چو نگے کے لیے کوے کے بچے اور بیان سب کے اس کے جو اور خاص کرخود جناب عشق کے بڑھا وے ہے، جوا کیہ طرح اس سارے لشکر کے سردار ہیں، جون کے سے عالم میں ہوجا تا ہے اور ای تلاش میں رہتا ہے کہ کے دھوکا دوں اور کے لوٹوں تا کہ کسی طرح ان کا پیٹ بھرے۔

الميمش نے كها: بال، ايساتويقينا موكار

میں نے کہا:اب تواس کے لیے کرب والم سے بیخے کی بس ایک ہی تدبیر ہے، یعنی جس طرح بھی بن پڑے روپیہ ملے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: لاز آ۔

میں نے کہا: جیسے اس کے اندر مختلف مسرتوں کی آرز وایک کے بعدایک پیدا ہوتی تھی اور نگ خواہشیں پُرانی خواہشات سے بڑھ پڑھ کررہتی تھیں اوران کے حق مارلیتی تھیں، ای طرح چونکہ یہ بھی نوجوان ہاں لیے اپنے ماں باپ سے إور زیادہ کا دعویٰ دار ہوتا ہے اوراگر املاک میں خودا پنا حصہ کھا اڑا چکا تواب ان کے حصوں کی کتر بیونت کی فکر کرتا ہے۔

ایریمنس نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا:اگر والدین نہ مانیں توسب سے پہلے تواضیں دھو کا اور فریب دینے کی کوشش کرےگا۔ ایڈیمنٹس نے کہا: بالکل بچ ہے۔

میں نے کہا: اگراس میں بھی کا میابی نہ ہوئی توبہ جرکر کے انھیں لوٹ لےگا۔

الديمنس في كها: بال غالبًا-

میں نے کہا: اوراگر ماں باپ اپ حق کے لیے لڑے تو پھر؟ کیاان پرظلم کووسم کرتے اس کا دل

اس نے کہا جیس، والدین غریوں کا تو جوشر ہوگا وہ میر سے زدیک پھھا چھا جی بیل۔
میں نے کہا جیس الم پیشس ، بخداذ راد کیھو کیاتم باور کر سکتے ہوکہ کی یک روزہ محبوبہ کی خاطر جس کا اس پر کوئی حق نہیں بیدائی ماں پر ہاتھ اٹھائے گا جو ساری عمراس کی مولس اور ہمدم اورخوداس کے وجود کے گاس پر کوئی حق نہیں بیداس ماں پر ہاتھ واٹھائے گا جو ساری عمراس کی مولس اور ہمدم اورخوداس کے وجود کے لیے ایک طرح کسی لیے ایک طرح کسی نویا نیے جواس کا سب نویا نیے جواس کا سب نوڑھے باپ کے ساتھ جواس کا سب نویا نیے جواس کا سب سے شرور کی رفتی ہے ای شم کا سلوک رواد کھے گا؟

اس نے جواب دیا: ہاں، میں تو مجھتا ہوں کہ ضرور رکھےگا۔ میں نے کہا: یک ہے۔ ایک جابر ومتبد بیٹا اپنے ماں، باپ کے لیے بڑی بی برکت ہے! اس نے جواب دیا: تی ہاں، کیا کہنا!!

میں نے کہا: اب سرب ہے پہلے تو ان کی اطاک صبط کرتا ہے اور جب اس ہے بھی کا مہیں چات اور جب اس کی روح پر مختلف خواہ شوں کا نرغہ یوں جاری رہتا ہے جیسے چھتے پر شہد کی کھیوں کا تو پھر کسی کے گھر میں ڈاکا ڈالٹا ہے یا رات میں کسی راہ چلتے کے پڑے اتار لیتا ہے۔ اس کے بعد عبادت گا ہوں پر ہاتھ صاف کرتا ہے۔ ای دوران میں بچپن کے جو پرانے خیالات اس کے ذہن میں سے اور جن کے اعتبار ہے یہ عباد میں ترکرتا تھا ان سب کو وہ نے خیالات اکا کا باہر کریں گے جوابھی ابھی رہا ہوئے ہیں اوراس کے عشق کے کا فظ اوراس کی سلطنت کے شریک ہیں۔ جہوری زمانے میں ، کہ بیا بھی اپنے باپ نیز تو انمین کا پابند محت کے کا فظ اوراس کی سلطنت کے شریک ہیں۔ جہوری زمانے میں ، کہ بیا بھی اپنے باپ نیز تو انمین کا پابند جا گتے واقع اور وہ بھی خواب میں آزادی پاتے سے لیکن اب کہ سلطان عشق کی فرما نروائی ہاس پر جیسے جا گتے واقع اور وہ بھی خواب میں طاری ہوتی تھی۔ اب ہو سکے کا اور وہ بھی خواب میں طاری ہوتی تھی۔ اب ہو سکے کا اور وہ بھی خواب میں طاری ہوتی تھی۔ اب سے جا گتے واقع اور وہ بھی خواب میں طاری ہوتی تھی۔ اس کے ادر رہے آئے کین اور بے تو انہی فرمان وائی کرتا ہے۔ پھر چیسے متبدریا ست کو جو حرج ہا ہتا ہے لیا جو اس کے اور اس کے اندر ہے آئے کین اور بے تو انہی فرمان وائی کرتا ہے۔ پھر چیسے متبدریا ست کو جو اس کے اور میں کیا ہواں کی بیا میا ہیں بھرا کیا ہو۔ کیوری ہیا ہو سے میں اس کی مرز زندگی کی تھو رئیں ؟

اس نے کہا: ہاں، بے شک۔

میں نے کہا: اگرایسے لوگ ریاست میں تھوڑے ہی سے ہیں اور ہاتی دوسرے ٹھیک طبیعت والے ہیں تھیں نے کہا: اگرایسے لوگ ریاست میں تھوڑے ہی سے ہیں اور جا کر کسی ایسے متعبد کے محافظ خاص یا بھاڑے کے سیابی بن جاتے ہیں جنسیں شاید جنگ کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ اور اگر جنگ نہیں تو یہ گھر ہی پر گھر تے ہیں اور شہر میں اکثر ہوٹی جھوٹی شرارتیں بر پاکرتے رہتے ہیں۔

ایدیمنس نے کہا: کیسی شرارتیں؟

میں نے کہا: مثلاً میر کہ بھی لوگ چور، قزاق، گرہ کٹ، اچکے ہوتے ہیں، یہی مندروں میں ڈاکے <sub>زا</sub>لتے اور یہی آ دمیوں کو دھوکے سے بھگالے جاتے ہیں، یا اگر زبان ذرا چلتی ہوئی ہے تو مخبر بن جاتے ہیں، جورٹی شہادتیں دیتے ہیں اور خوب رشوتیں اڑاتے ہیں۔

اس نے کہا: برائیوں کی بہت چھوٹی کی فہرست ہے یہ،اگر چہان کے مرتکب تھوڑے ہے، ہی ای بیسے میں نے کہا: بی ہاں۔ گر، چھوٹا، اور بڑا، یہ تواضا فی لفظ ہیں۔ اور اگراس خرا لی اور تباہی کا خیال سیجے جہان ہے ریاست پر نازل ہوتی ہے تو یہ چیزیں تو مستبد کو ہزاروں کوس نہیں پہنچتیں۔ کیونکہ جب اس مفر طبقے اور اس کے بیرووں کی تعداد بڑھتی ہے اور جمہور کی سادہ دلی کی مدد سے ان میں اپنی قوت کا احساس بیدا ہوتا ہے، تو بھریہ اپنے میں سے اس ایک کوچن لیتے ہیں جس کی روح میں سب سے زیادہ مستبد کی صفات موجود ہوں اور اسے بیا پنا حاکم جابر بناتے ہیں۔

اس نے کہا: ہاں، اور متبد بننے کے لیے ہے بھی یہی سب میں موزوں۔

میں نے کہا: اب اگر لوگ دب گئے تو بجا اور درست کیکن اگر انھوں نے نخالفت کی تو اس نے جیسے اپنی اس باپ کو ٹھوک کر ابتدا کی تھی و لیے ہی اب ،اگر اس میں قوت ہوئی تو انھیں ٹھو کے گا اور بقول اہل کریٹ اپنے مان باوروطن کو ان کم عمر ہم نشینوں کی ماتحتی میں رکھے گا جنھیں اس نے ان کا حکمر ان اور آ قابنایا ہے۔ اس کے سارے جذبوں اورخوا ہشوں کا ماحصل بس ہے۔

الميمنس في كها: بالكل درست

میں نے کہا: جب تک ان لوگوں کوطافت حاصل نہیں ہوتی تو خانگی زندگی میں ان کی سیرت سے ہوتی مے کہ تمام تر اپنے خوشا مدیوں سے یا ایسے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں جوان کے ہاتھ میں ہروم ایک آلہ بنے رہیں۔اورا گرکہیں خودانھیں کی ہے پچھ ضرورت پڑجائے تو اس کے سامنے سرجھکانے کو بھی ای طرح تیار رہتے ہیں۔ان ہے ہرتم کی محبت اور تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔لیکن جہاں مطلب نکل گیا تو جیسے جانے بھی نہ تھے۔

اس نے کہا: جی سیجے ہے۔

میں نے کہا: یہ ہمیشہ یا تو آ قار ہتے ہیں یا غلام ؛ بھی کی کے دوست نہیں ہوتے ( کی ہے ) متبر بھی حقیقی آ زادی اور دوی کامز ہنیں چکھتا۔

اید بمش نے کہا: ہر گزنہیں۔

من نے کہا: کیا ہم بحاطور پرایسے لوگوں کو دغا بازنہیں کہ سکتے ؟

ایدیمش نے کہا:اس میں کیا کلام ہے۔

میں نے کہا: اور اگر عدل اور انصاف کے متعلق ہمارا تصور سیح تھا تو یہ لوگ مطلق حیثیت ہے۔ غیر منصف وظالم بھی ہوتے ہیں۔

الديمنس نے كها: جي بال، جم لوگ بالكل سيح تھے۔

میں نے کہا: اچھا تواب اس بدرین انسان کی سرت کوایک لفظ میں یوں بیان کریں کہم نے جو

خواب دیکھا تھا بیاس کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔

الديمنس نے كها: بالكل صحح-

میں نے کہا: اور یہ چونکہ بالطبع متبر ہاس لیے حکمرانی کرتا ہے اور جتنا زیادہ زندہ رہتا ہے اتناہی

اس كااستبراد برهتاجاتا -

اب جواب کی باری گلوکون کی تھی۔ چنانچہوہ بولے یہ ''تو یقینی امرے''۔

میں نے کہا: اور میانسان جس کوہم نے سب سے زیادہ شریر بتایا ہے کیا سب سے زیادہ تباہ حال بھی نہ ہوگا اور جس نے سب سے شدید اور سب سے زیادہ جبر اور استبداد سے کام لیا ہے وہ گویا متواتر اور حقیقی معنوں میں تباہ حال۔ اگر چمکن ہے کہ عام لوگول کی میدائے نہ ہو۔

گلوكون نے كہا: جي بان، لازماً۔

میں نے کہا: اورکیا استبدادی آ دی کو استبدادی ریاست کی طرح اور جمہوری آ دی کو جمہوری



ریاست کی طرح نہیں ہونا جا ہے اور یوں ہی اور صورتوں میں بھی۔ گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: اورنیکی اورخوشحالی کے معاملے میں جوتعلق ریاست کوریاست سے ہے وہی ایک انسان کو دوسرےانسان سے ہے۔ گلوکون نے کہا: بالیقین ۔

میں نے کہا: پھراگر ہم اپنے اصلی شہر کا، جوایک بادشاہ کے ماتحت تھا، اس شہرے مقابلہ کریں جوایک متبدے تحت میں ہے تو نیکل کے اعتبار سے ان کی کیا نسبت ہوگی؟

اس نے جواب دیا: بیتوایک دوسرے کی انتہائی ضد ہیں کیونکہ ایک اگر سب سے اچھا ہے تو دوسرا سب سے برا۔

میں نے کہا: اس میں تو کوئی کلام ہوبی نہیں سکتا کہ کون سب سے بُرا ہے اور کون سب سے اچھا۔
لہندا اب فوراً یہ بتا جلانا چاہے کہ آیاان کی اضافی خوشحالی اور بدھالی ہے متعلق بھی ہم ای نتیجے پر پہنچ کتے ہیں،
البت اس معاملے میں ہمیں متبد کے بھوت کو دیکھ کر بہت سراسیمہ نہیں ہونا چاہے کہ یہ تو ایک فرد ہے اور اس
کے اردگر دشاید چند ہی حوالی موالی ہیں۔ بلکہ ہمیں چاہے کہ ہم شہر کے کونے کونے میں جاکر دیکھ بھال کریں اور
بھرایٹی رائے دیں۔

گلوکون نے کہا: نہایت معقول بات ہے، اور میں تو صاف دیکھتا ہوں (جیسا کہ ہر محض کو دیکھنا جا ہے) کہ جابر حکومت کی سب ہے منحوں اور (فلفی) بادشاہ کی حکومت سب ہے خوشحال تتم ہے۔

میں نے کہا: ای طرح انبانوں کے متعلق رائے قائم کرنے میں بھی کیا میں بجا طور پر یہی ورخواست نہیں کرسکتا کہ جھے ایک ایبا حکم چاہیے جس کا دماغ انبانی فطرت میں داخل ہوکرا ہے د کھے سکتا ہو؟ وہ بچے کی طرح نہ ہوجو صرف ظاہر کود کھیا ہے اور اس شاندار و پرشوکت اداکود کھے کرخیرہ ہوجا تا ہے جو استبدادی فطرت اپنے ناظر کے سامنے اختیار کرتی ہے بلکہ جھے تو ایبا آدی چاہیے جو گہری بھیرت رکھتا ہو۔ کیا میں فرض کروں کہ بیت کم ایک ایبا شخص ہم سب لوگوں کی موجودگی میں سنا تا ہے جو اس پر تھم لگانے کا اہل ہے، اس شخص کے ساتھ ایک ہی جگہ پر رہ چکا ہے، اس کی روز انہ زندگی کو بھی دیکھا ہے اور اسے اس نا فک کے سے ظاہر کی لباس سے معرا خانگی تعلقات میں بھی جانتا ہے اور عام خطرے کے وقت بھی اس کا مشاہدہ کر چکا ہے۔ بیشوں لباس سے معرا خانگی تعلقات میں بھی جانتا ہے اور عام خطرے کے وقت بھی اس کا مشاہدہ کر چکا ہے۔ بیشوں

بتاسکتاہے کہ متبد جابر کی خوشحالی یابد حالی کی کیفیت دوسرے انسانوں کے مقابلے میں کیاہے؟ گلوکون نے کہا: جی ہاں، میری نہایت معقول تجویز ہے۔

میں نے کہا: تو گویا میں بجھاوں کہ ہم خود ہی اس کے اہل اور تجربہ کا رفتکم ہیں اور اس سے پہلے ایے انسان سے مل چکے ہیں؟ تا کہ کوئی تو ہوجو ہمارے سوالوں کا جواب دے سکے۔

اس نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: لیکن فرداور ریاست کی باہمی مماثلت نہ کھلائی جائے ، یہ ہرونت سامنے رہے۔ باری باری ہے بھی اس پرنظر ڈال کر بھی اس پر،ان کی جدا گانہ کیفیتیں بتائے۔

اس في كها: آيكاكيامطلب ع؟

میں نے کہا: ریاست سے شروع سیجے اور دیکھیے کہ جس شہر پر متبدی حکومت ہے اے آپ آزاد

كہيں مے ياغلام؟

اس نے جواب دیا: کوئی شہراس سے زیادہ کامل طور پرغلام نہیں ہوسکتا۔

میں نے جواب دیا الیکن پر بھی آپ دیکھتے ہیں الی ریاست میں اجرار بھی ہیں اور آ قابھی۔

گلوكون نے كہا: جى بال، ميں و كيتا ہول ليكن بس كنتى كے عام طور پر جمہوراوران ميں سے بھى

جوسب ہے اچھے ہیں وہی نہایت درجے ذلت اورغلامی میں ہیں۔

میں نے کہا: پھراگر فروریاست کی طرح ہوتا ہے تو یہی حال یہاں ہوگا۔اس کی روح کمینہ بن اور بیبودگی ہے پُر ہوگی ،اس کی طبیعت کے بہترین عناصر غلامی کی حالت میں ہوں گے۔ایک چھوٹا سا برز وحکمران ہوگا اور یہی ہوگاسب سے برااورسب سے زیادہ جنون خیز۔

گلوكون نے كہا: لازمآ\_

میں نے کہا: اچھا پھرآپ کیا کہیں گے کہ ایے آدی کی روح ایک آزادانسان کی روح ہے یا ایک

فلام كى؟

گلوکون نے کہا: میری رائے میں تواس میں غلام کی روح ہے۔ میں نے کہا: اور جوریاست متعبد کی غلامی میں ہوتو وہ خود کسی آ زاد فعل کے قابل نہیں رہتی؟ گلوکون نے کہا: اس کی میرقابلیت بالکل سلب ہوجاتی ہے۔ میں نے کہا: ای طرح جوروح ایک متبد کے ماتحت ہو (میں روح کا ذکر بحیثیت کل کے کررہا ہوں) اس میں اپنے من مانے کام کے کرنے کی سب سے کم صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک چم چیلر (Gadfly) ہوتی ہے جواسے برابراکساتی ہے اور میغریب رنج و تکلیف سے پُر رہتی ہے۔

گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: اور متبد کے ماتحت جوہوتا ہے وہ مال دار ہوتا ہے یامفلس؟

گلوكون نے كہا:مفلس-

میں نے کہا: تو استبدادی روح کوبھی ہمیشہ مفلس، نا قابل تسکین ، ہونا جا ہے۔

گلوكون نے كہا: ورست-

میں نے کہا: پھرکیا بیضروری نہیں کہ ایم ریاست اور ایسا انسان ہمیشہ اپ آپ کوخطرے میں

محسوس کرے؟

گلوكون نے كہا: جى بال، يقيناً

میں نے کہا: کیااور کسی ریاست میں اس سے زیادہ نالہ وزاری، آہ و دیکا، رنج والم تنہمیں مل سکے گا؟

گلوكون نے كہا: ہر گزنہيں۔

میں نے کہا: اور کیا کسی اور انسان میں شخصیں متبدے زیادہ اس شم کی مصیبت ملے گا۔ بیمتبرجس

يرجذ بون اورخوامثون كى ايك بدحواى كاطارى ع؟

گلوكون نے كہا: نامكن-

میں نے کہا:ان اوران جیسی دوسری برائیوں کا خیال کر کے ہی توتم نے استبدادی ریاست کوسب

ے بدحال ریاست قرار دیاتھا؟

اس نے جواب دیا: جی ہاں، اور ٹھیک قرار دیا تھا۔

میں نے کہا: بے شک، اور جب یہی سبخرابیاں تم استبدادی آ دمی میں دیکھوتواس مے متعلق کیا

کہوگے؟

اس نے کہا: بیر کہ وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ بدحال انسان ہے، سب سے زیادہ مصیبت

میں گرفتار۔

میں نے کہا: میرا خیال ہے کہ بس پہیں تم نے فلطی شروع کی۔ اس نے کہا: کیا مطلب؟

میں نے کہا: میری رائے میں بیا بھی بدحالی اور کلفت کی آخری حد تک نہیں پہنچا ہے۔

اس نے کہا: کیوں؟ اوراس سے زیادہ بدحال اورمصیب زدہ کون ہوگا؟

میں نے کہا: وہ جس کا ذکر میں ابھی کرتا ہوں۔

گلوكون نے كہا: وه كون؟

میں نے کہا: وہ مخص جوطبیعت ہے جابر ہے اور بجائے اس کے کہ خودا پی شخصی زندگی اپنے طور پر گزارے اس پر بدشتی ہے عام جبر واستبداد کا عذاب نازل ہوا ہے۔

اس نے کہا: ہم لوگ پہلے جو پچھ کہہ چکے ہیں اس کی روے میں بجھتا ہوں کہ آپ کا خیال سیجے ہے۔ میں نے جواب دیا: ہاں، لیکن اس مگیبیوز بحث میں آپ کو صرف قیاس پر قناعت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اچھاہے کہ آپ کو ذرازیادہ یقین ہو، کیونکہ سارے سوالوں میں بیہ خیر وشر والا سوال سب سے بڑاہے اور سب

سے اہم۔

اس نے کہا: بہت درست۔

میں نے کہا: اچھاتو میں ایک مثال دوں جومیں سجھتا ہوں اس مضمون پر روثنی ڈالے گا۔

اس نے کہا: فرمائے۔کیا مثال ہے؟

میں نے کہا: شہروں میں بہت سے غلام رکھنے والے مال دارافراد کا جوحال ہوتا ہے اس سےتم متبد کی کیفیت کا ایک تصور قائم کر سکتے ہو۔ کیونکہ غلام تو دونوں کے پاس ہوتے ہیں ، فرق صرف اتنا ہے کہ موخرالذکر کے پاس زیادہ ہوتے ہیں۔

گلوكون نے كہا: جي،بس يمي فرق ہے۔

میں نے کہا: تم جانتے ہوگے کہ بیلوگ نہایت چین سے رہتے ہیں اوراپ نوکروں سے کی قتم کا اندیشہ بیں رکھتے ؟

> گلوکون نے کہا: کیوں، اندیشہ یا ڈرکس بات کا؟ میں نے کہا: کسی کانہیں لیکن تم نے اس کی وجہ پر بھی وصیان دیا؟

گلوکون نے کہا: ہاں، وجہ سے کہ سمارے کا سمارا شہر ہر فردی حفاظت کے لیے متحدہ۔

میں نے کہا: بالکل صحیح الیکن فررا فرض کرو کہ ان میں سے ایک مالک کو، جو کہیے بچپاس غلاموں کا آتا ا

ہے ، کوئی و بوتا اس کے خاندان ، املاک اور غلاموں سمیت اڑا کر جنگل میں لے جائے جہاں اس کی مدد کے
لیے ایک بھی آزاد انسان نہ ہوتو ایسی حالت میں کیا اے نہایت شدت سے میڈر نہ ہوگا کہ ہیں اس کے غلام
اس کے بیوی بچوں کو مار نہ ڈالیس؟

اس نے کہا: جی ہاں، بےشک، یہ تو بہت ہی ڈرےگا۔

میں نے کہا: اب وہ وقت آن پہنچاہے کہ بیائی غلاموں کی خوشا مدکرنے پرمجبور ہوگا اوران سے آزادی اور دوسری چیزوں کے بہت سے وعدے کرے گا ، اوراپی مرضی کے خلاف اسے اپنے غلاموں ک ناز برداری کرنی ہوگی۔

اس نے کہا: تی ہاں، اس کے پاس اپنے بچانے کا اب یہی توالیک طریقہ ہے۔ میں نے کہا: پھرفرض کرویہی دیوتا جوا ہے لیا ہے اس کے چاروں طرف ایسے بمسائے بیدا کر رے جنسیں میہ بات گوارانہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کا آتا ہو، اورا گرکوئی اس جرم کا مرتکب ہواور میر اے بکڑیا کیں توجان ہی لے لیں۔

گلوکون نے کہا:اب تواس کی حالت اور بھی خراب ہوجائے گی ، کیونکہ آپ فرض کرتے ہیں کہ میہ ہر طر نے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے اور بیاس پر ہردم پہرہ چوکی رکھتے ہیں۔

میں نے کہا: تو کیا یمی وہ زندان نہیں جس میں متبد جا برمقید ہوتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت کا حال
تو وہی ہے جو ہم بیان کر بچے یعنی طرح طرح کے اندیشوں اورخواہشوں سے لبریز۔ اس کی روح بہت
عشرت پینداور نہایت حریص ہے، لیکن سارے شہر میں بس بھی ایک شخص ہے جوند سفر کرسکتا ہے نہ وہ چیزیں
و کی سکتا ہے جو آزادانسان و کھنا چاہتے ہیں، بیا پے بل میں ایسے رہتا ہے جیسے عور تیں اپنے مکانوں میں چھیی
رہتی ہیں اور ہراس شہری ہے جاتا ہے جو پرویس میں جا کرکوئی دلچسپ چیز دیکھے۔

اس نے کہا: بہت سے۔

میں نے کہا: یہ آ دی جس کی اپنی ذات بہت بری طرح محکوم ہے، بیاستبدادی جے آپ نے ابھی سب سے بدحال انسان کہنے کا فیصلہ کیا ہے، کیااس وقت اور بھی زیادہ بدحال نہ ہوگا جب بجائے اس کے کہ بیہ ا پی شخص زندگی گزار ہے تسمت سے اس پر مجبور ہوجائے کہ ایک عمومی منتبد ہے؟ اسے دوسروں کا آقا بنا پڑتا ہے جبکہ بیخو واپنا آقانہیں، اس کی مثال ایک مریض یا مفلوج انسان کی تل ہے جو بجائے تنہا کی گوشے میں اپنی زندگی کے دن کا شئے کے اس پر مجبور کیا جاتا ہے کہ انھیں دوسرے انسانوں سے لڑا کی اور معرکہ آرائی میں گزارے۔

اس نے کہا: جی ہاں، پیٹیل نہایت سیح ہے۔

میں نے کہا: کیا اس کی حالت حد درجہ مصیبت ناک نہیں؟ کیا بیاصلی متعبدا س مخص ہے بھی بدر زندگی نہیں گزارتا جس کی زندگی کوآپ نے بدترین قرار دیا تھا۔

اس نے کہا: بے ٹک۔

میں نے کہا: لوگ جو چاہیں سمجھیں، کچ تو یہ ہے کہ جو تقیقی متبد ہے وہی حقیقی غلام ہے، ای کوسب سے زیادہ کجا جت اور غلامانہ ہا تیں کرنی پڑتی ہیں اور ای کو برے ہے برے آدمیوں کی خوشامد کرنا پڑتی ہے۔

اس کے دل میں آرز و کیں ہیں جنھیں وہ بھی پورانہیں کرسکتا اس کی حاجتیں اور دوسر ہے لوگوں سے زیادہ ہیں،
چنانچے اگر آ ب اس کی ساری روح کو د کھے کیس تو یہ حقیقی معنوں میں مفلس ونا دارروح ہے۔ اپنی مماثل ریاست کی طرح یہ ساری عرخوف زدہ رہتا ہے اور اس کی زندگی دردوالم آتیج وانتشار کا ایک مجموعہ ہے۔ بچے ہے ایک کی طرح یہ ساری عمرخوف زدہ رہتا ہے اور اس کی زندگی دردوالم آتیج وانتشار کا ایک مجموعہ ہے۔ بچے ہے ایک ریاست اور فردکی یہ مماثلت بالکل پوری احتی ہے۔

گلوكون نے كہا: ج ب-

میں نے کہا: اس پرطرہ یہ کہ جیسا ہم کہ رہے تھے قوت اور اقتدار کی وجہ سے بیاور بھی برا ہوجاتا ہے۔ یہ لاز آپہلے سے زیادہ حاسد، زیادہ بے وفا، زیادہ غیر منصف، زیادہ بے یارو مددگار اور زیادہ بددیا نت ہوجاتا ہے۔ یہ برقتم کاعیب پالتا ہے اور ہرنوع کی برائی کا حامل ہوتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ خود انتہا درجے بدحال ہے اور ہرایک کوائی طرح بدحال بناتا ہے۔

گلوكون نے كہا: كوئى معقول آ دى آ پ كے لفظوں كى صحت سے الكارنبيں كرسكتا\_

میں نے کہا: اچھا تو آؤ جس طرح نافلوں کے مقابلے میں ایک عام حکم نتیج کا اعلان کرتا ہے ای طرح تم بھی فیصلہ کرو کہ تمھا ری رائے میں خوشحالی کے اعتبار سے کون سب سے اول ہے یعنی پہلے تو حکومت شاہی، اور اس کے بعد دوسرے کس ترتیب سے آتے ہیں۔ بیسب کل پانچ ہیں یعنی (۱) شاہی واشرافیہ، (۲) حکومت امتیازی (۳) دولت شاہی (۴) جمہوریت اور (۵) جابریت یا ستبداد۔

اس نے جواب دیا: اس کا فیصلہ تو نہایت ہل ہے۔ یہ کو یا میرے سامنے اس طرح آئیں گے جیسے باہم مل کرگانے والے میٹنے پرآتے ہیں اور پھر جیسے جیسے ہیآتے جائیں، میں خیراور شر، نیکی اور بدی، خوشحالی اور بدحالی کے معیارے ان پر بھم لگا تا جاؤں۔

میں نے کہا: کیا اس کی ضرورت ہے کہ کوئی نقیب کرایہ پر بلا کمیں ، یا ہیں ہی اعلان کر دوں کہ
ابن ارسٹن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جوسب سے اچھاا ورسب سے عادل ہے وہی سب سے زیادہ خوشحال بھی ہے
اور وہ سب سے زیادہ شاہی انسان ہے جوخودا پی ذات کا بادشاہ ہے۔ اور جوسب سے برا اور سب سے ظالم
ہے وہی سب سے زیادہ برے حال میں ہے اور بیوہ ہے جوا پی ذات کا سب سے برا جا برا ور مشبد ہے اور اس
لے ریاست کا سب سے برا جا برا ور مشبد۔

أس في كها: بى آپ بى اعلان كرديجي

میں نے کہا:اس میں میں بیالفاظ اور بڑھا دول کہ ' چاہے دیوتا اور انسان اے دیکھیں یاندویکھیں'؟ گلوکون نے کہا: جی ہاں، بڑھا دیجیے۔

میں نے کہا: اچھا تو بیتو ہمارا پہلا ثبوت ہوا، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے ، ممکن ہے ہے کھے وزن رکھے۔

گلوكون نے كہا: وه كيا؟

میں نے کہا: دوسرا ثبوت روح کی ماہیکت سے نکلتا ہے۔یاد ہوگا کہ ریاست کی طرح ہم نے انفرادی روح کو بھی تین اصولوں میں تقسیم کیا تھا،اور میں مجھتا ہوں کہاس تقسیم سے بھی اس بارے میں ایک ثبوت فراہم ہوسکتا ہے۔

گلوكون نے كہا: كس مم كا ثبوت؟

میں نے کہا: میں سجھتا ہوں کہان تین اصولوں کے مطابق ٹین مسرتیں ہوتی ہیں نیز تین خواہشیں اور تین حکمران طاقتیں۔

اس نے کہا: کیے؟ کیامطلب؟

میں نے کہا: ایک اصول تو وہ ہے جس ہے، بقول خود ہمارے، انسان سیکھتا ہے، دوسراوہ ہے جس

ے وہ خدر کرتا ہے، تیسرے کی چونکہ بہت ک شکلیں ہیں اس لیے اس کا کوئی خاص نام نہیں البت اے اشتہائیے کی عام اصطلاح ہے اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی خواہشوں نیز دیگر نفسانی شہوتوں کو نہایت غیر معمولی قوت وشدت حاصل ہے اور یہی اس کے خاص عناصر ہیں، روپے کی محبت بھی اس ہیں شامل ہے، کیونکہ ایسی خواہشیں عوم آروپے کی ہدوہی ہے پوری ہوتی ہیں۔

اس نے کہا: بجاہے۔

میں نے کہا: اگر ہم میکہیں کہ اس تیسری قتم کی محبیق اور مسرتیں تمام ترفع سے وابستہ ہیں تو ہم ان سب کوایک واحد تصور کے تحت لا سکتے ہیں اور بجاطور پر کہہ سکیں گے کہ روح کا یہ جزوفع کا طالب اور دولت کا عاشق ہے اور یہ بات مجھ میں بھی آئے گا۔

گلوكون نے كہا: مين آپ سے اتفاق كرتا ہول-

میں نے کہا: ای طرح جذباتی عضر کیا تمام تر حکمرانی، فتح مندی، اور شہرت کے حاصل کرنے میں

نبين لكاربتا؟

گلوكون نے كہا: ج بے۔

میں نے کہا: فرض کروہم اے مقابلے، مسابقت یا حوصلے کا اصول کہیں تو کیا سے مناسب نام نہ ہوگا؟ گلوکون نے کہا: بہت مناسب ہوگا۔

میں نے کہا: برخلاف اس کے ہر مخف دیکھ سکتا کہ علم کا اصول تمام ترحقیقت اور صداقت کی طرف متوجد رہتا ہے اور نفع یا شہرت کا پہلے والے دونوں اصولوں ہے کم خیال رکھتا ہے۔

گلوكون نے كہا: بہت كم\_

میں نے کہا: روح کے اس حصے کوہم بجا طور پر'' عاشق علم''و''محتِ دانش'' کا لقب دے سکتے ہیں۔ گلوکون نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: ایک طبقے کے لوگوں کی روح میں ایک اصول ساری ہوتا ہے، اور دوسرے طبقے میں دوسرااورای طرح قیاس کرو۔

گلوکون نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اچھاتو ہم بیفرض کر سکتے ہیں کہانسانوں کے تین گروہ ہوتے ہیں بعقل اور دانش کے

عاشق ،عزت کے عاشق اور نفع کے عاشق۔ اس نے کہا: شیخ۔

میں نے کہا: اور تین ہی قتم کی مسرتیں ہوتی ہیں جوان میں سے ایک ایک کا خارجی مقصود ہوتی ہیں۔ اس نے کہا: بہت بجا۔

میں نے کہا: اب اگر آپ ان متنوں طبقوں کے آ دمیوں سے ملیں اور پوچھیں کہ کس کی زندگی سب
سے زیادہ پر سرت ہے، تو ہرا کیک اپنی زندگی کی اچھائی اور دوسروں کی برائے کرے گا۔دولت کا چاہنے والا
سونے چاندی کے تھوس فائدے سے عزت اور علم کا مقابلہ کرنے کہے گا کہ اگر ان سے روپ پینہ حاصل ہوتو ہیں۔
بالکل بیج ہیں۔

اس نے کہا: تج ہے۔

میں نے کہا: اور جوعزت کا دلدادہ ہے بھلا اس کی کیا رائے ہوگی؟ کیا میہ مال اور دولت کی محبت کو نہایت رکیک نہ تصور کرے گا اور حب علم کواگر اس کے ہمر کا ب عزت وامتیاز نہ ہوتوا پنے لیے تحض ایک غبار اور بے معنی چیز نہیں سمجھے گا؟

اس نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: اب رہافلنی تو کیا یہ حقیقت کے علم کی مسرت کے مقابلے میں دوسری مسرقوں کی پچھے بھی قد رکرے گا؟ یہ تو ہر دم ای دھن میں مشغول اور ہر آن کچھ نہ پچھے بیٹھنے میں مصروف رہے گا اور پھر بھی مسرت کے آسان سے کیا پچھے بہت دور ہوگا؟ یہ شاید دوسری مسرقوں کو بھی ضروری سمجھے گا کیونکہ اگر میہ ضروری نہ ہو تیس تو پھر یہان سے سروکار ہی کیول رکھتا؟

اس نے کہا:اس میں کیاشبہوسکتاہ؟

میں نے کہا: اب چونکہ جس مسلے میں اختلاف ہے وہ بیہ کے مختلف طبقوں کی مسرتیں اوران کی از گیاں ہیں اور سوال بیہ ہے کیکون اور کان کی زندگی زیادہ قابل عزت ہے اور کون کی منہ موال بیہ ہے کہ کون کی بہتر ہے اور کون بدتر ، بلکہ چونکہ سوال بیہ ہے کہ کوئی زندگی حظا ور مسرت سے زیادہ کہ اور کرب والم سے زیادہ بری ہے، اس لیے ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ان میں ہے کوئسا گروہ تج کہ درہا ہے؟
اس نے جواب دیا: میں تو خور نہیں بتا سکتا۔

میں نے کہا: لیکن آخرکوئی معیار تو ہونا جا ہے اور وہ کیا ہو؟ کیا تجربہ، دانش اور عقل ہے بھی بہتر کوئی

گلوکون نے کہا:اس ہے بہتر بھلاکون سامعیار ہوسکتا ہے۔

میں نے کہا: اچھاتو ذراغور کرو۔ہم نے جومسرتیں گنوائی تھیں ان سب کا سب سے زیادہ تجربان تین افراد میں ہے س کو حاصل ہوگا؟ کیا نفع کے دلدادہ کو حقیقی صدافت کی ماہیکت کے جانبے میں علم کی مسرت کاس نے زیادہ تجربہ ہے جتنا کہ فلفی کونفع کی لذت کا؟

اس نے جواب دیا: اس معاملے میں تو فلنی بوے فائدے میں رہتا ہے۔ کیونکہ بیاتو ضرور بچین ہے سب ہی مرتوں کے مزے ہے واقف ہوتا ہے لیکن پیضروری نہیں کہ نفع ڈھونڈنے والے کی زبان اینے سارے تج بے میں بھی بھی صداقت کے جانے اور سکھنے کی مشاس سے لذت آشنا ہوئی ہو۔ بلکہ میں توبیہوں گاكه بدا كرجا بها بهي تومشكل بي ساس چهسكار

میں نے کہا: البذامی وانش کوطالب نفع پر بردی فضیلت ہے، کیونکہ اے دو چند تجربہ حاصل ہے۔ اس نے کہا: بے شک بوی فضیلت ہے۔

میں نے کہا: پھر کیا اے عزت کی لذت کا زیادہ تجربہ ہے یاعزت کے دلدادہ کوعلم ودانش کی

اس نے کہا: نہیں عزت تو تینوں کی ای نسبت ہے ہوتی ہے جس نسبت سے بیراینا اپنا مقصد حاصل کرلیں، مالدار، بہادر،اور عقلند نیزوں کے لیے مداحوں کا ایک گروہ ہوتا ہے،اور چونکہ سب کی عزت ہوتی ہاں لیے سب کوعزت کی لذت کا تجربہ ہوتا ہے لیکن وجود حقیقی کے علم میں جولذت ہے اس سے صرف فلفی ى آشنا موتا ہے۔

> میں نے کہا:اپنے اس تجربے کی وجہ سے ای میں سب سے اچھے نصلے کی قابلیت ہوگی۔ گلوكون نے كہا: كہيں بہتر۔

> > میں نے کہا:اور بہی توایک ہے جس میں علم اور دانش بھی ہے اور تجربہ بھی۔ گلوكون نے كہا: بے شك\_

میں نے کہا: مزید برآ ل وہ توت اور صلاحیت جو فیلے کا آلہ ہے، لا کی اور حوصلہ مندآ وی میں تو

ہوتی نہیں، یو صرف فلفی میں ہوتی ہے۔ گلوکون نے کہانے کہا: کون کا صلاحیت؟

میں نے کہا: وہ ہے عقل، کیونکہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، فیصلہ ای کے ہاتھ میں رہنا چاہے۔

گلوكون في كها: بى بال-

میں نے کہا: اور تعقل اس کامخصوص آلہ ہے۔

گلوكون نے كہا: بے شك

میں نے کہا:اگر دولت اور نفع معیار ہوتے تو بلا شبہ طالب نفع کی تعریف یا تنقیص سب سے زیادہ مجروے کے قابل مانی جاتی ؟

گلوكون نے كہا: يقيناً

میں نے کہا: اور اگرعزت، جرأت، یافتح مندی معیار ہوتے تو حوصله منداور فاتح کا فیصلہ سب

حاموتا؟

اس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: لیکن چونکہ حکم تجرب، عقل ودانش ہیں ....

اس نے جواب دیا: اس لیے ایک نتیج مکن ہے کہ جن مرتوں کوعقل اور دانش کا عاشق پند کرے

وہی سجی مسرتیں ہیں۔

میں نے کہا: چنانچہ ہم اس نتیج پر پہنچ کہ رول کے جزوفہ ہم ووانا کی خوثی تینوں میں سب سے زیادہ پرمسرت ہے اور ہم میں سے جس میں بیاصول تھم ران ہوائ کی زندگی سب سے زیادہ پرحظ وخوش آیند ہوگا۔ اس نے کہا: اس میں کیا کلام ہے۔وائش مندانیان جب اپنی زندگی کو پیند کرتا ہے تو پورے

بحروے ہے کہتا بھی ہے۔

میں نے کہا: پھراس کے بعد کونی زندگی اچھی ہے اور کونی مسرت؟ اس کے متعلق ہمارے ملکم صاحب کیا کہتے ہیں؟

اس نے کہا: ظاہر ہے کہ اس کے بعد سپاہی اور عزت کے شیدا کی زندگی ہے کہ بیفع کے طالب کے مقابلے میں اس سے زیادہ قریب ہے۔ میں نے کہا: اورسب سے آخر میں نفع کا طالب؟ گلوکون نے کہا: ہاں ، اور کیا۔

میں نے کہا: اچھا تو تم نے دیکھا عادل آدی نے غیر منصف ظالم کو پیم دومرتبہ کچھاڑا۔اب تیسرا امتحان آتا ہے اور بیاولیپیا کے دیوتا شافع زیوں کے نام سے منسوب ہے۔کوئی مرددانا آستہ سے میرےکان میں کہتا ہے کہ سوائے تقلندی مسرت کے اورکوئی مسرت بالکل می اور خالص نہیں ہوتی ،اور باتی سب بس سابیہ میں ۔ مجھے یقین ہے کہ اب کی بیٹ کست سب سے بڑی اور فیصلہ کن ثابت ہوگی۔

گلوکون نے کہا: ہاں سب سے بڑی تو ہوگی ،کیکن ذراا پنامفہوم تو واضح سیجیے؟ میں نے کہا: اچھا، میں اس مسئلے کوحل کرتا ہوں ،تم میر ہے سوالوں کا جواب دیتے جاؤ۔ گلوکون نے کہا: اچھاچلیے ۔

میں نے کہا: کہے سرت الم کی خالف بے یانہیں؟

گلوكون نے كہا: بالكل بـ

میں نے کہا: اورایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے جوند سرت ہے نمالم۔

اس فے جواب دیا: جی ہاں، ہوتی ہے۔

میں نے کہا: گویا بید درمیانی حالت ہوتی ہے، اور ان دونوں کیفیتوں کے آس پاس روح کا آرام

اورسہارا \_ کیول تھارا یمی مطلب توہے؟

اس فے جواب دیا: جی ہاں۔

میں نے کہا جمعیں کھے خیال ہے کہ لوگ بیاری میں کیسی با تیں کیا کرتے ہیں؟

اس نے کہا: کول، کیا کہتے ہیں؟

میں نے کہا: یمی کہ کچھ بھی ہوصحت اور تندری سے زیادہ اور کوئی چیز مسرت بخش نہیں لیکن بیار

ہونے تک اخیں بھی پی خبر نبھی کہ صحت سب سے بردی مسرت ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں، پیتو میں جانتا ہوں۔

میں نے کہا:اور جب لوگ کی شدید کرب میں مبتلا ہوتے ہیں تو تم نے انھیں کہتے سا ہوگا کہ کرب سے بچنے سے بڑھ کرکوئی خطنہیں؟

اس نے جواب دیا: جی مناہے۔

میں نے کہا: ای طرح تکلیف کی بہت ک قسمیں ہیں جن میں بدلوگ کی مثبت تفریح کونیس بلکہ مخض

رے بند ہونے کوسب سے برا مظامتاتے ہیں؟

اس نے کہا: جی ہاں۔اس وقت کے لیے توبیاس رہائی اور آ رام پر بی قانع ہوجاتے ہیں۔

میں نے کہا: پھر جب سرت وحظ رک جائے تواس رکاوٹ سے کرب ہوتا ہے۔

اس نے کہا: بلاشبہ

میں نے کہا: چنانچے سکون کی درمیانی حالت حظ ومسرت بھی ہوگی اور کرب والم بھی۔

اس نے کہا:معلوم توابیا ہی ہوتا ہے۔

میں نے کہا: لیکن کیا یہ ہوسکتا ہے کہ جو دونوں میں سے بچھنیس (لیعنی نہ حظ ہے نہ کرب) وہ

دونوں ہوجائے۔

اس نے کہا: میں تو کہوں گا کہیں ہوسکتا۔

ميس نے كہا: اور حظ وكرب، مرت والم دونوں روح كى حكتي بيں - كول بين نا؟

-U/3:1/2 UI

میں نے کہا: اور جونہ خظ ب نہ کرب، اے ابھی ابھی ہم نے سکون قرار دیا تھا نہ کہ حرکت، اور ہم

نے کہاتھا کہ بیدونوں کے ایک کیفیت ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: تو پھر یہ کیے تھیک ہوسکتا ہے کہ ہم عدم کرب کوحظ اور عدم حظ کو کرب مجھیں؟

گلوكون نے كہا: نامكن\_

میں نے کہا: لہذا بیسب کچھٹ ظاہر ہے، حقیقت نہیں۔ یعنی سکون ایک کھے کے لیے کرب کے مقابلے میں حظ اور حظ کے مقابلے میں کرب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جب ان تمام مظاہر کومسرت حقیقی کی کسوٹی پر

پر کھوتو معلوم ہوتا ہے کہ بیت تقیقت نہیں، بس ایک طرح کا دھوکا ہے۔

گلوكون نے كہا: متيجة ويني لكاتامعلوم ہوتا ہے-

میں نے کہا: اب ذرادوسری قتم کی مسرتوں کودیکھوجن سے پہلے کوئی کربنیں ہوتا۔اب آپ سے

فرض نہیں کر سکتے کہ حظ کرب کے رک جانے اور کرب حظ کے بند ہوجانے کا نام ہے۔ اس نے کہا: یہ کونی مسرتیں ہیں اور کہال ملتی ہیں۔

میں نے کہا: ایسی تو بہت می سرتیں ہیں۔مثال کے طور پر شامہ کے حظ کو لے لو کہ بینہایت عمد ، ہوتے ہیں اور ان سے پہلے کوئی کربنہیں ہوتا۔ بیآن کی آن میں آتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو کوئی کرب چھوڑ کرنہیں جاتے۔

اس نے کہا: بہت درست۔

میں نے کہا: چنانچ ہمیں یہ باور نہیں کرنا جا ہے کہ خالص حظ کرب کا بند ہوجا نااور خالص کرب حظ کا

بذہوجاناہ۔

گلوكون نے كہا: جى نبيں۔

میں نے کہا: مگر پھر بھی اکثر اور عموماً شدید سرتیں جوروح کوجم کی وساطت ہے پہنچتی ہیں وہ ای

قبیل کی ہوتی ہیں، یعنی کرب سے چھٹکارا۔

گلوكون نے كہا: يوتو ي ب-

ميس نے كہا: اورآنے والے حظ وكرب كى توقع كى بھى يمى كيفيت موكى؟

گلوكون نے كہا: بى بال-

میں نے کہا: کیاان کی کھمٹالیں دوں؟

گلوكون نے كہا: فرمائے۔

میں نے کہا: یہ و آپ مانیں کے کہ فطرت میں ایک اعلیٰ ایک اوٹی اور ایک درمیانی طبقہ ہوتا ہے؟

اس نے کہا: جی ، مانتا ہوں۔

میں نے کہا: ایک شخص اگراد نی ہے درمیانی طبقے کی طرف جائے تو کیاوہ یہ خیال نہیں کرے گا کہ وہ اوپر جار ہاہے،ای طرح جوفخص درمیانی طبقے میں کھڑا اسے نیچے سے آتا دیکھتا ہے،اوراس نے حقیقی طبقهُ اعلیٰ مجھی دیکھانہیں، تو وہ اپنے متعلق سمجھے گا کہ پہلے سے ہی طبقہ اعلیٰ میں ہے۔

اس نے کہا: یقینا۔اس کے سوااور سجھ ہی کیے سکتاہے؟

میں نے کہا:لیکن اس کو پھرواپس لے جا ئیں تو پی خیال کرے گا اور بجا طور پر خیال کرے گا کہ اب

چینچاررا --

اس نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا: بیساری غلط نہی حقیقت میں جواعلی ،ادنیٰ اور متوسط درج ہیں ان کو نہ جانے کی وجہ بید اہوتی ہے۔

- 143:12

میں نے کہا: تو پھراس میں بھی کون ی بڑے تعجب کی بات ہے کہ جن لوگوں کو صدافت کا تجربہیں ہوتا وہ جہاں اور بہت ی چیزوں کے متعلق غلط خیال رکھتے ہیں دہاں حظ وکرب اوران کی درمیانی کیفیت کے متعلق بعلط خیال رکھتے ہیں دہاں حظ وکرب اوران کی درمیانی کیفیت کے متعلق بھی غلط تصورات کو ذہن نشین کرلیں۔ چنا نچہ جبیبا میرکرب کی طرف محن بھنچ ہی رہے ہوں تو انھیں کرب محسوس ہونے گے اور میدا سے حقیقی کرب تصور کریں، ای طرح جب کرب سے درمیانی کیفیت کی طرف جا رہے ہوں تو پورا یقین ہوجائے کہ بس اب مرت و تسکین کی منتہا کو پہنچ گئے۔ بیغریب چونکہ مسرت اور حظ سے ہوں تو پورا یقین ہوجائے کہ بس اب مسرت و تسکین کی منتہا کو پہنچ گئے۔ بیغریب چونکہ مسرت اور حظ سے واقف نہیں لہذا غلطی سے کرب کا کرب کے عدم سے مواز نہ کرتے ہیں اوراس کی مثال بالکل ایس ہے کہ ہے اور خط سے کا مواز نہ سفید سے کرنے گئیں۔ کیوں فرما سے اگر ایسا ہوتو کوئی ایس کے مواز نہ سفید سے کرنے گئیں۔ کیوں فرما سے اگر ایسا ہوتو کوئی ایس تجب کی بات ہے۔

گلوکون نے کہا: ذراتعجب کی بات نہیں، میں تواس وقت زیادہ متعجب ہوتا کہ صورت حال اس کے خلاف ہوتی ۔ خلاف ہوتی ۔

میں نے کہا: اس معالمے پر یوں نظر ڈالو بھوک، پیاس وغیرہ جم کی تھکان و پژمردگ سے

عبارت بين؟

گلوكون نے كہا: جي مال-

میں نے کہا: اور جہل اور حماقت روح کی پڑمردگا ہے؟

گلوکون نے کہا: درست۔

میں نے کہا: اوران کے مقابل وجبہ سکین ، کھانا پینا اور عقل ودانش ہیں۔

گلوكون نے كہا: يقيناً۔

میں نے کہا: اور کونی تسکین زیادہ مچی ہے، وہ جوالی چیزے پیدا ہوجس کی ہتی کم ہے یااس سے

جس کی ہستی زیادہ ہو؟

گلوكون نے كہا: ظاہر ب،اس سے جس كى استى زيادہ او-

میں نے کہا: تمھارے خیال میں وجود حقیقی کا زیادہ حصہ کن چیزوں کو ملاہ، کھانے پینے، مصالح،

یا اور بدنی پرورش کی چیزوں کو یا ان کوجن میں تجی رائے ، کم ، ذہن اور ہرتم کی نیکیاں شامل ہیں؟ بلکہ اس سوال

کو یوں پیش کرو، کہ کس کا وجود زیادہ خالص ہے، اس کا جوغیر متبدل، غیر فانی اور صدافت ہے متعلق ہا اور

بالطبح ایسا ہے اور ایسی طبائع میں پایا جاتا ہے یا اس کا جے تغیر پذیریا ورفانی سے تعلق ہے اور اس میں پایا بھی جاتا

ہے اور پھرخودایی جگہ بھی تغیر پذیریا ورفانی ہے؟

اس نے جواب دیا:اس کا وجود کہیں زیادہ خالص ہے جے غیر تغیر پذیر سے تعلق ہو۔ میں نے کہا: اور غیر تغیر پذیر جس در ہے اصلیت اور حقیقت اپنے اندر رکھتا ہے کیا ای حد تک علم

ہے جی صدیاتاہ؟

اس نے جواب دیا: تی ہاں ،ای درجے کاعلم رکھتا ہے۔ میں نے کہا: اور ای درجے کی صدافت؟

اس نے جواب دیا: جی ہاں۔

میں نے کہا: یااس کے برعکس بول کہوکہ جس چیز میں صداقت کم ہوگی اس میں اصلیت اور حقیقت

بھی کم ہوگی؟

گلوكون نے كہا: لازماً۔

میں نے کہا: گویا عام طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں جسم کی خدمت گزار ہوتی ہیں ان میں صدافت اوراصلیت کم ہوتی ہے اوران میں زیادہ ہوتی ہے جوروخ کی خادم ہیں۔

گلوكون نے كہا: جي ہاں۔

میں نے کہا: اور کیا خودجم میں روح ہے کم صداقت اور اصلیت نہیں ہوتی ؟

گلوكون نے كہا: بے شك\_

میں نے کہا: جو چیز زیادہ حقیق وجود سے پُر ہواور وا تعتازیادہ حقیق ہتی رکھتی ہودہ حقیق معنوں میں اس سے زیادہ پُر ہوتی ہے جو کم حقیق وجود سے بحری ہواور خود بھی کم حقیق ہو۔

گلوكون نے كہا: بلاشبه-

میں نے کہا: اوراگراس چیز ہے پُر ہونے میں داتھی کوئی صرت ہے جو فطرت کے مطابق ہوتو مجر جوزیاد و حقیقی وجود ہے زیادہ حقیقی طور پرلبریز ہوگا وہی زیادہ حقیقی اور ہے معنی میں مجی صرت سے لطف اندوز مجی ہوگا، اوراس کے برخلاف جے کم حقیق وجود ہے حصہ ملا ہوگا وہ کج اور بقینی معنوں میں آسودہ بھی کم ہوگا، اور ایک کم حقیقی اور فریب دینے والی صرت کا حصہ دار ہوگا۔

اس نے کہا:اس میں کیا کلام ہے۔

میں نے کہا: چنانچہ جولوگ عمل اور نیک سے نا آشا ہیں اور سدا زبان کے چخارے اور نفسائی شہوتوں کی تسکین میں مشغول، وہ بس درمیائی درج تک ہی اوپر نیچ آتے جاتے رہے ہیں اور ساری عمرات علاقے میں اوھر اوھر مغرگشت کیا کرتے ہیں اور حقیقی عالم بالا میں پیچاروں کا گزر ہی نہیں ہوتا۔ نہ تو خود سادھر آتکھا کہ اور کھتے ہیں، نہ وہاں کی راہ کا انھیں پاچلا ہے نہ یہ حقیقی وجود ہے کہ ہوتے ہیں اور نہ خالص اور داگی مسرت سے ان کے کام وہ بمن لذت یاب۔ ان کی مثال بس مویشیوں کے ایک کھی کی ہے ، کہ آتکھیں نیچ کے اور اپناسرز مین کی طرف یعنی انسپنے دستر خوان کی طرف جھکائے ہیں کہ کھا کھا کر پھول رہے ہیں اور اپنی دوسرے کو کمریں اور کھروں سے انہائی عشق کے باعث اپنے آئی سینگوں اور کھروں سے ایک دوسرے کی ہلاکت کا باعث دوسرے کو کمریں اور لا تیں ہارتے ہیں اور غیر تسکین پذیر خواہش کی خاطر ایک دوسرے کی ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ اور لا تیں ہارتے ہیں اور غیر تسکین پذیر خواہش کی خاطر ایک دوسرے کی ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ اور دیے آپ کو ایک غیر حقیقی شے سے بھر لیتے ہیں۔ لہذا ان کا وہ حصہ بھی جے یہ پر کرتے ہیں غیر حقیقی ، بے تا بواور بے لگام ہوجا تا ہے۔

گلوکون نے کہا: جناب ستراط: یج توبیہ کہ آپ نے ان عوام کی زندگی کا نقشہ ایساا تاراجیے کو کی کا بمن بول رہا ہو۔

میں نے کہا:ان کی مرتبی آلام ہے مملوہ وتی ہیں اور بھلا ایسانہ ہوتو کیا ہو؟ کیونکہ یہ تو صدافت کی محض تصویریں اور سائے ہیں؛ مجران پرنگ کیا گیا ہے، تضاد ہے، جوروثنی اور سایہ دونوں میں مبالغہ بیدا کرتا ہے اور اس طرح یہ ان احقوں کے دماغ میں اپنی مجنونا نہ آرزو پیوست کردیتی ہیں۔اور پھران کے لیے یہ لوگ یوں ہی لاتے جھڑے بقول اشیسی کورس (Stesichorus) یونانی ٹرائے میں صدافت سے بخر ہیلن (Helen) کے سائے کے لیے جنگ آزمائی کررہے تھے۔

اس نے کہا: ایس کوئی نہ کوئی بات تولازی ہونی جا ہے؟

میں نے کہا: اور کیا یہی معاملہ روح کے جذباتی عضر کے ساتھ بھی پیش ندآئے گا؟ کیا ایک جذباتی عضر کے ساتھ بھی پیش ندآئے گا؟ کیا ایک جذباتی آدی کی بھی یہی کیفیت ندہوگی، جب وہ اپنے جذبے گئل کی صورت میں تبدیل کرنا چاہے گا، پھراس میں چاہے وہ حاسداور لا کچی ہو، یا تنشد داور جھڑا الو، غصراور غضب سے کہ ہویا اپنے حال سے بیزار، بس اتناکانی ہے کہ وہ بلاعش اور ہوش عزت اور فتح مندی حاصل کرنے اور اپناغصرا تارنے کی فکر میں ہو۔

اس نے کہا: تی ہاں۔جذباتی عضر کو بھی یمی پیش آئے گا۔

میں نے کہا: تو کیا ہم بحروے سے بہیں کہہ سکتے کہ دولت اور عزت کے چاہے والے جب اپنی مرتوں کو عقل اور علم کی را ہنمائی میں اور ان کے دوش بدوش حاصل کرتے ہیں اور انہی مرتوں کی طلب میں کو شاں ہوتے ہیں جو عقل انھیں بتاتی ہے تو انھیں اس حقیق مسرت کے اعلیٰ ترین در جے نصیب ہوتے ہیں جو ان کے لیے تا بل حصول ہے۔ وجہ سے کہ میہ حقیقت اور صدافت کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اگر ہرانسان کے لیے تا بل حصول ہے۔ وجہ سے کہ میہ حقیقت اور صدافت کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اگر ہرانسان کے لیے جو کچھے بہترین ہے وہی سب سے زیادہ مطابق فطرت بھی ہے تو انھیں وہ مسرتیں نصیب ہوں گی جو ان کی فطرت کے میں مطابق ہیں۔

اس نے کہا: بی ہاں، یقیناً۔ جو بہترین ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ فطرت کے مطابق بھی ہوتا ہے۔
میں نے کہا: اور جب ساری کی ساری روح فلسفیاندا صول کی تالع ہو، اس میں کو کی تقسیم ومناقشہ نہ ہو، اس کے ترکیبی اجزا سب عدل کے پابندا وراپنے اپنے کام میں مشغول ہوں ، ہرایک اپنی جگہ پران اچھی سے اچھی اور کچی ہے کی مرتوں سے شاد کام ہوجس کی اس میں صلاحیت ہے؟

اس نے کہا: جی ، بجا۔

میں نے کہا: لیکن جہال دوسرے دواصولوں میں سے کسی ایک کا غلبہ ہوا تو بیاول تو خودا پنی مسرت کے حصول میں نا کام رہتا ہے اور پھر دوسرے حصوں کومجبور کرتا ہے کہ وہ الینی مسرت کی طلب کریں جو بس ایک سامیہ ہے اوران کے لیے مخصوص نہیں؟

گلوکون نے کہا: درست۔

میں نے کہا: اور فلف اور عقل سے ان کی دوری جتنی زیادہ ہوگی ای قدر ریہ سرت ان کے لیے اجنبی اور فریب دہ ہوگی۔

گلوكون نے كہا: جي بال \_

میں نے کہا: اور کیا وہی چیزعقل سے بھی سب سے زیادہ دورنہیں ہوتی جوآ کین ونظام سے سب

שנ של פרנותף?

گلوكون نے كہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں شہوانی اور ظالمانہ خواہشات ان سے سب سے زیادہ دور

ہوتی ہیں۔

گلوكون نے كہا: جي ہاں۔

میں نے کہا: اور شاہی اور منظم خواہشیں سب سے قریب؟

گلوكون في كها: يى بال-

میں نے کہا: لہذا جا برمتبر سجی اور قدرتی مرت سے سب سے زیادہ اور بادشاہ سب سے کم دوری

يريل كي؟

گلوکون نے کہا: یقیناً ،ایابی ہے۔

میں نے کہا: لیکن اگراہیا ہے تو جابر متبدسب سے زیادہ بدحال اور بادشاہ سب سے زیادہ خوشحال

زندگی بسرکرےگا۔

گلوكون نے كہا: لازى بات ہے۔

میں نے کہا: کیاتم اس دوری کا پیانہ معلوم کرنا چاہے ہو؟

گلوكون نے كہا: جى فرمائے۔

میں نے کہا:معلوم ہوتا ہے کہ سرتیں تین تم کی ہوتی ہیں،ایک اصلی اور دوفقی ۔جابر کی بدعنوانی نقلی مرتوں ہے بھی پر سے پہنچی ہے، بیقل اور آئین کی حدود ہے گزر کر بعض غلامانہ مرتوں کے ساتھ رہن مہن اختیار کرتا ہے، میسرتیں اس کے ساتھ ہی گی رہتی ہیں؛ اوراس کی کم چیٹیتی کا انداز ہ بس ایک مثال ہی ہے

ہوسکتا ہے۔ گلوکون نے کہا: کیے؟

میں نے کہا: میں سمجھتا ہوں کہ جابر متبدخواص سے تیسر نے نمبر پر ہاور جمہوریت پسندنے ہیں؟

- گلوكون تے كہا: بى بال-

میں نے کہا: اگر جو پچھاب تک کہا گیا ہے وہ سچے ہے تو جابر متبد کا مسرت کے ایک ایسے عس سے تعلق ہوگا جوخواص کی مسرت کے مقابلے میں حقیقت ہے تکنا دور ہے؟

گلوکون نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: اورخواص باوشاہ سے تیسرے درجے پر ہیں ، کیونکہ ہمارے نز دیک شاہی اور اشرافیرتو

ایک بی ہیں؟

گلوكون نے كہا: جى بے شك، تيسرے درجے پر-

میں نے کہا: گویا جابر متبدی تجی مرت سے جودوری ہوہ تین کی تھی ہے؟

گلوكون في كها: ظاهر ب-

میں نے کہا: اچھاتو ظالماندمرت کا سابیاگراس کے طول کے عدد سے نکالا جائے تو وہ ایک مطح

شکل ہوگی۔

گلوكون نے كہا: يقيناً۔

میں نے کہا: اب اگراہ اس کی ذات میں ضرب دیں اور اس مطلح کوصل بنا نمیں تو ہم بلا دشواری د کھے سکتے ہیں کہ بادشاہ اور ظالم متنبد کا درمیانی فصل کس درجے وسیع ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں ،کوئی حاب دان اس سوال کوبا سانی حل کرسکتا ہے۔

میں نے کہا: یا اگر کوئی شخص دوسرے سرے سے شروع کرے اور بیا ندازہ کرنا جا ہے کہ باوشاہ کجی مسرت کے اعتبارے جابر منتبدے کتنے فصل پر ہے تو ضرب وغیرہ دینے کے بعدا سے معلوم ہوگا کہ باوشاہ ۲۹ے گنا خوشحال اور ظالم منتبدای قدر بدحال زندگی بسر کررہے ہیں۔

اس نے کہا: کیسا عجیب شاراعدادہے؟ اور باعتبار سرت والم عادل اور ظالم کوجو فاصلہ جدا کرتا ہے وہ کتناوسیع!

میں نے کہا: اور پھر لطف بیر کہ صحیح شار ہے، اور بیر عدداییا ہے کہا گرا نسانوں کوروز وشب اور ماہ وسال سے سروکار ہے تواس عدد سے بھی انسانی زندگی کو بہت قریبی واسطہ ہے۔ اس نے کہا: جی ہاں۔انسانی زندگی کواس سے یقیناً واسطہ ہے۔ میں نے کہا: اچھا تو اگر باعتبار سرت اچھا اور عادل انسان برے اور ظالم سے اتنا افضل ہے تو زندگی کی اچھائی اور حسن وخو بی کے اعتبار سے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوگی؟

اس نے کہا: بے صاب اور بے شار۔

میں نے کہا: اب کہ ہم دلیل کی اس منزل پر آن پہنچے ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہان لفظوں کی طرف رجوع کریں جفوں نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ کیوں ، کوئی صاحب یہی تو کہدرہے تنے نا کہ ایسے کامل غیر منصف اور ظالم انسان کے لیے ، جے عادل ہونے کی شہرت حاصل ہونا انصافی اور ظلم سود مندہے؟

اس نے کہا: جی ہاں، یبی کہا گیا تھا۔

میں نے کہا:اچھا تواب کہ ہم نے عدل اور ناانصافی کی کیفیت اور قوت کا تعین کرلیا۔ان صاحب ہے دودویا تیں ہوجا کیں۔

گلوكون نے كہا: اچھاتو ہم ان ہے كہيں گے كيا؟

میں نے کہا: ہم روح کی ایک شکل بنائیں گے تاکہ اس کے الفاظ خودای کی آئکھوں کے سامنے

آجائيں-

گلوكون نے كہا: كيسى شكل؟

میں نے کہا: روح کا ایک خیالی مجمہ جیسے قدیم اساطیر کے مرکب مجمع ہوتے تھے، مثلاً مثیرا(Cerberus)،سکلاً (Scylla) یاسربرس (Cerberus) ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن میں دویا کی مختلف طبیعتوں کی بیجانمود بتاتے ہیں۔

گلوكون نے كہا: جى بال، كہتے تو بيل كماس فتم كي ميل ہوئے بيں۔

میں نے کہا: اچھاتو بھرمیرے لیے ایک عظیم الثان بہت سے سروں والے راکشس کا مجسمہ تیار سروجس کے شانوں پرطرح طرح کے جانوروں کے سروں کا حلقہ ہو، اس میں پالتو جانور بھی ہوں، جنگی بھی اور بیاضیں جب چاہے پیدا کر لے اور جب چاہے بالکل بدل دے۔

اس نے کہا: آپ بھتے ہیں کہ بت گریس بردی قو تیں ہیں، کیکن زبان تو موم یا کی اور مادی چیز سے زیادہ ہی لوچار ہوتی ہے اس کیے اس مجھے کوتو آپ ہی تیار کریں۔

میں نے کہا: تو پھرایک اور دوسری شکل شیر کی ہی اورایک تیسری انسان کی ہی تیار کرو، دوسری شکل

پہلے سے اور تیسری دوسری سے چھوٹی ہو۔

اس نے کہا: یو آسان کام ہے، چلیے، بنایے!

میں نے کہا: اب ان متیوں کو باہم یوں جوڑ دو کہ پیتیوں ایک ہوجا کیں۔

اس نے کہا: یہ بھی ہوگیا۔

میں نے کہا: اب اس کے اردگر دایک آ دی کی شکل بنا دوتا کہ جو اندر نہ د مکیے سکے اور صرف باہر کے خول کو دیکھے وہ یہ سمجھے کہ بیا یک انفراد کی انسانی ہت ہے۔

گلوكون نے كہا: جي ، ہو كيا۔

میں نے کہا: اور اب ہم اس شخص کو جواب دیں جوانسان کے لیے ظالم اور غیر منصف ہونا سود مند
اور عادل اور نا انصاف ہونا ضرر رسال بتا تا ہے کہ بھائی اگرتم کی کہتے ہوتو اس مخلوق کے لیے فائدہ اس میں
ہے کہ اپنے سوسرے راکشس کو کھلا کھلا کرخوب پالے، اپنے شیر اور دوسری شیر اندصفات کو تقویت پہنچائے،
لیکن اپنے انسان کو بھوکوں مار کر بالکل کمزور کردے، تا کہ پھر دوسرے دونوں اسے جدھر چاہیں گھیٹے پھریں۔
اور یہ بھی کہ یہ بھی ان میں باہمی ریگا نگت وہم آ ہنگی پیدا کرنے کی کوشش ندکرے بلکہ آپس میں ہمیشہ لانے جھاڑنے، کا شخے کھسوٹے اور ایک دوسرے کو کھا جانے کی کوشش میں مشغول دہے۔

اس نے کہا: یج بے ظلم اور ناانصافی کا حامی یہی کہتا ہے۔

میں نے کہا: عدل کا جانب داراس پریہ جواب دیتا ہے کہ اسے اپنے قول اور نعل سے ہمیشہ یہ کوش کرنی چاہے کہ کی نہ کی طرح اس کے اندر کے انسان کو پورے انسان نما وجود پر تسلط حاصل ہوجائے۔ اسے چاہیے کہ اپنے سوسرے راکشس پرالی نگاہ رکھے جیسے باغبان اپنے پودوں پریعنی اس میں جواچھی اور زم صفات ہیں نشو و نما دے اور جو وحتی اور جنگی عناصر ہیں انھیں نہ بڑھنے دے، پھراسے چاہیے کہ اس کے اندر جوشیر ہے اسے اپنا معاون بنالے اور ان سب کی نگہبانی یوں کرے کہ پہلے تو مختلف اجزا کو باہم ایک دوسرے سے اور پھرخودا نی ذات سے متحد کرلے۔

اس نے جواب دیا: تی ہاں،عدل کا حامی بالکل یمی کے گا۔

میں نے کہا: تو کیا ہر لحاظ ہے، یعنی مسرت اور حظ ،عزت یا فائدہ ہراعتبار ہے ،عدل کا حامی صحح ہے اور پچ کہتا ہے اور ناانصافی کا طرفدار جھوٹ بولتا ہے اور جامل ہے؟

اس فے جواب دیا: جی ہاں، ہر لحاظ سے۔

میں نے کہا: اچھا آؤ، اب ذراغیر منصف ظالم کوزی ہے سمجھا کیں ، اس لیے کہ بیجان ہو جھرکر تو غلطی پراڑا ہوا ہے ہیں کہ ''بھائی صاحب! آپ کے نزدیک شریف اور دفیل چیزوں کا معیار کیا ہے؟ کیا وہ شریف نہیں جورندے کوانسان کے یایوں کہو کہ انسان میں جوالوہیت ہے اس کے ماتحت لائے اور کیا رفیل وہ نہیں جوانسان کو درندے کا زیروست کرے؟'' ۔ تو سوائے ہاں کے اے کوئی جواب مشکل ہی ہے بن پڑے گا۔ کیوں نا؟

اس نے کہا: اگروہ میری رائے کا پھے بھی پاس کرے تو ، تواس کے لیے اور کوئی چارہ نہیں۔

میں نے کہا: کین اگر اس نے سے مان لیا تو پھر ہم اس سے سے سوال اور کریں گے: ''اچھا تو پھر کوئی آوی ہو کہا ہے۔ اس شرط پر سونا چا ندی وصول کرے کہ اپنے شریف ترین جھے کورو بل ترین کا غلام بنادے گا تو وہ بھلا اس سونے چا ندی سے کوئی نفع حاصل کر سکے گا؟ کوئی شخص اگر اپنی اولا دکورو پے کی خاطر غلام بنا کر نظام بنا کر نظام بنا کر نظام بنا کر نظام ہو وہ کہی وحتی اور بدآ دمیوں کے ہاتھوں ، تو کون ہے جو اس کو نفع میں سمجھے گا، چا ہے پھر اس میں اس کہ کہنی ہیں ہو گا، چا ہے پھر اس میں اس کتی ہی ہوری رقم مل گئی ہو۔ اور پھر جب کوئی اپنے وجود کے الی جز وکواس کی خاطر نظام دے جو الہیت سے سب سے زیادہ بعید اور قابل نفر سے ہو کون ہے جو اسے کمبخت و بدنصیب نہ بتائے گا۔ اریفلی (Eriphyle) نے ایٹ شوہر کی جان کی قیمت میں ایک ہار لیا تھا، لیکن بیتو اس سے کہیں ہوری جابی کے لیے دشوت لیتا ہے''!۔

اس نے کہا: ہاں ہاں ، میں اس کی طرف سے جواب دیتا ہوں ، بے شک بیاس سے کہیں ہوری

تابى ہے۔

میں نے کہا: بے اعتدال اور بے عفت آ دی پر ہمیشہ ہے ای لیے تو لعنت ملامت رہی ہے کہاں کے اندراس سوسر سے راکشس کو بڑی آزادی ہوتی ہے۔

اس نے کہا: ظاہرے۔

میں نے کہا: اور جب انسانوں میں شیر اور سانپ والاعضر تناسب ہے زیادہ قوت پکڑ لیتا ہے تو ان پرغرورا در بدمزاجی کا الزام لگایا جاتا ہے نا؟

اس نے کہا: بی۔

میں نے کہا: اس طرح عیاشی اور بے جازی اس لیے بری مجھی جاتی ہیں کہ بیا اسان کو کمز وراور ڈھیلا سر سے بردل بنادیتی ہیں۔

اس نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: اور جب کوئی اپنے اندر کے جری جانورکواس بے لگام راکشس کا مطبع بنادیتا ہے اور دولت کی خاطر، جس سے اس کا پیٹ بھی بھرتا ہی نہیں، عین شاب کے عالم میں این آپ آپ کو قدموں تلے روندے جانے کا عادی بناتا اور بجائے شیر کے بندر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو اس پرخوشامدا ور کمینہ پن کا الزام لگاتے ہیں۔

گلوكون نے كہا: درست\_

میں نے کہا: اور ذکیل ٹوکزیاں اور دئ کام یہ کیوں قابل ملامت سمجھے جاتے ہیں؟ صرف ای لیے
کہ ان سے اصول اعلیٰ کی کمزوری کا بتا چلتا ہے۔ فردا پنے اندر کی ہستیوں پر قابو پا تانہیں اس لیے ان کی
مصاحب کرتا ہے اوراس کا ساراعلم اور مطالعہ بس اس میں محدود ہے کہ ان کی چاپلوی کس ڈھب سے کرے۔
اس نے جواب دیا: بظاہر تو یہی وجہ معلوم ہوتی ہے۔

میں نے کہا: اور چونکہ ہم ان لوگوں کو بھی ایسی ہی حکومت میں رکھنا چاہتے ہیں جیسی کہ بہترین انسانوں کی ،البذاہماری رائے ہے کہ انھیں بہترین انسانوں کا خادم ہونا چاہیے جن میں الوہیت حکمران ہے، یہ نہیں کہ تھر نی میکس کی رائے کے مطابق خادم پراسے نقصان پہنچانے کے لیے حکومت کی جائے بلکہ اس وجہ ہے کہ بہترین صورت ہے کہ برخض پر حکمرانی ہو،اس فہم وعرفان الی کی جوخوداس کی ذات میں موجود ہے اور جب میمکن نہ ہوتو پھر کی باہر کے حاکم کی تا کہ جہاں تک ہو سکے ہم سب کے سب ایک ہی حکومت کے ذریر سایہ برابراوردوستوں کے طرح رہ میکیں۔

اس نے کہا: یج ہے۔

میں نے کہا: ای قتم کا ارادہ وہ آئین میں بھی بین طور پر ظاہر ہے کہ آئین سارے شہر کے محافظ وید دگارہوتے ہیں۔ بہی خیال اس اختیار میں دکھائی دیتا ہے جوہم بچوں کے اوپر عمل میں لاتے ہیں۔ ہم انھیں اس وقت تک آزاد نہیں ہونے دیتے جب تک ان میں ایسا اصول قائم نہ کریں جوریاست کے اسائی وستور کا مرادف ہواور جب تک اس اعلیٰ عضر کی نشو و نما ہے ان کے دلوں میں اپنے جیے ایک محافظ اور حاکم کو نصب نہ کردیں۔ ہاں جب یہ ہوگیا تو وہ اپنی من مانی راہ چل سکتے ہیں۔

اس نے کہا: جی ہاں ؟ آئین کا مقصد تو ظاہر ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں ؟ آئین کا مقصد تو ظاہر ہے۔

میں نے کہا: تو پھر کس نقطۂ نظرے اور کن وجوہ کی بنا پر کوئی ہیے کہہ سکتا ہے کہ کسی کونا انصافی ، بے اعتدالی و بے عفتی ، یا دوسری رؤیل صفتوں ہے کوئی نفع پہنچ سکتا ہے کہ بیتو اسے بہر حال برا ہی بناتی ہیں، چاہے وہ اپنی شرارت اور بدی ہے کتنا ہی مال اور دولت یا قوت اورا فتد ارکیوں نہ حاصل کر لے۔ اس نے کہا: جی کی نقطۂ نظر سے نہیں۔

یں نے کہا: اوراس ہے بھی اسے بھلا کیا نفع ہوگا کہ اس کی ناانسانی بکڑی نہ جائے اوروہ اس کی سرز اسے بچارہے؟ جو پکڑا نہیں جاتا وہ تو اور بھی بدتر ہوتا جاتا ہے اور جو سرزا پالیٹنا ہے اس کی طبیعت کا وحثی حصہ تو پھر بھی خاموش ہوکرا نسانیت کی طرف مائل ہوجاتا ہے، اس کی ذات کے شریف عناصر آزاد ہوجاتے ہیں اور عدل ، عفت اور حکمت کے حصول سے اس کی ساری روح مشرف اور کمل ہوجاتی ہے اور بیشرف و کمال اس شرف سے جو انسانی جم حس، قوت اور تندری کے عطیہ سے حاصل کرتا ہے اس ورجے بدتر ہوتا ہے جس درجے دوح جم سے زیادہ قابل احترام ہے۔

گلوكون نے كہا: يقيناً۔

میں نے کہا: یہ ہے وہ اعلیٰ مقصد جس کے حصول کے لیے بچھدار آ دی اپنی زندگی کی ساری قو تیں وقف کر دےگا۔اولاً تووہ ان علوم کی تکریم کرے گا جواس کی روح پران صفات کا سکہ جما کیں اور دوسرے علوم کونظر انداز کردےگا؟

گلوكون ئے كہا: ظاہرہ\_۔

میں نے کہا: دوسرے، وہ اپنی جسمانی عادتوں اور کیفیتوں کومنظم کرے گا۔ حیوانی اور خلاف عقل مسرتوں پر اپنے جسم کو لگنے دیے کا سوال ہی نہیں کہ بیتو صحت تک کو ایک ٹانوی چیز تصور کرے گا، اس کا پہلا مقصد حسین یا توی، یا تندرست ہونا نہ ہوگا جب تک کدان صفات سے اعتدال کا حصول قرین قیاس نہ ہو۔ بیتو جسم کو ہمیشہ اس طرح ٹھیک کرے گا کداس سے دوح کی ہم آ ہنگی کوقائم رکھ سکے۔

اس نے کہا: اگراس کے اندر کچی موسیقی ہے تو یقینا اس کاعمل یہی ہوگا۔

میں نے کہا: پھر دولت کے حصول میں نظم اور تناسب کا ایک اصول ہے جے یہ بمیشہ پیش نظر رکھے گا۔ دنیا کی ابلہانہ مدح سرائی سے اس کی آ تکھیں خیرہ نہ ہوں گی اور بیا پے لیے بے گنتی برائیوں کی جزیعنی دولت کے انبار جمع نہیں کرے گا۔

اس نے کہا: یقینانہیں۔

میں نے کہا: یہ تواس مدینہ داخلی کانگران ہوگا جوخوداس میں موجود ہے اور ہمیشہ خیال رکھے گا کہاں میں بنظمی پیدانہ ہو،اور یہ بدنظمیاں پیدا ہوتی ہیں یا تو دولت کی بے حساب فراوانی سے یا پھراس کے مطلق نہونے سے ۔وہ اپنی ملک اور آمدنی کوائ اصول کے مطابق منفبط کر لے گا اورا پنے وسائل کے اعتبار سے خرج کرے گا۔ اس نے کہا: نہایت درست ۔

میں نے کہا: اوراسی اصول کو پیش نظر رکھ کریدان تمام اعزاز وں کو بخوشی قبول کرے گا جن کی بابت وہ سجھتا ہے کہ بیا ہے ایک بہتر انسان بنانے میں مدودیں گے، کین جن سے اس کی زندگی کا نظام بگڑتا ہوگا،خواہ وہ شخصی ہوں یا ملکی ،ان ہے گریز کرے گا۔

اس نے کہا:اگراس کے مل کامحرک بیاصول ہو چربید برتو بے گانہیں۔

میں نے کہا: کلب مصری (ابوالہول) کی قتم، ضرور بنے گا،اورجواس کا اپنا شہر ہوگا اس میں تو لازمی بنے گا۔ ہاں ممکن ہے کہ اپنے مولد میں نہ بنے سوائے اس صورت کے کہ اسے کوئی اللی ضرورت ہی مجبور کردے۔

اس نے جواب دیا: جی، میں سمجھا۔ آپ کا مطلب ریہ کدوہ اس شہر میں حاکم ہے گا جس کی بنیاد ہم ڈال رہے ہیں اور جو صرف تصور میں اپناو جو در کھتا ہے کیونکہ مجھے یقین نہیں کہ اور کہیں روئے زمین پراس کا وجو دہو۔

میں نے کہا: ہاں، میں مجھتا ہوں کہ آسان پراس کا نمونہ بنا ہوا ہے۔اسے جو چاہے دیکھ سکتا ہے اور دیکھ کر اپنا گھر ٹھیک کرسکتا ہے۔ اسے کوئی دیکن سے بات کہ یہاں اس کا وجود ہے، یا بھی بھی ہوسکتا ہے یا نہیں، اس سے کوئی ارزنہ یو کھنے والا تو ہمیشہ ای شہر کے نمونے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا اور دوسرے شہروں سے اسے پچھ سروکارنہ ہوگا۔

. گلوکون نے کہا: میں بھی یہی خیال کرتا ہوں۔

\*\*

## دسویں کتاب

میں نے کہا: ہماری ریاست میں یوں تو بہت ی خوبیاں ہیں،لیکن جب میں سوچتا ہوں تو مجھے کوئی خوبی اتن پسنرئیس آتی جتنا کہ وہ قاعدہ جوہم نے شاعری ہے متعلق بنایا ہے۔ گلوکون نے کہا: آپ کا مطلب کس ہے ؟

میں نے کہا: محاکاتی شاعری کے روے ، کہ یقینا اے تو قبول نہیں کرنا جا ہے اور اب جب کہ روح . کے اجزا الگ الگ سمامنے آگئے ہیں مجھ پر یہ بات اور بھی زیادہ روشن ہوتی جاتی ہے۔

گلوكون نے كہا: يعنى؟

میں نے کہا: راز کی بات ہے، آپس میں رہے، میں یہ بین چاہتا کہ میرے لفظ المیہ ناکک لکھنے والوں اور نقالوں کے دوسرے قبیلوں کے سامنے دوہرائے جا کیں۔ ہاں تم سے کہنے میں کوئی مضا گفتہ نہیں کہ تمام شاعرانہ نقالی سننے والوں کی سمجھ کے لیے تباہ کن ہوتی ہے اوراس زہر کے لیے بس ایک تریاق ہے بعنی اس کی اصلی مائیت کاعلم۔

گلوكون نے كہا: ذراا بے قول كامطلب مجھے اچھى طرح سمجھائے۔

میں نے کہا: اچھا بتا تا ہوں، منو ۔ یہ بچ ہے کہ ابتدائے شاب ہی سے میرے دل میں ہومر کی بروی عظمت اور محبت ہے اور یہی وجہ ہے کہ میرے لفظ زبان سے نکلتے مسئلتے ہیں، اس لیے کہ المیہ نگاروں کی اس ماری کی ساری دلفریب جماعت کا اُستاداور سردار یہی مخف ہے ۔ لیکن صدافت سے زیادہ تو کسی مخف کی عزت نہیں ہو کتی، چنا نچہ ہیں کہتا ہوں ..........

> اس نے کہا: بہت خوب، فرما ہے؟ میں نے کہا: اچھا توسُو، بلکہ جواب دو۔ اس نے کہا: پوچھیے ۔

میں نے کہا: کیاتم بتا سکتے ہو کہ نقال ہے کیا؟ کیونکہ دراصل جھے تو سیمعلوم ہے نہیں۔ اس نے کہا: جی ہاں، پھر تو بہت ہی قرین قیاس بات ہے کہ جھے معلوم ہو!

یں نے کہا: کیوں نہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کمزور آ نکھا یک چیز کو تیز آ نکھ سے پہلے دیکھ لیتی ہے۔ گلوکون نے کہا: بجاو درست، لیکن مجھے کچھ دُھندلا دکھائی پڑا بھی تو آپ کی موجودگی میں، میں اس

کے بیان کی ہمت کہاں سے لاؤں گا۔لہذا براو کرم آپ خود ہی تحقیق فرمائے۔

میں نے کہا: اچھاتو ای اپ معمول کے طریقے سے اس تحقیق کوبھی شروع کریں۔ دیکھیے جب مجھی چندا فراد کا ایک مشترک نام ہوتو ہم فرض کرتے ہیں ان میں کوئی تصوریا ہیئت بھی مشترک ہوگی، سمجھے؟ گلوکون نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: کوئی عام مثال لے لو۔ دنیا میں پلنگ ہوتے ہیں، میزیں ہوتی ہیں۔ بکثرت، کیوں ہوتی ہیں نا؟

گلوكون نے كہا: جي ہاں۔

میں نے کہا: کیکن ان کی صرف دوشکلیں یا دوتصور ہیں، ایک پانگ کا تصور اور ایک میز کا تصور۔ گلوکون نے کہا: درست۔

میں نے کہا: اوران میں ہے کی کا بنانے والا جب بلنگ یامیز بناتا ہے تو اس تصور کے مطابق بناتا ہے۔ ان صورتوں میں ہمارا طریقتہ بیان یہی ہے۔لیکن کوئی کاریگران تصورات (اعیان) کوئیس بناتا، اور بنا مجمی کے سکتا ہے؟

گلوكون نے كہا: نامكن\_

میں نے کہا: کیکن ایک کاریگراور ہے، میں سُتا جا ہتا ہوں کہتم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ گلوکون نے کہا: وہ کون؟

میں نے کہا: وہ جوتمام دوسرے کاریگروں کے سارے کاموں کا بنانے والا ہے۔ گلوکون نے کہا: کیساغیر معمولی اور زالا کاریگر ہوگاوہ!

میں نے کہا: ذرائھہروتو، اظہارِ تعجب کے اور بھی وجوہ پیدا ہوں گے۔ کیونکہ بیدوہ کاریگر ہے جو صرف ہرتتم کے ظرف ہی نہیں بناتا، بلکہ درخت اور جانور،خودا پی ذات اور تمام دوسری چیزیں، زمین اور



آ سان اور وہ ساری کا تنات جوزین کے اوپر اور آسان کے ینچ ہے ان سب کا پیدا کرنے والا، یمی ویوتا وَں کو بھی پیدا کرتا ہے۔

گلوكون نے كہا: يوتو كوكى جادوكر بوكا؟

میں نے کہا: اہا، تم باور نہیں کرتے، ہیں نا! کیا تمھارا خیال ہے کہ کوئی ایسا بنانے والا یا خالتی نہیں؟ یا یہ کہ ایک معنی تو یہ ہے ان سب چیزوں کا کوئی بنانے والا ہوسکتا ہے لیکن دوسرے معنوں میں نہیں؟ کیا تم جانے ہو کہ ایک طریقہ ایسا بھی ہے کہ تم خودان سب چیزوں کو بناسکتے ہو؟

اس نے کہا: وہ کون ساطریقہ ہے؟

میں نے کہا: بہت کہل طریقہ ہے یایوں کہے کہ اس کرتب کونہایت آسانی اور تیزی ہے کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، سب سے زودا ثریہ طریقہ ہے کہا یک آ کینے کونہایت تیزی سے گھماتے جاؤ۔ تو تم بڑی جلدی سے سورج، آسان، زمین کو، خودا ہے آپ کواور دوسرے جانوروں اور درختوں کو نیزتمام دوسری چیزوں کو، جن کا ابھی ابھی ذکر تھا، اس آ کینے میں پیدا کرسکو گے۔

اس نے کہا: ہاں، لیکن بیتو خالی ظاہری شکلیں ہوں گ۔

میں نے کہا: بہت ٹھیک، اب آ ب ہے پر آ رہے ہیں، چنانچہ میں سجھتا ہوں کہ نقاش ومصور بھی ای توع سے تعلق رکھتا ہے، یعنی محض ظاہری شکلوں کا خالق ہوتا ہے، کیوں ہے تا؟

كلوكون في كها: ب شك

میں نے کہا: لیکن ٹایدتم ہے کہو کہ ہے جو کچھ پیدا کرتا ہے وہ باطل ہے، تا ہم ایک اعتبارے مُصور بھی بنگ کا خالق ہوسکتا ہے؟

اس نے کہا: ہاں، لیکن اصلی اور حقیقی بانگ کانہیں۔

میں نے کہا: اور پھر پانگ کے بنانے والے کے متعلق کیا کہو گے؟ تم ہی کہدرہے سے کہ یہ بھی وہ النسور (عین) تو پیدا کرنہیں سکتا جو ہمارے نزویک پانگ کی اصل ہے بلکہ صرف ایک مخصوص پانگ بناسکتا ہے۔ اس نے کہا: جی ہاں، میں نے بیکہا تھا۔

میں نے کہا: جب بیدوہ چیز نہیں بناتا جس کا وجود ہے تو بیر گویا حقیقی وجود نہیں بناسکتا بلکہ صرف وجود سے مشابہ کوئی چیز بناتا ہے۔اورا گر کوئی کہے کہ بلنگ بنانے والا یا کسی دوسرے کاریگر کا کام حقیقی وجودر کھتا ہے تو

مشكل سے كهد سكتے ہيں كدوہ مي كهدر بائ -

اس نے کہا: بہرصورت فلفی تو یہی کہیں گے کہ یہ بی نہیں۔

میں نے کہا: پھرکوئی تعجب بھی نہیں کہ اس کا کام حقیقت کا ایک دھندلاغیرواضح اظہار ہے۔

اس نے کہا: کوئی تعجب نہیں۔

میں نے کہا: آؤاب بچھلی مثالوں کی روشی میں سے قین کریں کہ بینقال ہے کون؟

اس نے کہا: مناسب ہے۔

میں نے کہا: اچھا تو اب تین پانگ ہیں، ایک تو قدرت میں موجود ہے جس کا بنانے والا خداہے، میں مجھتا ہوں یہی کہنا جا ہے، اس لیے کہاورکوئی تو اس کا بنانے والا ہونہیں سکتا۔

گلوكون في كما: بي بال-

میں نے کہا: مجردوسراہے جو بردھئی کی کارگزاری ہے۔

گلوكون في كها: بى بال-

میں نے کہا: تیسرابلنگ مصور کا بنایا ہوا ہے۔

گلوكون في كها: جي بال-

میں نے کہا: گویا پانگ تین قتم کے ہوتے ہیں اور تین صناع ان کے ظران ہیں، خدا، بر همی اور مصور؟

گلوكون في كها: جي بال، تين بين

میں نے کہا: خدانے مجبوراً یا اپنی مرضی سے قدرت میں بس ایک ہی پانگ برنایا۔ دویا دوسے زیادہ

اليے تصوري بلنگ نه خدانے بنائے ہیں نہ بھی بنائے۔

گلوكون نے كہا: يەكيون؟

میں نے کہا: اس کیے کہ اگر وہ دوہی بناتاتب بھی ایک تیسرا ضرور ظاہر ہوتاہے جوان دونوں کے

ليے بمز له عين ہوتا، چنانچہ يہ تيسرا پلنگ كاعين ہوجا تااور بيدونوں عين ندر ہے۔

گلوكون نے كہا: بہت تھيك۔

میں نے کہا: خدایہ بات جانتا تھااورایک حقیق بلنگ کاحقیق خالق بنتا جاہتا تھا کسی مخصوص بلنگ کا مخصوص خالق نہیں، چنانچے ایسا بلنگ بنایا جوقد رتی طور پراوراصل میں بس ایک ہے۔

اس نے کہا: جی میدہاراعقیدہ ہے۔

میں نے کہا: تو پھراً ی کو بلنگ کا قدر آتی خالق وصافع کہنا جا ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں ، کیونکہ قدرتی عمل تخلیق میں یہی اس کا اور نیز تمام دوسری چیز وں کا موجد ہے۔

میں نے کہا: اور بوصی کے لیے کیا کہیں؟ کیا ہے کی پانگ کا بنانے والا ہے؟

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: کین کیا نقاش اور مصور کو بھی خالق یاصانع کہو گے؟

اس نے کہا: ہر گزنیں۔

يس نے كہا: كيكن اگر بيخالق نہيں تو پھر پانگ سے اسے اور كون ساعلاقہ اور نسبت ہے؟

اس نے کہا: میرے خیال میں اے دوسروں کی بنائی ہوئی چیزوں کا نقال کہد سکتے ہیں۔

میں نے کہا:خوب، کو یا آپ اس مخف کونقال کہتے ہیں جوفطرت سے تیسری منزل میں ہو؟

ال نے کہا: بی ، بے تک۔

میں نے کہا: اور المیہ نگار شاعر بھی چونکہ نقال ہے اس لیے دوسرے نقالوں کی طرح میر بھی بادشاہ اور

صدات بمراتب سگانددورن؟

گلوکون نے کہا: معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے۔

میں نے کہا: اچھا تو نقال کے متعلق تو ہم متفق ہیں۔اب رہامصور، میں بیرجاننا جا ہتا ہوں کہ آیا

ا ان چیزوں کا نقال خیال کریں جواصلاً فطرت میں موجود ہیں، یا محض کاریگروں کی بنائی ہوئی چیزوں کا؟

اس نے کہا: میرے خیال میں تو دوسری صورت سی ہے۔

میں نے کہا: لیکن ابھی پیربات اور متعین کرنی ہے کدان چیزوں کی اس حالت میں نقل جیسی سے مج

بي ياجيسي كرييظا مريس معلوم موتى بين؟

اس في كها: آ پكاكيامطلب ع؟

میں نے کہا: میرا مطلب میہ کہ آپ ایک بلنگ کو مختلف جگہوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً سامنے ہے، تر چھے، یاسی اور زاویے سے اور ہر دفعہ بلنگ پچھاور معلوم ہوگالیکن اس کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں اور یہی حال سب اور چیزوں کا ہے۔ اس نے کہا: بی ہاں، یہ جوفر ق معلوم ہوتا ہے صرف ظاہری ہے۔ میں نے کہا: اب ایک سوال میں اور کروں، فن مصوری کا مقصد کیا ہے؟ چیزوں کی نقل ،جیسی کہوہ دراصل ہیں یا جیسی کہوہ ظاہراً معلوم ہوتی ہیں،مجاز کی نقل یا حقیقت کی؟

اس نے کہا: مجازی۔

میں نے کہا: گویانقال صدافت ہے بہت دور ہوتا ہے اور سب پچھ کرسکتا ہے کیونکہ اسے ہر چیز کے
ایک چھوٹے سے جصے سے واسطہ ہوتا ہے اور وہ حصہ بھی عکس، مثلاً ایک مصور ایک چمار کی ، ایک بڑھئی کی ، یا
کسی اور کاریگر کی تصویر بڑا دے گا، حالانکہ بیان کے فن کے متعلق بچھ بھی نہیں جانتا، اور اگر اچھا مصور ہے تو
بچوں اور بجولے بھالے لوگوں کو دھوکا دے لے گا، یعنی جب دُور سے بیہ بڑھئی کی تصویر اُنھیں دکھائے گا تو یہ
سمجھیں کے کہ کوئی بچے جج کا بڑھئی دیکھ رہے ہیں۔

گلوكون نے كہا: بےشك-

میں نے کہا: چنانچہ جب بھی کوئی شخص ہم ہے آ کر کے کہ جھے ایک ایسا آ دمی ملا ہوسار نے ن جانتا ہے، اوران ساری چیز وں سے واقف ہے جو کسی اور کو معلوم ہیں، پھر یہ کسان میں سے ہر چیز کو باعتبار صحت ہر دوسرے سے بہتر جانتا ہے تو ہم بس سے بھھ سکتے ہیں کہ بیغریب ایک بھولا بھالا آ دمی ہے جو کسی جادوگر یا بہرو ہے سے جاملا ہے اوراس کے فریب میں آ کراسے عالم کل بچھنے لگا ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ بیخود علم اور جہل اور نقل کی ماہیت کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

اس نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: چنانچہ جب ہم اوگوں کو کہتے سنیں کہ المیہ نگار شاعر اور ان کا سردار ہوم ریہ سب کے سب تمام فنون سے واقف تھا اور ساری انسانی چیز وں کا اس میں نیکی ہو کہ بدی ، اور نیز الہی چیز وں کا ، انھیں علم تھا، کیونکہ شاعر اس وقت تک اچھا شعر نہیں کہ سکتا جب تک اُسے اپنے موضوع کا علم نہ ہوا ور جو بیعلم نہ رکھتا ہو وہ بھی شاعر ہو ہی نہیں سکتا ، ہاں تو جب ہم لوگوں کو یہ کہتے سنیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چا ہے کہ بیں یہاں بھی نظر کا فریب تو نہیں ہے۔ شاید ان لوگوں کو نقالوں سے سابقہ پڑا ہے اور یہ بھی ان کے فریب میں آگئے ہیں۔ ان کا فریب تو نہیں ہے۔ شاید یہ یا ذہیں رکھا کہ یہ تو محض نقلیں ہیں اور پھر صدافت سے نین لوگوں نے جب ان کی تھا نیف دیکھیں تو شاید یہ یا ذہیں رکھا کہ یہ تو محض نقلیں ہیں اور پھر صدافت سے نین در جے دُوری پر ، ان کا بنانا حقیقت کے جانے بغیر بھی آسانی سے مکن ہے ، کیونکہ یہ تو صرف طاہری شکلیں ہیں ،



حقیقت تو بین نہیں؟ یا بھئی ممکن ہے کہ بیلوگ ٹھیک کہتے ہوں اور شاعر دراصل ان چیز وں کو جانے ہوں جنھیں عوام کے خیال میں وہ خوبی سے بیان کرتے ہیں؟

اس نے کہا: بہرصورت بیسوال ہے سوچنے والا۔

میں نے کہا: اچھااگرایک شخص اصل بھی بنا سکتا ہواور نقل بھی تو کیا تم سیجھتے ہو کہ وہ نقل سازی کی شاخ پراپنی توجہ صرف کرے گا؟ کیا تمھار نے خیال میں وہ نقالی کواپنی زندگی کامؤیژ اُصول قرار دے گا، گویا اُس کے اندراس سے بلندتر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں؟

اس نے کہا: میں توسمجھتا ہوں کنہیں۔

میں نے کہا جقیقی صناع جے علم ہو کہ وہ کس کی نقل کر رہا ہے تو بجائے نقلوں کے اصل میں دلچیں لے گا وربہت سے نفیس کا موں میں اپنی یا دگار چھوڑے گا اور مدحیہ قصائد کا مصنف ہونے کی جگہ ان کا موضوع بننا زیادہ پیند کرے گا۔

اس نے کہا: جی ہاں، یاس کے لیے زیادہ عزت اور نفع کی بات ہوگا۔

میں نے کہا: اچھا تو اب ہوم ہے ایک سوال کریں، طب یا کی اور ایسے فن کے متعلق نہیں جس کا حوالہ ان کی نظموں میں یوں ہی برسیل تذکرہ آگیا ہے۔ اس سے یا کی اور شاعرے ہم برتو بوچھنے جا کیں گے نہیں کہ آپ نے اسکلی پیکس کے شاگر دوں یا ساتھیوں کی طرح مریضوں کو اچھا کیا ہے یا اسکلی پیکس کے شاگر دوں یا ساتھیوں کی طرح طب کا کوئی مدر سہ اپنے بعد چھوڑا ہے یا نہیں یا یہ کہ آپ طب اور دیگر فنون کے متعلق یوں ہی شی سنا گیا با تیں کیا کہ سے سوال کرتے ہیں۔ ہاں تو بہتر ہم یو چھنے نہیں گئے۔ البتہ فوجی نقل وحرکت، سیاست اور تعلیم کے متعلق اس سے سوال کرنے ہیں۔ ہاں تو بہتر میں اس کی نظموں کے مخصوص اور بلند ترین مضا بین ہیں۔ اور ہم بجا طور پر ان کے متعلق اس سے بوچھ سے ہیں۔ اچھا تو اب ہم اس سے کہیں کہ ''دوست ہوم! اگر آپ نیکی کے متعلق اپ کے متعلق اس سے بوچھ سے ہیں۔ اچھا تو اب ہم اس سے کہیں کہ ''دوست ہوم! اگر آپ نیکی کے متعلق اپ نقال نہیں، اگر آپ یہ معلوم کرنے کی صلاحت رکھتے ہیں کہ کون سے شیل انسان کی خاتمی اور سیاسی زندگی کو اچھا اور کون سے نئی انسان کی خاتمی انسان کی خاتمی اور سیاسی زندگی کو اچھا اور کون سے نہیا نظام لائی کر سیل (Lycurgus) کا رہین منت ہے، اس طرح بہت سے چھوٹے برائے جسے قانون کی بینے جو بی کہتا ہو کہ آپ نے ان کے لیے ایچھو قانون کی بینے جو بیکہتا ہو کہ آپ نے ان کے لیے ایچھو قانون کی بینے جو بیکہتا ہو کہ آپ نے ان کے لیے ایچھو قانون کی بینے جو بیکہتا ہو کہ آپ نے ان کے لیے ایچھو قانون کی بینے جو بیکہتا ہو کہ آپ نے ان کے لیے ایچھو قانون کی بینے جو بیکہتا ہو کہ آپ نے ان کے لیے ایچھو قانون کی بینے جو بیکہتا ہو کہ آپ نے نوان کے لیے ایچھو قانون کی بینے جو بیکہتا ہو کہ آپ نے ان کے لیے ایچھو قانون کی بینے جو بیکہتا ہو کہ آپ نے نوان کے لیے ایچھوٹے برائے تھوڑ کو نور کی مطابقہ کی بینے کی کون سے جو بیکہتا ہو کہ آپ نے نوان کے لیے ایکھو قانون کی بینے کے ایکھو تا نوان کے لیے ایکھو قانون کی بینے کی بینے کو بیکہ کہتا ہو کہ کو کہتا ہو کہ کو کہتا ہو کہ کہتا ہو کہتا ہو کہ کہتا ہو کہ کہتا ہو کہ کہتا ہو کہ کو کہتا ہو کہ کو کہتا کی کو کہتا ہو کہ کہتا ہو کہ کہتا ہو کہ کو کہتا ہو کہ کو کہتا ہو

نافذ کیے ہوں اور انھیں بچھ فاکدہ پہنچایا ہو، اٹلی اور سلی کواپنے چرون داس (Charondas) پرنا زہاورہم میں سولون (Solon) کے نام کا ڈٹکان کر ہاہے، لیکن وہ کون ساشہر ہے جے آپ کے متعلق پچھ کہنا ہو؟ کیا کوئی شہر ہے جس کا بینام لے سکے گا؟

گلوکون نے کہا: میرے خیال میں تو نہیں۔خود ہوم کے مُقلد اور معتقداس کے مدعی نہیں کہ وہ قا ٹون بنانے والانھا۔

میں نے کہا: اچھاتو کیا کوئی ایسی جنگ ہے جواس کی زندگی میں ہوئی ہواوراس نے اُسے کامیابی سے انجام کو پہنچایا، یاا پی صلاح ومشورے سے اس میں مدددی ہو؟ گلوکون نے کہا کوئی نہیں۔

میں نے کہا: پھر کیا کوئی ایجاد واختراع اس کے نام سے الی منسوب ہے جومختلف فنون یا انسانی زندگی کے کام آتی ہوجیسی کہ مثلاً میلیشیا (Milesian) کے تھیلس (Tales) اور سائھی کے اناکارس (Anacharsis) یا دوسرے ذبین لوگوں نے سوچ کرنکالیس؟

گلوكون نے كہا: الى بھى كوئى چيز نام كونيس\_

میں نے کہا: خیر، اگر ہوم نے بھی کوئی عام خدمت انجام نہیں دی تو کیا بین فائی طور پر کی کا رہنمایا اُستاد تھا؟ کیا زندگی میں اس کے ایسے دوست تھے جواس کی صحبت کے دلدادہ ہوں اور جھوں نے آنے وال نسلوں تک ہومر کا طریق زندگی پہنچایا ہو، مثلاً ایسا حلقہ جیسا فیٹا غورث نے قائم کیا تھا کہ لوگ اس کے عرفان کے باعث اے محبوب رکھتے تھے اور آئ کے دن تک اس کے مانے والے اس سلسلے سے پہچانے جاتے ہیں جواس کے نام سے منسوب کیا گیا تھا؟

اس نے کہا: ایس کوئی بات بھی اس کے متعلق مرقوم نہیں اور سقراط، واقعی ہومر کا وہ ہم نشین کر یونس (Creophylus) جس کا نام سُن کر ہمیں ہمیشہ بنسی آ جاتی ہے اس وقت اپنی حمالت کی وجہ سے اور بھی زیادہ مضحکہ خیز ہوجا تا ہے، جب ہم سوچتے ہیں کہ بیر، اور یہی کیا اور سب لوگ بھی، زندگی ہیں ہومر کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے تھے۔

میں نے کہا: ہاں، روایت تو یہی ہے۔ لیکن گلوکون! کیا بم تصور کر سکتے ہو کہ اگر ہوم واقعی لوگوں کو شد ھارنے اور سکھانے کا اہل ہوتا، یعنی اگر بجائے محض نقال ہونے کے اس کے پاس علم ہوتا تو اس کے بہت ے معتقداور پیرونہ ہوتے جواس کی عزت اور اس سے محبت کرتے؟ ابڈرا (Abdera) والے پروٹاغوری (Protagoras) اور بہت سے دیگر افراد نے اپنے معاصرین کے کان میں بس اتن بات آہتہ سے بھونک دی کہتم اُس وقت تک ندا پنا گھر سنجال سکو گے ندا پنی معاصرین کے کان میں بس اتن بات آہتہ سے بھونک دی کہتم اُس وقت تک ندا پنا گھر سنجال سکو گے ندا پنی ریاست جب تک ہمیں اپناوز برتعلیم ند بناوو' اور ان کی بیہ چالاک ترکیب الی کا در کہوئی کہ لوگ ان سے محبت کرنے اور انھیں کندھوں پر چڑھائے چڑھائے بھرنے گئے۔ تو کیا بیدھیان میں آنے والی بات ہے کہ اگر ان میں نوع انسانی کو نیک اور صالح بنانے کی صلاحیت ہوتی تو ہوم یا ہزیوڈ کے معاصر انھیں بھاٹوں کی طرح مارے مارے کو رکنے اور اگر اُس کے جوائی تو ان لوگوں کے لیے اتن ہی نا گوار ہوتی جتنی سونے سے اور بیا تھی سے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت تک ہر جگر گھوئے دہتے جب تک ان کی کائی تعلیم نہ ہوجاتی۔

اس نے کہا: بی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہے۔

میں نے کہا: پھرہم یہ نتیجہ کیوں نہ نکالیس کہ بیر سارے کے سارے شاعر، ہوم سے لے کراب تک محض نقال ہیں، یہ نیکی اور دوسری چیز وں کے عکس کی نقل کرتے ہیں لیکن حقیقت تک بھی نہیں پہنچتے ؟ شاعر کی مثال اس مصور کی ہے جو چمار کی تصویر بنا ڈالٹا ہے حالانکہ اُس کے فن کو ذرانہیں سجھتا۔ اس کی تصویر بس ان کے لیے ٹھیک ہے جو خوداس سے زیادہ نہیں جانتے اور صرف رنگ اور صورت کو دکھے کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔

گلوکون نے کہا: مالکل بجا۔

میں نے کہا: ای طرح شاعرا پے لفظوں اور ترکیبوں سے مختلف فنون کا رنگ جماتا ہے اوران کی ماہیت سے بس ای حد تک واقفیت رکھتا ہے جتنی کہ نقالی کے لیے کانی ہو، دوسر بے لوگ جوخودای کی طرح جائل ہیں اور صرف اس کے لفظوں پر فیصلہ کر لیتے ہیں ہجھتے ہیں کہ جب پہ نغمہ اور وزن اور بحرکے ساتھ موجی علیاں ہیں اور کی فقل وحرکت کا ، یا اور کسی بات کا ذکر کرتا ہے تو نہایت ول نشین انداز میں انھیں بیان کرتا ہے۔

ہاں کیوں نہ ہو، نغمہ اور بحر میں قدرتا یہ شیریں اثر ہے۔ میں سجھتا ہوں آپ نے بھی و یکھا ہوگا کہ اگر ان شاعروں کے قصوں کو اس رنگ آمیزی ہے معرا کر دیجیے جوموسیقی سے اُن پر چڑھایا جاتا ہے اور معمولی سیدھی سادی نثر میں انھیں بیان سیجی تو ان کی کئی کی معمول کل آتی ہے۔

گلوكون في كبا: بى بال\_

میں نے کہا: ان کی مثال ان چروں کی ت ہے نا؟ جو بھی جسین نہ تھے ان میں بس او پری چک د مکتھی اوراب شباب کی بیآب و تاب اُن پرے اُٹر گئی؟

اس نے کہا: بالکل۔

میں نے کہا: ایک نکتہ اور ہے، نقال یا عکسوں کا بنانے والاحقیق وجود کے متعلق مجھ منہیں رکھتا۔ یہ صرف ظاہری شکل کوجا نتا ہے۔ کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یانہیں؟

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: اچھاتو معاملے کوصاف طور پر مجھ لیں، اُدھوری توضیح سے مطمئن نہیں ہوجانا چاہیے۔ اس نے کہا: فرمائیے۔

میں نے کہا: مصور کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ بدلگام کی تصویر بنائے گا اور وہ بھی اُس کے صرف ایک

مكوركى؟

اس نے کہا: بی ہاں۔

ميں نے كہا: اور زين ساز ، اور پيتل كاكام كرنے والاخود لكاميں بنائے گا؟

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: لیکن کیا مصور پیجانتا ہے کہ لگام اور دہانہ کیسا ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ تو زین سازاور لوہار کو بھی جو انھیں بناتے ہیں مشکل ہے معلوم ہوتا ہے۔ صرف شہسوار جوان کا استعمال جانتا ہے وہی ان کی صحح شکل بھی جانتا ہے۔

اس نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: اور کیا یمی حال اورسب چیزوں کانہیں؟

اس نے کہا: یعنی کیا؟

میں نے کہا: یہ کہ تین فن ہیں جن کا ہر چیز ہے واسطہ ہے، ایک وہ جواسے استعمال کرتا ہے، دوسراوہ جو بنا تا ہے، تیسراوہ جواس کی نقل کرتا ہے۔

-しりい:しんとしい

میں نے کہا: اور ہر جاندار اور بے جان چیز کی ، نیز ہرانانی عمل کی خوبی، کس ، صداقت اس

استعال کے اعتبار سے ہوتی ہے جس کے لیے قدرت یا صناع نے انھیں مقصود کیا ہے۔ اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: چنانچیان کے استعال کرنے والے کوئی ان کاسب سے زیادہ تجربہ ونا چاہیے اور یہی بنانے والے کو بتا بھی سکتا ہے کہ استعال کے وقت کون کون کی ایٹری صفیتیں اس میں پیدا ہوتی ہیں، مثلاً بانسری بجانے والا بی بنانے والے کو بتا سکتا ہے کہ اس کی کون می بانسری بجانے میں اچھی ہے اور اسے کس طرح بانسری بنانی چاہیے اور بنانے والے کا فرض ہے کہ اس کی ہدایتوں کی پابندی کرے؟

گلوكون نے كہا: لازماً۔

میں نے کہا: ان میں سے ایک چونکہ جانتا ہے اس لیے باٹسریوں کی اچھائی یا یُرائی کے متعلق مجروسے سے بات کرسکتا ہے اور دوسرااس پراعتا دکر کے جو پچھ کہا جاتا ہے اس کی قبیل کرتا ہے۔ مصر

گلوكون في كها: ورست-

میں نے کہا: بانسری تو وہی ایک ہے، لیکن اس کے بھلے کُرے کی بابت بنانے والے کو تو محض ایک صحیح یقین یا عقیدہ حاصل ہوسکتا ہے اور میہ یوں کہ جانے والے سے اس کے متعلق گفتگو کرے اور پھر جو پچھوہ مسلم کے اس کے متعلق گفتگو کرے اور پھر جو پچھوہ مسلم کے اس کے مشغے پرمجبور ہو۔ رہااستعال کرنے والاتو اُسے تو اس کاعلم ہوتا ہی ہے۔

گلوكون نے كہا: بے شك۔

میں نے کہا: گرفقال کو کیاان میں ہے کوئی بات بھی نصیب ہوگی؟ کیاا ہے خوداستعال ہے پتا چل سے گا کہ اس کی فقا شی صحیح اور خوشنما ہے یا نہیں؟ یا کیا بیمکن ہے کہ یہ کسی جانے والے سے ملنے اور اس کی ہدایت سُننے پرمجبور ہوکدا سے کس طرح نقش اُ تارنا چاہیے کہ اس طرح سیجے رائے قائم کرسکے؟

اس نے کہا: دونوں میں سے کوئی صورت مکن نہیں۔

میں نے کہا: کو یاا پی نفلوں کی اچھائی یائر ائی کی بابت نہ تو اُسے سی رائے ہی حاصل ہوگی نہ ہی علم؟ اس نے کہا: میں توسمجھتا ہوں کہ نہیں۔

میں نے کہا: پھرتو کیا کہنا، بینقال صناع تواپنی مصنوعات کے متعلق عرفان کی نہایت روش کیفیت

( Jai 10 8 )

اس نے کہا: بی منہیں۔

میں نے کہا: لیکن جناب نقل ضرور کیے جائیں گے، جا ہے کم ہویا نہ ہو، کہ ایک چیز کیونکراچھی ہوتی ہے۔ ہے اور کیسے کری، چنانچہ یہی تو قع کرنی جا ہے کہ بیانہی چیزوں کی نقل کریں گے جو جاہل انبوہ کواچھی معلوم ہوتی ہیں؟

گلوكون نے كہا: بالكل بجا\_

میں نے کہا: اچھا، یہاں تک تو ہم خاصے منفق ہیں کہ جن چیزوں کی بیفل کرتا ہے ان کے متعلق نقال کوکوئی قابلِ ذکر علم نہیں ہوتا۔ نقالی بس ایک طرح کا تھیل ہے یا تفریخ اور یہ سارے کے سارے المیہ ڈگار شاعر جیا ہے،'' آیمی'' (lambic) میں لکھتے ہوں جاہے'' رزمیہ'' (lteroic) ، بدرجہ اولی نقال ہوتے ہیں۔

اس نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: ہاں توقتم ہے آپ کوفر ماسے کہ ہم کیا یہ بات ظاہر نہیں کر چکے ہیں کہ نقالی کواس چیز سے واسطہ ہے جو حقیقت سے تین درجے دُوری پر ہوتی ہے۔

اس نے کہا: بی ، بے شک۔

یس نے کہا: اور وہ کون ی انسانی صلاحیت ہے جس پر بینقالی اپنا اثر رکھتی ہے؟ اس نے کہا: آپ کا کیا مطلب ہے؟

میں نے کہا: بتاتا ہوں ، ایک جسم جو قریب سے دیکھنے میں برامعلوم ہوتا ہے، وُور سے چھوٹا معلوم

٢٠٠١ ٢٠٠٢

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: وہی چیز پانی کے باہر سیدھی دکھائی دیتی ہے اور پانی کے اندر شیڑھی نگاہ کورگوں میں جو دھوکا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے گر وی چیز پیالہ نما نظر آتی ہے۔ الغرض ہمارے اندراس قتم کے تمام فریب موجود ہیں، اور انسانی دماغ کی اس کمزوری پر روشنی اور سایے سے نظر بندی کرنے اور فریب وینے کافن اور دوسری چالاکی کی تد ابیرا پنااثر دکھاتی ہیں اور ہم پر جادوکا ساائر کرتی ہیں۔

اس نے کہا: یج ہے۔

میں نے کہا: تب ناپنے ، گننے اور تولنے کے فن انسانی عقل کی مدد کو آتے ہیں۔ یہی ہے ان کا اصلی محن ۔ اور وہ جو ظاہر اُبرایا چھوٹا، ہلکا یا بھاری معلوم ہوتا تھا اب ہم پر غالب نہیں رہ سکتا، بلکہ حساب، پیانداور

وزن کے سامنے قابومیں آجا تاہے۔

گلوكون نے كہا:حق ہے۔

میں نے کہا: اور یہ یقیناروح کے حساب دان اور عاقل اصول کا کام ہونا چاہیے؟

گلوكون نے كہا: يقيناً۔

میں نے کہا: جب بیاصول ناپ کرتھدیق کرتا ہے کہ یہ یہ چیزیں برابر ہیں، فلاں فلاں بوی ہیں اور فلاں فلاں چھوٹی تواس وقت بظاہرا یک تصاد بیدا ہوتا ہے!

گلوكون نے كہا: درست۔

میں نے کہا: لیکن ہم کہہ چکے ہیں کہ بی تضاد محال ہے، وہی صلاحیت ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز معلق دومتضاد آرانہیں رکھ عتی ۔

گلوكون نے كہا: بالكل صحيح\_

میں نے کہا: تو گویاروح کا وہ حصہ جس کی رائے پیانے کے خلاف ہاس جصے سے مختلف ہوگا

جس كى رائے بيايش كے مطابق ہے؟

گلوكون نے كہا: ٹھيك\_

میں نے کہا: اورروح کا بہتر حصہ ثایدوہی ہوگا جو پیایش اور صاب پر جروسا کرے۔

گلوكون نے كہا: يقيناً۔

میں نے کہا:اور جوان کا مخالف ہے وہ اُصول ادنیٰ درجے کا ہوگا۔

گلوكون نے كہا: بلاشبه

میں نے کہا: میرا مقصد دراصل اسی نتیج پر پہنچنا تھا۔ جبیبا میں نے کہا تھا کہ مصوری اور نقاشی اور نقائی اور نقائی اور نقائی اور نقائی اور نقائی اور تقالی فی الجملہ جب اپنااصلی کام کرتی ہوں تو حقیقت سے بہت دور ہوتی بین اور ہماری روح کے ایسے اُصول کی ہمنشین ، دوست اور ساتھی ہیں جوخود عقلیت ہے اسی درجے دور ہے اور سے پوچھوتو ان کا کوئی سچا اور اچھا مقصد نہیں ؟

اس نے کہا: بالکل ٹھیک۔

میں نے کہا: نقالی کافن ایک نیج ذات ہے جو پیج ذات ہی ہے بیاہ کرتا ہے، لہزااولا دبھی نیج ذات

ہی ہوتی ہے۔

اس نے کہا: بہت میجے۔

میں نے کہا: اچھا تو کیا یہ معاملہ صرف باصرہ پرمحدود ہے؟ یا سامعہ پربھی اور خصوصاً اس پر جے ہم شاعری کہتے ہیں اس کا اطلاق ہوسکتا ہے؟

اس نے کہا: غالب گمان ہے کہ شاعری کے متعلق بھی یہی بات سیح ہوگا۔

میں نے کہا جہیں بھائی مصوری کی تمثیل ہے جوظنِ غالب پیدا ہوا ہے اس پر بھروسا کر بیٹھنا ٹھیک نہیں ؛ آؤ آ گے تحقیق کریں اور دیکھیں کہ جس صلاحیت ہے شاعری کوسروکا رہے وہ اچھی ہے یارُی۔

گلوكون نے كہا: ضرور

میں نے کہا: اچھا تو مسئلہ یوں پیش ہوتا ہے، نقالی ان انسانی اعمال کی (خواہ ارادی ہوں یا غیرارادی) نقل کرتی ہے جن ہے اس کے خیال میں کوئی اچھا متیجہ مرتب ہوا ہو یا کیا کوئی مُرانتیجہ، اور پھرای نتیج کی نوعیت کے موافق اس پرخوشی مناتی ہے یار نج کرتی ہے، کیوں کیااس کے علاوہ اور پچھ بھی ہے؟

گلوكون نے كہا جبيس ،اوركيا ہوگا؟

میں نے کہا: لیکن کیا حالات اور اسباب کے اس تنوع میں انسان خود بھی اپنے آپ سے متفق ہے؟

یا کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے نگاہ کے معاملے میں ای چیز کے متعلق اس کی رائے میں تصادتھا اور عدم وضاحت تھی

اسی طرح یہاں بھی اس کی زندگی میں کشاکش اور مطابقت کی کی ہو؟ اگرچہ بچ پوچھوتو اب اس سوال کو دوبارہ

اسی طرح یہاں بھی اس کی زندگی میں کشاکش اور مطابقت کی کی ہو؟ اگرچہ بچ پوچھوتو اب اس سوال کو دوبارہ

اسی طرح یہاں بھی اس کی زندگی میں کشاکش اور مطابقت کی کی ہو؟ اگرچہ بچ پی اور ہم نے مان لیا ہے کہ روح ہر

لخط ان اور ان جیسی اور ہزاروں مخالفتوں سے بھری ہوتی ہے؟

اس نے کہا: تی ، اور ہم ٹھیک بھی تھے۔

میں نے کہا: ہاں۔ یہاں تک تو ہم تھیک تھے، لیکن ایک بات البتدرہ گئ تھی جے اب پورا کرلینا

حاہے۔

اس نے کہا: کیوں،وہ کیابات رہ گئ تھی؟

میں نے کہا: شخص یا دہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی نیک آ دمی پراس کے بیٹے کی موت کی بلاثوث بڑے یا اس سے کوئی ایسی چیز چھن جائے جواسے بہت پیاری تھی تو وہ اورلوگوں کے مقابلے میں اس کوزیادہ

كون كے ساتھ برواشت كرے كا؟

گلوكون نے كہا: جي ہاں۔

میں نے کہا:لیکن کیا اے رنج ہی نہ ہوگا، یا پیر کہ رنج ہونا تولازی ہے البتہ بیا ہے جُم کوجیسے تیے دور کرنے کی کوشش کرے گا؟

اس نے کہا: دوسری صورت زیادہ صحیح ہے۔

میں نے کہا: اچھا بتا و کہ بیا ہے غم کو دہانے اور دُور کرنے کی کوشش اپنے ہم چشموں کی موجودگ میں زیادہ کرے گایا تنہائی میں؟

اس نے جواب دیا: بی ہاں،اس سے بڑافرق پڑے گا کہ کوئی اے دیکھتا ہے یانہیں۔ میں نے کہا: یہ جب اکیلا ہوگا تو بہت ہی ایسی ہاتیں ہیں جو یہ کہ سکتا یا کرسکتا ہے۔لیکن اگر کہیں دوسرے انھیں دیکھ یائن لیس تو پیشرم سے پانی پانی ہوجائے گا۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: ہم کہہ چکے ہیں کہ جب ایک شخص پر دو نالف قو تیں عامل ہوں ، ایک کی چیز کی طرف کھنچے اور ایک اُس سے دُور ہٹائے تو اس سے لازی طور پر بیز نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر دو جُدا اُصول موجود ہیں۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا:ان میں سے ایک قانون کی رہنمائی میں چلنے پرآ مادہ ہے۔

گلوكون نے كها: يدكيے؟

میں نے کہا: قانون کہتا ہے کہ مصیب میں صبر کرنا بہترین صورت ہے، ہمیں بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ کون جانتا ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں یا بُری اور پھر بے صبری سے فائدہ بھی کیا؟ نیز اس لیے کہ کوئی انسانی معاملہ ایسی خاص اہمیت نہیں رکھتا اور غم اس چیز کی راہ میں حائل ہوتا ہے جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔

اس نے کہا: کس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟

میں نے کہا: اس کی کہ جو کچھ پیش آ چکا اس پرغور کریں اور جب پانسہ پڑچکا تو اب جو بہترین

صورت ہے اس کے مطابق ہی معاملات کا انصرام کریں ، ینہیں کہ بچوں جیسے بن جا کیں جو جہال ذرا گر پڑے تو چوٹ کو پکڑ بیٹے رہتے ہیں ؛ بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ روح کو فورا ہی اس کا علاج کرنے کی عادت ڈلوا کیں تا کہ جومریض اورا فقادہ ہو اسے پھراُ ٹھا کر کھڑا کرے اور دُکھ کے کراہے کوعلاج معالجے ہے دُور کرے۔

اس نے کہا: بےشک، بدبختی کے حملوں کا مقابلہ یونہی کرنا جا ہے۔ میں نے کہا: اور ہماری روح کا اعلیٰ اُصول عقل کے اس مشورے پڑمل پیرا ہونے کوآ مادہ ہوتا ہے۔ گلوکون نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اور دوسرا اُصول جو ہمیشٹم کی یا د تازہ رکھنے اور اس پر نوحہ و زاری کی طرف ماگل ہوتا ہے اور ان سے بھی سیرنہیں ہوتا ،ا ہے ہم عقل کے خلاف بے سُو داور بُز د لا شاُصول کہہ سکتے ہیں۔ گلوکون نے کہا: بے شک ، کیون نہیں۔

میں نے کہا: اور کیا یہی مؤخرالذکر یعنی مائل بہ بغاوت اُصول نقالی کے لیے دنگارنگ موادفراہم نہیں کرتا؟ کیونکہ کی فہیم اور مثین طبیعت کی نقل اوّل تو اُتار ٹی آسان نہیں کہ اس میں ہمیشہ ایک تواز ن اور کیسا نہیں کہ اس میں ہمیشہ ایک تواز ن اور کیسا نہیں ہوتی ہے اور اگراس کی نقل کی بھی جائے تو کوئی اُسے پندنہ کرے خصوصاً تہواروں کے موقع پر جب ایک عامیانہ انبوہ کی منڈ پ میں ان نقلوں کے دیکھنے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اور وجہ صاف ہے کہ جس جذبے کی نقل اس حالت میں کی جائے گی میاس سے یک قلم نا آشنا ہیں۔

گلوكون نے كہا: بے شك-

میں نے کہا: چنانچے نقال شاعر جس کا مقصد قبولِ عام ہے نہ تو قدر تأاس غرض کے لیے خلق ہوا ہے نہ اس کے ہنرکی عایت ہی ہے کہ روح کے عقلی اُصول کوخوش کرے یا اور کسی طرح اس پراٹر ڈالے، بلکہ بی تو ترجیح دے گا، جذباتی اور متلون طبیعت کو کہاس کی نقل اُ تارنی آسان ہے۔

گلوكون نے كہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اب ہم بجاطور پراے کے کرمصور کے پہلوبہ پہلوبٹھا کتے ہیں کہ یہ دوطرح اس کا مثل ہے: اوّل تو یہ کہ اس کی مخلوق اپنے اندرصدافت کا ایک ادنیٰ درجہ رکھتی ہیں۔ توہاں ایک تو اس بات میں یہ مُصور کامثل ہوا، دوسری بات یہ ہے کہ اے بھی روح کے ایک ادنیٰ جزوے سروکار ہے۔ لہذا ہم پالکل حق بجانب ہوں گے اگراسے ایک منظم ریاست میں داخل کرنے سے انکار کریں کیونکہ یہ جذبات کوتو بیدار کرتا ، ان کی آبیاری کرتا اور انھیں قوت بخشا ہے لیکن عقل کو ضرر پہنچا تا ہے۔ جیسے بھی کسی شہر میں بدکر داروں کو سارا اختیار مل جائے اور نیک مار کے الگ کر دیے جائیں تو کیا حال ہو۔ ای طرح انسانی ٹروح میں یہ نقال شاعرا یک باطل دستور کو لا کر بٹھا تا ہے اس لیے بیروح کے اس غیر عاقل عضر کی بھی کرتا ہے جے بوے چھوٹے کی تمیز نہیں ، جواسی چیز کو بھی بڑا اور بھی چھوٹا خیال کرتا ہے۔ یہ شاعر بس صورت کر ہے اور حقیقت سے کوسوں دور۔

گلوكون نے كہا: بالكل درست-

میں نے کہا: لیکن ہم نے ابھی سب سے بھاری الزام تو پیش ہی نہیں کیا؛ یعنی نیکوں کو نقصان پہنچانے کی جوقوت شاعری اپنے اندر رکھتی ہے (اور بس کنتی کے لوگ ہیں جنھیں اس سے ضرر نہ پہنچا ہو) وہ واقعی نہایت ہی خوفناک ہے۔

اس نے کہا: بلاشبہ اگراس کا اثر وہی ہوتا ہے جوآپ فرماتے ہیں۔

میں نے کہا: اچھا تو سُنو اور فیصلہ کرو۔ ہم میں ہے بہترین شخص جب ہومریا کی اور المیہ نگار شاعر کا کلام سُنتا ہے جس میں مشاہیر میں ہے کوئی اپنے وکھ در دکی لمبی کہانی دوہرار ہا ہو، رودھور ہا ہویا آہ وزاری اور سینہ کوئی میں مصروف ہوتو تم جانوا چھے ہے اچھے کا دل پسنے جاتا ہے اور ہم اس شاعری کی خوبی پرسب سے زیادہ عش عش کرنے لگتے ہیں جو ہمارے جذبات کوسب سے زیادہ حرکت دے۔

اس نے کہا: جی، میں اس سے واقف ہول۔

میں نے کہا: لیکن جب کوئی ذاتی مصیبت آن پڑتی ہے تو تم دیکھ سکتے ہو کہ ہم اس کے بالکل مخالف صفت پر فخر کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ چُپ رہیں اور صبر کریں، کیونکہ مردانہ شعاریہی ہے، اور وہ دوسر کی چیز جے سُن کر ہم متاثر ہوئے تھے اسے ہم اب نسائیت پرمجمول کرتے ہیں۔

اس نے کہا: بالکل سیحے۔

میں نے کہا: اچھاتو بھلاتم ہی بتاؤ کہ جس کام کوہم اپنی ذات کے لیے نفرت اور شرم کا باعث مجھیں تو کیا جب دوسراا سے کر بے تو اس کی تعریف اور ستایش میں ،ہم حق بجانب ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا: نہیں ، واقعی بیرتو معقول بات نہیں۔ میں نے کہا: کیوں نہیں ، ایک نقط انظر ہے تو بالکل معقول ہے۔ اس نے کہا: کون سے نقط انظر ہے؟

یں نے کہا: دیکھو، ہم اپنی ذاتی بیتا میں رودھوکر اپناغم غلط کرنے کی جس قدرتی خواہش کو دباتے اور قابو میں رکھتے ہیں ای خواہش کو بیشاعر پورا کرتے ہیں۔ ہماری بلند فطرت جب عقل یا عادت کی تربیت سے کافی بہرہ یا بہتیں ہوتی تو ہمدردی کے عضر کواس لیے آزاد چھوڑ دیتی ہے کہ یغم تو دوسرے کا ہے۔ ناظر سے کافی بہرہ یا بہتیں ہوتی تو ہمدردی کے عضر کواس لیے آزاد چھوڑ دیتی ہے کہ یغم تو دوسرے کا ہے۔ ناظر سے بھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس نیکی کا دعوی کی کرتا اور ساتھ ساتھ اپنی مصیبتوں کا دکھڑا روتا آگ تو ایک بات پراس کی تعریف اور دوسری پرافسوں کرنے ہیں بھلا اس کی کیا تو ہین ہے بلکہ اس اظہار سے جولذت بات پراس کی تعریف اور دوسری پرافسوں کرنے ہیں بھلا اس کی کیا تو ہین ہے بلکہ اس اظہار سے جولذت عاصل ہوتی ہے وہ الگ ایک فائدہ ہے۔ پھر یہ کیوں خواہ مخواہ اس در جے محتاط ہواور اس لذت کو اور شعر کے گھوئ کو ای بہت ہی کم لوگ اس بات پروھیاں کرتے کھوئ کو ای بہت ہی کم لوگ اس بات پروھیاں کرتے ہیں کہ دوسروں کی ٹرائی سے خودان میں بھی بچھ ٹرائی منتقل ہوجاتی ہے۔ چنا نچہ دوسروں کی مصیبت دیکھ کررنج ہیں کہ دوسروں کی ٹرائی سے خودان میں بھی بچھ ٹرائی خودا پی بیتا میں دبانا بھی بہت دشوار ہوجا تا ہے۔ اور افسوں کے جس جذبے نے قوت پکڑی ہے پھراس کا خودا پی بیتا میں دبانا بھی بہت دشوار ہوجا تا ہے۔

اس نے کہا: نہایت درست۔

میں نے کہا: اور کیا ظرافت کا بھی بہی حال نہیں؟ بہت ہے مزاح ہیں کہ تم خود کہتے شرماؤ گے، لیکن جب طربیہ نائک میں یادوستوں کے حلقے میں انھیں سُنتے ہوتو بہت مخطوظ ہوتے ہواوران کی بیہودگ ہے ذرا متنظر نہیں ہوتے، لیعنی وہی افسوس والا معاملہ؛ انسانی رُوح میں ایک اصول ہے جوہنمی کی طرف مائل ہے، استخر نمین نے اس ڈرسے روک رکھا تھا کہ لوگ شمیں منخرہ نہ خیال کرنے لگیں، سواب میہ آزاد ہوجا تا ہے اور چونکہ نا تک میں تم اے ترکت دے بچے ہوتو گھر پرتم خود بھی بلاارادہ بلاشعور ظریف شاعر کاروپ دھار لیتے ہو۔ مگوکون: بہت میں جے۔

میں نے کہا: پھر یہی حال شہوت اور غضب اور و دسرے جذبوں کا ہے، نیز خواہش کا اور حظ و کرب کا جوانسانی افعال ہے کہمی جُدانہیں ہو سکتے ، ان سب میں شاعری بجائے اس کے کہ جذبوں کے سوتوں کو سکھا دے ان کی پرورش آبیاری کرتی ہے ، اور انسانی مسرت اور خوبی کے لیے جن چیزوں کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ یہا نہی کے ہاتھ میں حکومت کی ہاگ دے دیتی ہے۔ اس نے کہا: میں اس سے تو انکار نہیں کرسکتا۔

میں نے کہا: چنانچے، گلوکون، جب بھی ہوم کے کی مداح سے ملاقات ہوجس کا دعوئی ہوکہ ہوم یوبنان کا معلم تھا، تعلیم اور معاملات انسانی کی تنظیم کے لیے اس کا کلام نہایت مفید ہے اور ہما دافرض ہے کہا سے بار بار پڑھیں اورا سے بچھ کراس کی تعلیم کے مطابق اپنی ساری زندگی کی تنگیل کریں تو بھائی ہم ان لوگوں کی تنظیم و تکریم توسب پچھ کریں گے کہ جہاں تک اُن کی روشنی کا مویق ہے فریب اچھ لوگ ہیں اور ساتھ ہی ہوم کوسب سے بڑا شاعرا در سب سے پہلا المیہ نگار مصنف بھی تسلیم کرلیں گے کین اس عقیدے پر پچھگ سے ہوم کوسب سے بڑا شاعرا در سب سے پہلا المیہ نگار مصنف بھی تسلیم کرلیں گے کین اس عقیدے پر پچھگ سے تائم رہیں گے کہ دیوتا کوں کی تشیح اور سور ماؤں کی مدح وستایش بس بھی شاعری کی وہ تسمیں ہیں جنھیں اپنی ریاست میں داخل ہونے ویتا جا ہے۔ اس لیے کہ جہاں اس سے آگے قدم بڑھا یا اور دوائیہ یا غنائیہ کی شکل میں شعر کی مٹھاس بھری دیوی کو آنے دیا کہ بس قانون اور عقل کی فرما زوائی کی جگے۔ جنھیں سب لوگوں نے متفقہ طور پر بہترین حکم ان تسلیم کیا ہے ، خط و کر ب اور لذت والم کا دور دور وہ ہوجائے گا۔

اس نے کہا: نہایت درست۔

میں نے کہا: اب کہ ہم پھرایک بارشاعری کے موضوع پرلوٹے ہیں ہمیں چاہے کہ اپنے پہلے نیسلے
کی محقولیت اس عذر سے ثابت کریں جس کی رو ہے ہم نے اس فن کوجس میں ذکورہ ربحانات ہوں اپنی
ریاست سے خارج کیا تھا۔ لیکن اس لیے کہ بیہ ہم پرتشد داور عدم روا داری کا الزام نہ لگا سکے ، آئی ہم اس سے یہ
بھی کہد دیں کہ فلفے اور شاعری میں تو ہوا پر انایئر ہے اور اس کے بہت ہے جبوت ہیں ''کتیا جوابے آتا پر
بھو گئی ہے'' والا مقولہ ، یا ''امحقوں کی بیکار صحبت میں سربلند'' یا وہ ''انبوہ عقلا'' ، والا حوالہ ''جوزیوں کے
دائیں باکیں چکر کا ٹاکرتے ہیں'' ۔ یا''وہ ہار یک بین نازک خیال سارے کے سارے در یوزہ گر''الغرض اس
پُرائی عداوت کی اُن جیسی اور اُن گنت نشانیاں ہیں۔ لیکن باوجود اس کے آئی ہم اپنی میٹھی دُلاری اور اس کی
دوسری بہنوں کو یقین دلا کیں کہ بس آگر بیا کی بار منظم ریاست میں اپنے وجود کا حق ٹابت کر دیں تو ہم نہایت
خوشی ہاں کا خیر مقدم کریں گے۔ ہمیں تو خود اس کی دلاویز کی کا احساس ہے لیکن ہم اس وجہ سے ہملاحق کا
ساتھ تو چھوڑ نہیں سکتے۔ جھے یقین ہے کہ بھی اس کی دلاویز کی کا احساس ہے لیکن ہم اس وجہ سے ہملاحق کا
میں میں میں میں دونما ہوتی ہے'

اس نے کہا: ہاں، کیج ہے، میں بھی بہت متاثر ہوں۔

میں نے کہا: تو میں تجویز کروں کہ اے جلاوطنی ہے واپسی کی اجازت مل جائے لیکن بس اس شرط

پر کہ بیغنائی یا کسی اور بحر میں اپنی صفائی پیش کرے؟ گلوکون نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان شعروخن کے شیدائیوں اور شاعری کے فن کے تمایتیوں کو جو خود شاعر نہیں اس بات کی اجازت دے دیں کہ بیاس کی طرف سے نٹر ہی میں گفتگو کریں اور ہمیں بتا کیں کہ شاعری خالی لذت ہی نہیں بخشی بلکہ ریاستوں اور انسانی زندگی کے لیے مفید بھی ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نہایت ہمدردی سے ان کا عذر سُنیں گے ،اس لیے کہا گریہ ثابت ہوجائے تو ہما را بھی تو فائدہ ہے، یعنی میں نے کہا گر شاعری میں لذت کے علاوہ افادہ بھی ہوتو کیا کہنا۔

اس نے کہا: بے شک اس میں مارافا کدہ ہے۔

میں نے کہا: اگر اس کی طرف سے عذر ناکام رہا تو پھر، میرے بیارے دوست، ہراُس شخص کی طرح جواکیہ چیز کا دلداوہ ہے لیکن چونکہ اس کی آر زواس کی اغراض کے منافی ہے لہذا اپنے اُوپر جبر کرتا ہے ہم بھی کہ شعر کے فدائیوں میں ہیں اسے چیوڑ دیں گے، اگر چدالیا کرتا بلائش کمش تو نہ بن پڑے گا۔ ہم میں بھی تو آخر شعر کی محبت میں وہ روح موجود ہے جو شریف ریاستوں کی تعلیم نے ہمارے اندر پھوئی ہے۔ چنانچہ ہماری خود بھی خواہش ہے کہ بیا بی تجی اور بہترین شکل میں ہمارے سامنے آئے لیکن جب تک وہ بیر صفائی نہ چیش کر سکے تو ہماری گزشتہ دلیل ہمارے لیے ایک منترکا کام دے گی، ہم جب اس کے نغوں کو سنیں گو تو اپنا یہ منتر بھی برا ہر دو ہراتے جا کیں گے، تا کہ ہم بھی اس کے اس طفلا نہ عشق کا شکار نہ ہوجا کیں جو عوام کو گرفتار کے ہوئے ہے۔ بہر حال ہم اچھی طرح جانے ہیں کہ چونکہ شاعری کی حقیقت وہی ہے جو ہم نے بیان کی البذا اس کے در یعے سے حق تک چینچنے کی کوئی خاص تو تع نہیں کی جانکتی۔ چنانچہ جو بھی اسے شنے اور اپنا آئین بنائے اور اس کے بہکا وے سے اپنی کی حفاظت کا کھڑی بھی رکھتا ہوائے چاہے کہ ہمار لے فظوں کو اپنا آئین بنائے اور اس کے بہکا وے سے اپنی کی کوغوظ رکھنے کی کوشش کرے۔

اس نے کہا: جی ہاں، میں آپ سے بالکل منفق ہوں۔

میں نے کہا: ہاں، میرے عزیز گلوکوں، جس بات کا فیصلہ کرنا ہے وہ نہایت عظیم الثان ہے، جتنا ظاہر میں معلوم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ لیعن یہ کہ انسان نیک بنے یابد؟ اور بھلا اس سے کیا فائدہ بیٹی سکتا ہے کہ عزت، دولت، یا توت کی خاطر یا ہاں شعر کے بیجان میں کوئی نیکی اور عدل کو بھول بیٹھے۔ اس نے کہا: بی، میں تواس دلیل سے پُورا قائل ہوگیا ہوں اور میں بجھتا ہوں کہ ہرکوئی قائل ہوجا تا۔ میں نے کہا: اور پھر بھی ابھی ان انعام واکرام کا ذکر تو ہوا ہی نہیں جونیکی کے لیے خصوص ہیں۔ اس نے کہا: کیا؟ کیا ابھی اور بھی بڑے انعام ہیں؟ اور اگر ہیں تو ایسے انعام ہوں گے کہ ان ک عظمت کا تصور بھی مشکل ہوگا۔

میں نے کہا: کیوں، تھوڑے سے وقت میں بھلاکون می چیز بہت بڑی ہوسکتی ہے؟ یہ تین بیسی اور دس سال کا زمانہ ازل کے مقالبے میں تو نہایت ہی چھوٹی می چیز ہے۔

اس نے کہا: بلکہ کہے کہ چھنیں۔

میں نے کہا: تو کیا ایک غیر فانی وجود کواس کل کے مقابلے میں اس قلیل زمانے کا خیال کرنا جا ہے۔ اس نے کہا: ظاہر ہے گل کا خیال کرنا چاہے لیکن آخر آپ یہ پوچھتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا: کیوں، کیائم نہیں جانے کہ انسانی رُوح غیر فانی ہے اور بھی نہیں مرتی۔ اس نے کہا: (میری طرف تجیر واستعجاب ہے دیکھ کر) نہیں، بخدا! اور کیا آپ واقعی اے مانے کو

تارين؟

میں نے کہا: ہاں، مجھے ما ننا چاہیے اور شھیں بھی۔اس کے ثابت کرنے میں کو کی وشواری نہیں۔ اس نے کہا: مجھے تو بردی وشواری معلوم ہوتی ہے۔لیکن بہر حال میں آپ کی وہ دلیل سُوں گا جے

آپايا بل بتاتے ہيں۔

مِن في كها: توسيني؟

اس فے جواب دیا: میں متوجہ ہول۔

میں نے کہا: ایک چیز ہے جے ہم خیریا چھائی کہتے ہیں اور ایک دوسری چیز ہے جے شریا کر الی۔

گلوكون في كها: في بال-

میں نے کہا: کیا آپ مجھے متفق ہیں کہ خراب اور برباد کرنے والاعضر شرہے اور بچانے والا اور

ترتى دين والاعضر خير؟

گلوكون نے كہا: بى بال-

میں نے کہا: اور آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک اچھائی ہوتی ہے اور ایک بُر ائی مثلاً آئکھیں

دُ کھنا آئھوں کی بُرائی ہے اور مرض سارے جسم کی پھپھوندی ، غلے کی بُرائی ہے، گھن لکڑی کی ، زنگ لوہے، . تا ہے کی۔ ہر چیز میں یا یوں کہو کہ تقریبا ہر چیز میں ایک قدرتی بُرائی اور مرض ہوتا ہے؟

گلوكون نے كہا: بى بال \_

میں نے کہا: اور جب ان میں سے کوئی مُرائی کی چیز میں پیدا ہوجائے تو یہ چیز بھی مُری ہوجاتی ہے اور بالاً خربالکل تحلیل ہوکرفنا ہوجاتی ہے۔

گلوكون نے كہا: درست\_

میں نے کہا: جوشراورعیب ہرایک کی فطرت میں مضمرہے وہی اس کی تباہی ہے،اوراگر میہ نہ تباہ کر سکے تو پھراہے کو کی تباہ نہیں کرسکتا، کیونکہ خیراور نیکی تو تباہ کرے گی ہی نہیں،اور نہ وہ جونہ شرہے نہ خیر۔ گلوکون نے کہا: یقینانہیں۔

میں نے کہا: چنا نچہا گرکوئی ایس طبیعت ملے جس میں بیدقد رقی خرابی تو ہولیکن استحلیل اور تباہ نہ کر سکے تو ہم یقین سے کہدیکتے ہیں کہ اس کے لیے پھرکوئی تباہی نہیں۔

گلوكون نے كہا جى يەتو فرض كياجاسكتا ہے۔

میں نے کہا: اچھا، پھر کیا ایس کوئی رُائی نہیں جوروح کی تخریب کرسکے؟

اس نے کہا: کیوں نہیں، وہ ساری کی ساری پُر ائیاں ہیں جن پر ہم ابھی ابھی نظر ڈال رہے تھے، بدی، بے عفتی ، پُرُد لی، جہالت۔

میں نے کہا: لیکن کیاان میں ہے کوئی بھی اُسے تحلیل یا تباہ کردیتی ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اس دھو کے میں نہیں بڑنا چا ہے کہ جب بے وقوف، غیر منصف انسان پکڑا جا تا ہے تو وہ اپنی ناانسانی کے باعث تباہ ہوتا ہے جوروح کا عیب ہے؛ جسم کی تمثیل لو، جسم کی ٹرائی ایک مرض ہے جوا سے گھلا گھلا کر گھٹا تی اور بالا خر بالکل بر بادکردیتی ہے اور وہ ساری چیزیں جن کا ہم ابھی ذکر رہے تھے ان خرابیوں اور عیبوں سے تباہ ہوتی ہیں جوان سے وابستہ اور ان میں مضمر ہیں۔ کیوں، بچ ہے نا؟

گلوكون في كها: بي بال\_

میں نے کہا: ای طرح رُوح پردھیان کرو۔ کیا ناانصانی یا کوئی رُ ائی جورُوح میں موجود ہواُ۔ تحلیل رسکتی ہے؟ کیا کرائیاں رُوح سے وابستہ رہ کر بالآ خراُس کی موت کا باعث ہوتی اوراس طرح اسے جسم

ہے جدا کرتی ہیں؟

گلوكون نے كہا: ہر گزنبيں۔

میں نے کہا: اور تاہم یہ فرض کر ناعقل کے خلاف ہوگا کہ جس چیز کواس کے اپنے اندر کی ٹُر اُکی تباہ نہ کر سکے وہ کسی باہر کی ٹر اُکی کے اثر سے تباہ ہوجائے۔

گلوكون نے كہا: جي ہاں۔

میں نے کہا: گلوکون! ذراسوچو کہ غذاتک کی پُرائی، مثلاً بدمزگی، سڑن یا کوئی ادر پُری صفت اگر غذا ہی تک محد ود ہوتو پنہیں بچھ سکتے کہ اس ہے جم کی تباہی رُونما ہوئی۔ ہاں جب غذا کی خرابی جم میں خرابی ڈالے تواس وقت یہ کہنا چاہیے کہ جم خودا پنے عیب سے تباہ ہوا یعنی مرض سے جے غذا نے بیدا کیا۔ لیکن سے ہم بھی متعلیم نہیں کریں گے کہ اگر جم ایک الگ چیز ہے اور غذا ایک الگ چیز جس سے کوئی قدرتی تعدی نہیں ہوتی تو پھر بھی غذا نے جم کو تباہ کردیا۔

گلوكون نے كا: بالكل درست\_

میں نے کہا: اورای اُصول پر جب تک ایک جسمانی بُرائی روحانی بُرائی پیدا نہ کر سکے ہمیں بھی سے فرض نہیں کرنا جا ہے کہ رُوح جو بالکل جُداچیز ہے کسی ایسی خارجی بُرائی سے تباہ ہو علی ہے جو کسی دوسری چیز تے تعلق رکھتی ہو۔

اس نے کہا: بےشک،اس خیال میں تو کوئی معقولیت نہیں۔

میں نے کہا: لہٰذا یا تواس نتیج کا ردہو، یا پھر جب تک اے ردنہ کیا جائے ہم بھی یہ نہیں کہ بخار
یا کوئی دوسرا مرض، گلے پرخنج کا چلنا، یا جسم کا چھوٹے سے چھوٹے گلزوں میں کا ٹا جانا رُوح کو تباہ کرسکتا ہے۔
جب تک میہ ٹا بت نہ ہو جائے کہ جب جسم کے ساتھ میا عمال ظہور میں آئیں تو وہ (روح) بھی اس وجہ سے
نا پاک یا بد ہو جاتی ہے لیکن جب رُوح یا کوئی اور شے اپنی داخلی کرائی سے تباہ نہ ہوتو پھر میرتو کوئی شخص نہیں کہہ
سکتا کہ یہ کی خارجی کرائی سے تباہ ہو سکتی ہے۔

اس نے کہا: اور یقینا بیتو کوئی بھی ثابت نہ کرسکے گا کہ موت کے باعث انسانوں کی روعیں بدیا غیر منصف ہوجاتی ہیں۔

میں نے کہا لیکن اگر کو کی شخص رُوح کے غیر فانی ہونے کوشلیم نہ کرے اوراس کا صاف محر ہوا ورب

کے کہ مرنے والے واقعی بداور غیر منصف ہوجاتے ہیں تو اگر اس کا قول سیح ہو ہیں سیحتا ہوں کہ ہمیں ناانصانی کو بھی مرض کی طرح غیر منصف کے لیے مہلک تصور کرنا چاہیے یعنی جنصیں بیروگ لگ گیا وہ کُرائی کی انسانی کو بھی مرض کی طرح غیر منصف کے لیے مہلک تصور کرنا چاہیے یعنی جنصی بیروگ لگ گیا وہ کُرائی کی فطرت میں مضمر ہے اور جوجلد یا بدیر ہلا کت کا باعث ہوتی اس ذاتی تیاہ و کردو سرے کے ہاتھوں اپنے کُرے ہے گئی یہ یہ کو کردو سرے کے ہاتھوں اپنے کُرے انگال کی یا داش میں موت کا منصور کی ہے ہیں۔

اس نے کہا: نہیں۔ اگر ناانصانی غیر منصف کے لیے مہلک ہوتو اس صورت میں تو یہ اس کے لیے کچھ بہت ہیت ناک نہ ہوگی ، اس لیے کہ وہ اپنی بُر انک سے نجات پا جائے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ لیمن اگر ناانصانی میں طاقت ہوتو دوسروں کوتو قتل کر سے لیکن خود قاتل کوسلامت رکھے اور خوب جیتا جا گئا۔ اس کامسکن کہاں اور موت کا گھر کہاں؟

میں نے کہا: چ ہے۔اگر رُوح کی فطری پُر انی اوراس کا ذاتی عیب اے ہلاک اور برباد کرنے ہے۔ معذور ہے تو بھر جو چیز کی دوسر ہے جسم کی تباہی کے لیے متعین کی گئی ہے وہ اس رُوح کو، یا سوائے اس چیز کے جس کی بربادی اس کامقصود ہے کسی اور کو کیونکر تباہ کر سکے گی۔

اس نے کہا: جی ہاں، یہ تو مشکل ہی ہے مکن ہے۔

میں نے کہا: لیکن جوروح کسی مُرائی سے تباہ نہ ہو، نہ خار جی سے نہ داخلی سے، وہ تو ہمیشہ موجو در ہے گیاور چونکہ ہمیشہ موجو در ہے گی اس لیے غیر فانی ہوگی؟

اس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: تو یہ نتیجہ نکلا اور اگریہ نتیجہ سے جو روحیں ہمیشہ وہی دئی جاہئیں، کیونکہ جب ان میں ہے کوئی ہلاک نہ ہوگی تو اس کی تعداد بھی نہ گھٹے گی۔اور نہ ان کی تعداد بڑھے گی، کیونکہ غیر فانی روحوں میں بڑھوتی پھرکسی فانی چیز ہے آئی جا ہے اور یول پھرسب چیز وں کا انجام جا کر بقامیں ہوگا۔

اس نے کہا: بہت بجا۔

میں نے کہا: لیکن بیتو ہم یقین کرنہیں سکتے۔ عقل اس کی اجازت نہیں ویت۔ جس طرح ہم یہ بات باورنہیں کر سکتے کہ روح اپنی حقیقی ماہیت میں عدم یکسانیت ، تنوع اور اختلاف سے بھری ہو کی ہوگی۔ اس نے کہا: یعنی کیا؟ میں نے کہا: جیسا کہ ثابت ہو چکا روح کی تر تیب حسین ترین ہونی چا ہیے؟ اور پھر یہ بہت سے عناصرے کی طرح مرکب ہوسکتی ہے؟ عناصرے کی طرح مرکب ہوسکتی ہے؟ اس نے کہا: جی، ہرگزنہیں۔

میں نے کہا: اس کا غیر فانی ہونا تو بچیلی دلیل سے ٹابت ہوگیا اوراس کے علاوہ اور بھی بہت سے بھوت ہیں۔ لیکن اگراسے اس کی حقیق شکل میں و بھنا ہو، الیے نہیں جس طرح ہم اب د یکھتے ہیں، لیخن جم اور دوسرے عیبول کے تعلق سے آلودہ ہو ہمیں اسے اصلی اور فالص حالت میں عقل کی آئکھ سے دیکھنا چا ہے جب اس کا کھن بے نقاب ہوگا اور اس وقت جا کر کہیں عدل اور ناانصانی اور وہ ساری چزیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے نہایت واضح طور پر ظاہر ہوں گی۔ اب تک تو ہم نے اس کے متعلق جو تھا کتی بیان کیے ہیں وہ اس حالت کے ہیں جس میں وہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے؛ لیکن ہمیں یا در کھنا چا ہے کہ ہم نے اسے جس حال میں دیکھا ہے کہ ہم نے اسے جس کی اصلی شکل بشکل دکھائی دیتی ہے کہ اس کے عیاصر کو سمندر کی موجوں نے طرح طرح سے تو ٹو امر وڈ ااور مجروت کیا ہے، مرکی نبا تا ہے، گوتھوں اور پھروں کے عیاصر کو سمندر کی موجوں نے طرح طرح ہے تو ٹو امر وڈ ااور مجروت کیا ہے، مرکی نبا تا ہے، گوتھوں اور پھروں کے کھیٹ سے کھیٹ سے کہ بھیٹ ہیں اور اب اپنی فطری شکل بھونے کے بجائے بیا کی وحشت خیز اور بیتیت ناک درندہ معلوم ہوتا ہے۔ ای طرح جوروح ہم دیکھتے ہیں اس کی شکل بھی ہزار ہا عیبوں سے یوں بی اور اب اپنی فطری تھی ہیں اس کی شکل بھی ہزار ہا عیبوں سے یوں بی مرخ ہوتی نہیں۔

اس نے کہا: پھرآ فرکدھر؟

میں نے کہا: اس کے حب عرفان کی طرف، اس کی طرف جے بیہ متاثر کرتی ہے اور غیر فانی،

از لی والمی ہے اپنے قریبی تعلق کے باعث، جس کی صحبت اور ہم نشینی کی بیمتنی ہوتی ہے۔ نیز اس طرف کداگر

اس اعلی اُصول کی اجاع اور ایک ہیجانِ اللّٰی سے بیاس بحر تاریک ہے نکل آئے جس میں بیاب ہے اور ان

مخکر پھڑوں، دنیا کی چیز وں اور چٹانوں سے جواس لیے اس کے گردجنگلی چیز وں کی طرح پھوٹی پڑتی ہیں کہ بیہ

ارضی غذار کھتی ہے اور اس زندگی کی نام نہا د پسندیدہ چیز وں سے پٹی پڑئی ہے، ہاں اگر بیان سب سے پاک ہو

جائے ، تو پھر یہ کچھاور ہی ہوجائے گی۔ ہاں تو جب اس طرف نظر کروگے اُس وقت اسے اصلی حالت میں ویکھو

عے اور معلوم کر سکو گے کہ اس کی ایک ہی شکل ہے یا بہت ک شکلیں اور اس کی ما ہیت کیا ہے۔ موجودہ زندگی ،

اس کے وارض ، اور جو جو شکلیں بیاضتیار کرتی ہے ، ان کی بابت میں سجھتا ہوں کہ اب ہم کافی کہ ہے۔

اس کے وارض ، اور جو جو شکلیں بیاضتیار کرتی ہے ، ان کی بابت میں سجھتا ہوں کہ اب ہم کافی کہ ہے۔



گلوکون نے جواب دیا: درست۔

میں نے کہا: اور اس طرح ہم نے دلیل کی شرا اُلاکو پورا کردیا۔ ہم نے انصاف کے ان انعابات اور اعراز ات کو بچ میں آنے ہی نہیں دیا جو بقول تمھارے ، ہو مراور ہزیوڈ ، کے یہال فدکور ہیں بلکہ ہم نے تو نفس عدل کونفس روح کے لیے بہترین شے ثابت کردیا۔ چاہے کی کے پاس جا یحیس (Gyges) کی انگوشی ہویانہ ہوا ہے اور اگر صرف جا یحیس کی انگوشی ہی نہیں اُس کے ساتھ چھپانے کوظات مواہد کی انگوشی ہی نہیں اُس کے ساتھ چھپانے کوظات (میڈیس نہیں اُس کے ساتھ چھپانے کوظات (میڈیس کی انگوشی ہی نہیں اُس کے ساتھ چھپانے کوظات (میڈیس نہیں اُس کے ساتھ جھپانے کوظات ایک کرنا چاہیے)۔

گلوکون نے کہا: نہایت درست۔

میں نے کہا: تو اب چندال مضا لکتہ نہیں، گلوکون! اگر ہم، میہ بھی گنوا دیں کہ انصاف اور دوسرے کا کن، روح کے لیے جیتے جی اور مرنے کے بعد دیوتاؤں اور انسانوں سے کتنے اور کیے کیے انعام حاصل کرتے ہیں۔

اس في كماني مكيامضا كقدم؟

یں نے کہا: اچھاتو بھائی تم نے دلیل کے دوران میں جوقرض لیا تھاوہ اب واپس کرو! اس نے کہا: کیا، قرض کیالیا تھا؟

میں نے کہا: یہ مفروضہ کہ منصف غیر منصف، اور غیر منصف عادل معلوم ہوتے مھارا خیال تھا کہ ہر چند کہ معالمے کی اصلی نوعیت دیوتاؤں اور انسانوں ہے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تاہم خالص انصاف کا خالص ناانصانی ہے مقابلہ کرنے کے لیے یہ فرض کرنا ضروری تھا۔ کیوں! یاد ہے نا؟

اس نے کہا: اگر بھول جاؤں تو بہت زیادہ الزام کی بات ہوگ۔

میں نے کہا: اب کہ معاملہ فیصل ہو چکا، میں انصاف کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم انصاف کو وہ منزلت اور شہرت واپس دیں جو بید ایوتا ؤں اور انسانوں کی نظر میں رکھتا ہے اور ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ بیاس کا حق ہو اور چو کہ میں خاہر ہو چکا کہ بیا ہے سیج عاملوں کو دھوکا نہیں دیتا بلکہ ان میں واقعی حقیقت پیدا کرتا ہے اور چو کہ میہ تھی فاہر ہو چکا کہ بیاب اے واپس ملنا چاہے تا کہ بیا فاہر بیت کا نشانِ فتح بھی حاصل کرے جو دراصل اس کا حق ہے اور جو بیا ہے عاملوں کو عطابھی کرتا ہے۔

اس نے کہا:مطالبہ توحق بجانب ہے۔

میں نے کہا: پہلی ہات تو یہ۔اور بیاق ل چیز ہے جوآپ کوواپس کرنی ہے کہ لمنصف اور غیر منصف وونوں کی ماہیت دیوتا وَں کواچھی طرح معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا: شلیم۔

میں نے کہا: اور جب بیدونوں ان کے علم میں ہیں تو ان میں سے ایک ان کا دوست اور دوسراان کا وشمن ہونا چاہیے، بیتو ہم شروع ہی سے تسلیم کرتے آئے ہیں؟

گلوكون نے كہا: بجائے۔

میں نے کہا:اور سجھنا جا ہے کہ دیوتا ؤں کے دوستوں کوتو ہمیشہ سب چیزیں اچھی ہی اچھی ملیس گی، سوائے ان پُری چیزوں کے جو پچھلے گنا ہوں کا لازمی نتیجہ ہوں۔

گلوكون نے كہا: بے شك۔

میں نے کہا: چنانچہ عادل انسان کے متعلق ہمارا تصوریہ ہونا چاہے کہ خواہ یہ افلاس میں مبتلا ہویا مرض میں یا اور کسی فلا کت اور مصیبت میں آخر میں چل کر ساری با تیں زندگی اور موت میں اس کی بھلائی کا باعث ہوں گی۔ کیونکہ دیوتا ہمیشہ اُس کی فکر رکھتے ہیں جوعادل بننے اور جہاں تک عملِ صالح ہے تمثال اللی کا حصول ممکن ہے خدا جیسا ہونے کا آرز ومند ہوتا ہے۔

> اس نے کہا: تی ہاں، جوخوداس کا ساہوا ہے تو خدایقینا نہیں بھولےگا۔ میں نے کہا: اور غیر منصف کے معاطمے میں اس کے برعکس؟ گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: توبیہ بیں فتح مندی کے وہ انعامات جوعادل انسان کود بوتا وَں سے ملتے ہیں؟ گلوکون نے کہا: جی میراتو یہی عقیدہ ہے۔

میں نے کہا: اور انسانوں سے اسے کیا ملتا ہے؟ ذراوا قعات کوان کی اصلی نوعیت میں دیکھوتو معلوم ہوگا کہ جالاک ناانصاف لوگوں کی مثال ان دوڑنے والوں کی ہے جو دوڑ کے شروع والے سرے سے دوسرے سرے تک تو خوب اچھی طرح دوڑ جاتے ہیں لیکن پھروہاں سے واپس نہیں ہوسکتے ، پہلے پہل تو خوب مرید بھاگ لیتے ہیں لیکن آخر میں احمق بنتے ہیں اور فتح کا تاج لیے بغیر کندھوں پر کان ڈالے کشتم پشتم علی آتے ہیں جو واقعی اچھا دوڑنے والا ہوتا ہے وہ آخر تک پہنچتا ہے، چنا نچا سے انعام بھی ملتا ہے اور سر پر فتح

کا تاج بھی رکھا جاتا ہے۔ یہی حال عادل آ دمی کا ہے، بیا پے تمام ابھال اور معاملات کو بہ جرآ اختقام تک پہنچا تا اور اس کی زندگی کے خاتمے پرسب کی زبان پراس کی بھلائی ہوتی ہے اور بیدہ انعام پالیتا ہے جوانسان کسی کودے سکتے ہیں۔

گلوکون نے کہا: درست۔

اس نے کہا: بےشک،آپ جوفر مارے ہیں بالکل درست ہے۔

میں نے کہا: تو یہ ہیں وہ انعام واکرام اور تخفے جوعادل انسانوں کوموجودہ زندگی میں آ دمیوں اور دیوتا ک<sup>وں سے حاصل ہوتے ہیں اور یہ سب ان اچھی چیزوں کے علاوہ ہیں جوعدل وانصاف سے بذات خود پیدا ہوتی ہیں۔</sup>

اس نے کہا: جی ہاں، اور بیا نعام خوب ہیں اور یا سرار بھی۔

میں نے کہا: اور پھر بھی بیسب پچھاس معاوضے کے مقابلے میں گنتی اور بڑائی کے اعتبارے کوئی
اصلیت نہیں رکھتے جوموت کے بعد منصف اور غیر منصف دونوں کے لیے منتظر ہے۔ اب انھیں سُنو، تب جاکر
کہیں دہ قرض ادا ہوگا جس کا منصف اور غیر منصف دونوں کو ہماری دلیل پرخن پہنچتا ہے۔
اس نے کہا: فرما ہے ، فرما ہے ۔ کم ہی چیزیں ہول گی جنھیں میں اس شوق سے سُنوں گا۔

میں نے کہا: اچھا تو میں ایک قصد سنا کل ، ان قصول میں ہے نہیں جواوڈ یسیس (Odysseus) نے بطل الی ناوس (Alcinous) کو سُنائے ہیں، لیکن ہاں یہ بھی ایک بطل کا قصہ ہے لیمنی آ رمینیس (Armenius) کے بیٹے ایر (Er) کا جو پیدایش یامفلیا (Pamphyllan) کا رہنے والا تھا۔ بیاڑائی میں مارا كيا، اوروس ون بعد جب لوكوں نے لاشيں أشائيں تو اورسب كے جسم تو سر چلے تھے ليكن اس كے جسم يركوكي ارُنه تھا، چِنانچداس كافعش كودفن كرنے كے ليے كھرلے گئے ۔ بارھويں دن كدلاش چناير ركھي تھى بيد وبارہ زندہ ہوگیااور دوسرے عالم میں اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ لوگوں کو سُنایا۔اس نے کہا کہ جب میری روح نے جسم کو جھوڑا تو میں ایک بڑی جماعت کے ساتھ سفر پر چلا، چلتے چلتے ہم ایک مخفی مقام پر پہنچے جہاں زمین دوز وروازے تھے، یدوووں وروازے یاس بی یاس تھاوران کے مقابل اویرآ سان میں بھی دو دروازے تھے۔درمیانی فضامیں حاکم اجلاس کررہے تھے۔ جب عادل انسانوں کا معاملہ فیصل ہو چکتا اور فیصلہ ان کے سامنے باندھ دیا جاتا تو انھیں مل ملا تھا کہ آسانی رائے سے سیدھے ہاتھ کی طرف چڑھ جاؤ۔ای طرح ناانصافوں کواُ لئے ہاتھ کی طرف نیچے اُڑنے کا حکم ہوتا تھا،ان کے اعمال کی نشانیاں بھی ساتھ ہوتی تھیں لیکن (بجائے سامنے کے) پشت پر آ دیزاں۔ میں جو قریب بڑھا تو جھے کہا کہ تو وہ بیا مبرہے جواس عالم کی خبر انسانوں تک لے جائے گااور مجھے تھم ہوا کہ یہاں جو کچھ دیکھنے سننے کی باتیں ہیں سب دیکھٹن لوں۔ میں نے جونظر کی تو دیکھا کہ جب ان کا فیصلہ سُنا دیا جاتا تھا تو زمین اور آسان کے ایک ایک وروازے سے تو روحیں رخصت ہورہی تھیں اور دوس بے دونوں دروازوں سے روعیں کچھتو گردآ لوداور سفرے ماندہ زیبن کے اندر ے اوپر آتیں اور کچھنہایت صاف جگگ آسان کے نیچ اُٹر تیں۔معلوم ہوتا تھا کہ سب کی سب سی لمبے سفر ہے ابھی ابھی آ رہی ہیں۔ بیسب خوشی خوشی سبزہ زار پر جاتیں اور وہاں جا کریوں پڑاؤ ہوتا گویا کوئی تہوار ے۔جوروحیں ایک دوسرے ہے واقف تھیں وہ گلے ملتیں اورخوب باتیں کرتیں، زمین ہے آئے والی روحیں نہایت اشتیاق سے اوپر کا حال دریافت کرتیں اور آسان سے آنے والی رومیں فیچے کا حال، سب ایک دوسرے سے رائے کے واقعات بیان کرتیں ، نیچ سے آنے والی روعیں اُن پر جو پچھ زیرز مین سفر میں گزری متنی (اوربیسفر ہزارسال کا تفا)اس کی یاد برروتیں اورافسوس کرتیں ،او پر ہے آئے والیاں آسانی مسرتوں اور محن کے نا قابل تصور مظاہر کا بیان کرتیں۔ سارا قصہ تو گلوکون ، بڑاوفت لے گا،خلاصہ ریہ کہ اس نے بیان کیا کہ انھوں نے کسی کے ساتھ جو بُرائی کی تھی اس کا دس گنا عذاب بھکتنا پڑا لیعنی اگر سوسال میں ایک وفعہ بُرائی کی



تھی۔(اورانسانی عمر کا یمی انداز و کیا گیاہے) تو سزادس کی ایک ہزارسال میں یوری ہوئی ،مثلا اگر کوئی بہت ى اموات كاباعث مواموء أكركى في شهرول يالشكرول كوغلام بنايا يانمين دغا دياموياكى اور بدكردارى كا مرتکب ہوا ہوتو ان تمام گنا ہوں کے لیے اور ایک ایک کر کے دس گنا سزاملتی ہے۔ای طرح احسان،عدل اورتقویٰ کا انعام بھی ای نبت ہے ملا ہے۔اس کے دوہرانے کی تو چندال ضرورت نبیں جواس نے ان چھوٹے بچوں کی بابت کہا جو پیدا ہوتے ہی مرجاتے ہیں۔ دیوتا وَں اور والدین کے ساتھ سعادت مندی یا غیرسعادت مندی کی بابت نیز قاتلوں کے متعلق اس نے اور بہت بردی بردی جزا دُں اور سزا دُں کا بیان کیا۔ یہ کہتا تھا کہ جب ایک رُوح نے دوسری سے دریافت کیا کہ 'ارڈیائیسس (Ardiacus) اعظم کہاں ہے''؟ تو میں خود وہاں موجود تھا۔ (اور بیارڈیا کیس امر کے زمانے ہے کوئی ہزارسال پہلے تھا، بیہ پامفیلیا کے کسی شمر کا متبدحا كم تحا،اي بوڑھے باپ اور بڑے بھائى كواس نے قل كر ڈالا تھااور كہتے ہیں كرا ہے بى اور بہت ہے نفرت انگیز گناہوں کا مرتکب تھا) دوسری روح نے جواب دیا کہ 'وہ یہال نہیں آیا اور نہ بھی آئے۔اور می مجملہ ان بیت ناک مناظر کے تفاجن کا ہم نے خودمشاہدہ کیا۔ہم غار کے دہانے پر تھے اور چونکہ اپناسارا تجربہ حاصل كر يك يتحال لياب اوير چرده والي بى تھ كه يكا يك ارديكيس اوركى دوسر اوگ نمودار ہوئے ان میں ہے اکثر جابر متبد تھے۔اوران ظالموں کے علاوہ اورلوگ بھی تھے جود نیامیں بڑے بڑے جم رہ کیے تھے۔ان کا خیال تھا کہ یہ بس ابھی عالم بالا کو واپس جاتے ہیں لیکن بجائے اس کے کہ دہانے میں یہ واظل ہوسکیں، جب ان میں ہے کوئی جس کی کانی سز انہیں ہو چکی تھی چڑھنے کی کوشش کرتااس سے ایک بخت جیج تکلتی۔اس پر کچھ مہیب آتشیں رُوانسان جو پاس کھڑے اس آ واز کو سُنتے تھے انھیں پکڑ کر ساتھ لے جاتے ارڈیا کیس اور بعض دوسروں کوتو انھوں نے سرپیر ہاتھ سب باندھ کرنیجے بھینک دیا، پھرراستے بھرانھیں خوب تھسیٹا، انھیں کانٹوں پراُون کی طرح دُھنکا اور راہ چلتے لوگوں سے برابر کہتے جاتے تھے کہ انھوں نے سے بیر بُرم کے تھے اور ہم پھر انھیں جہنم میں ڈالنے لیے جاتے ہیں۔ ہم نے جو بہت ی صعوبتیں اٹھائی ہیں ان میں کوئی مصيبت اس گھڑي سے کھن نہ تھي جب ہم مير سوچة تھے كہيں مارے ليے بھي بير واز نہ نكار كين جب خاموثی رہی تو ہم ایک ایک کر کے خوثی خوثی اوپر چڑھ آئے "بقول ایر بیتو تھے وہاں کے بدلے اور سزا کیں اور پھرانعام اور برکتیں بھی ایسی ہی تھیں۔

به روهیں سات دن تک ای سبزه زار میں تھہری رہیں، آٹھویں دن انھیں تھم ملا کر پھرسفرشروع

کر س۔ چوتھے دن پیایک جگہ پنجیں جہاں ہے روشنی کی کرن دکھائی وی تی تھی ،سیدھی جیسے ستون ، آسان زمین کے آریار، رنگ میں دھنک ہے مشابہ، لیکن یا کیزہ اور روش تر، ایک دن مجراور چل کراس جگہ پہنچ گئے۔ یہاں اس روشی میں انھوں نے آسانی زنجیروں کے سرے دیکھے جواُدیر سے لکی ہوئی تھیں۔ بیروشی آسان کی پیٹی ہادرسارے کرہ عالم کواس طرح کیجا کیے ہوئے ہے جسے تینکھے جہازی نیچے کی کڑیاں، زنجیر کے ان سرول پر جروازوم کا تکلا لئکا ہوا ہے اورای پرسارے چکر ہوتے ہیں۔اس تکلے کی جھڑا ور قلاب فولا دے ہیں اور پھر کی کچھ فولادی اور کچھاوردوسرے مسالے کی۔ پھری کی شکل وہی ہے جیسی یہاں دنیامیں عام رواج ہے۔امر نے اس کاجوبیان دیااس سے بتاچات تھا کہ ایک بری می چری ہے جے اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس کے اندراس سے ایک ذراحچیوٹی پھر کی بٹھا دی ہے، اس کے اندرایک اور، پھرایک اور اس طرح چاراور، اور الغرض كل آئھ چركياں ہيں ايے جيے ايك برتن كاندر دوسرا برتن ركا ديا ہو۔ اوير كى طرف توان چركيوں كرے وكھائى ديتے ہيں ليكن نيچے سب كے سب ل كرايك چركى بناتے ہيں۔اس كے اندر نے تكلا گزرتا ہادرآ کھویں پھرکی کو چے میں سے چھیدتا ہے۔ پہلی پھرکی جوسب سے باہر ہاس کا کنارہ بھی سب میں بردا ہے، دوسروں کے کنارے اس تیب سے چھوٹے ہیں۔ بردائی میں چھٹی کا نمبر پہلی کے بعد ہے، چھٹی کے بعد چوتھی کا ؛ اس کے بعد آٹھویں ، پانچوال نمبرساتویں کا اور چھٹا نمبریانچویں کا ہے ، تیسری ساتویں نمبر پر ہے اور دوسری سب ہے آخریعن آٹھویں غبریر۔سب سے بوی پھرکی (لینی ثوابت) نہایت مرصع ہے۔ساتویں (سورج)روشن ترین ہے۔ آٹھویں (جاند) ساتویں کی روشی کے عکس سے رنگ حاصل کرتی ہے، دوسری اور یانچویں (زحل اورعطاور) رنگ میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، ہاں اوروں کے مقابلے میں ذرایلے ہیں؛ تیسرے کی (زہرہ) روشن سب میں سفید ہے؛ چوتھی (مریخ) کچھٹر خی مائل اور چھٹی (مشتری) سفیدی میں دوسرے نمبریر ہے۔ اچھاسارے تکلے کی توایک ہی حرکت ہے لیکن جب بیگل ایک طرف حرکت کرتا ہے تو اندر کے سات چکرسمتِ مخالف میں آ ستد آ ستہ چلنے لگتے ہیں،ان میں آ مھوال سب سے تیز چاتا ہے،اس کے بعد تیزی کے اعتبار سے ساتویں، چھٹے اور یا نچویں کا نمبر ہے اور سب کے سب ساتھ سماتھ حرکت کرتے ہیں؛ پھر حرکتِ قبقری کے اس قانون کے ماتحت تیزی کے اعتبارے تیسرے نمبریر چوتھا چکر آتا تھا، چوتھے نمبر پر تبسرااوریانچویں پر دوسرا۔ تکلا جروازوم کے گھٹنوں پر گھومتا ہے، ہر چکر کے اوپرایک مغنیہ ہے جوساتھ ساتھ چکرکھاتی اورایک ہی انداز سے ایک سُرگائے جاتی ہے۔آ تھوں ال کرایک متناسب نغم مرتب کر لیتی ہیں،



ان کے چاروں طرف برابر برابر فصل سے نین کا ایک اور گروہ ہے، یہ اپنے اپنے تخت پر پیٹے ہیں۔ یہ ہیں جر ولزوم کی بیٹیاں، قضاو قدر کی دیویاں یہ سفید لباس زیب تن کیے ہیں، سر پر ہرا یک کے ایک ایک ہارہے۔ لاچ سس (Lachesis) ، کلوتھو (Clotho) اور ایٹرو پوس (Atropos) ان کے نام ہیں۔ یہ اپنی آ واز سے مغنیہ کی موسیقی کا ساتھ ویتی ہیں۔ لاچ سس ماضی کا ترانہ گاتی ہے ، کلوتھو، حال کا اور ایٹرو پوس استقبال معنیہ کی موسیقی کا ساتھ ویتی ہیں۔ لاچ سس ماضی کا ترانہ گاتی ہے ، کلوتھو، حال کا اور ایٹرو پوس استقبال (مستقبل) کا کلوتھو اپنے سید سے ہاتھ سے بھی بھی تکلے کے باہر والے چکر کو ذرا گھما دیتی ہے۔ اٹرو پوس اُلے ہاتھ سے بھی بھی جھی کے باہر والے چکر کو ذرا گھما دیتی ہے۔ اٹرو پوس اُلے ہاتھ سے اندرونی چکروں کو چھو تی رہتی اُلے ہاتھ سے بھی ایک ہاتھ سے بھی دوس کے سے بھی ایک ہاتھ سے بھی دوس کے سے بھی ایک ہاتھ سے بھی دوس سے سے بھی دوس سے بھی دوس سے سے کھی ایک ہاتھ سے بھی دوس سے سے بھی دوس سے بھی دوس سے بھی دوس سے بھی دوس سے سے بھی ایک ہاتھ سے بھی دوس سے بھی دوس

ار اور دوسری روحیں جب یہاں پہنچیں تو ان کا فرض تھا کہ سب سے پہلے لاتے سس کے ہاس جائیں۔لیکن اس سے پہلے ایک پنجبر نمودار ہواجس نے ان سب کوایک نظام سے مرتب کیا، پھرلا ہے سس کے قدموں پر سے قسمتیں اور زندگی کے مخلف نمونے لے کربیا لیک او نچ منبر پر چڑھ گیا اور انھیں ایول مخاطب كيا: دسُنو! جرولزوم كى بينى لا يحسس كاپيغام مُو! فانى روحو! زندگى اورموت كاايك اور دور ديكھوتے كھارا فرشته تنتحين ديانه جائے گا بلكةتم خوداين اپنے فرشتے كاانتخاب كروگے جو پہلی چٹھی اٹھائے گاای كو پہلات انتخاب ہوكا . بُتريہ جوزندگى مُختے كا وى اس كى قسمت ہوجائے گا۔ نيكى آزاد ہاور بے آتا؛ جواس كى جتنى عزت ما جتنی ذات کرے گا آئی ہی زیادہ یا کم أے ملے گی؛ ذمہ داری انتخاب کرنے والے برہے اور خدابری الذمہ" تر جمان نے یہ کہہ کر بلاامتیاز ان میں چٹھیاں پھیلادیں، جوچٹی جس کے قریب تھی وہ اس نے اُٹھالی، اس طرح سوائے ایر کے سب نے اُٹھائیں (اے اجازت نہھی) اور ہرایک نے ویکھا کہ اے کون ساعد دملا ب\_اب ترجمان نے ان کے سامنے زمین پر زندگی کے نمونے رکھ دیے۔ جتنی روحیں وہال موجودتھیں ان ہے کہیں زیادہ زندگیوں کے نمونے تھے،اور پھرطرح طرح کے۔ ہرطرح کے جانوروں کی زندگیاں تھیں،اور ہر حالت کے انسانوں کی؛ ظالم استبدادی زندگیاں بھی تھیں، بعض ایسی کہ ظالم کی عمر بھر بلکہ اس سے زیادہ باتی ر ہیں ، بعض الی کہ بچے ہی میں منقطع ہوجا تیں اور خاتمہ افلاس ، در پوز ہ گری اور جلا وطنی میں ہو۔ پھر سور ماؤں کی زند گیاں تھیں، ایسے لوگوں کی جواپنی شکل صورت اور حسن نیز طافت اور کھیلوں میں کامیابی کے لیے مشہور تھے، بعض ایسوں کی جوحسب اورنسب اور اجداد کی خوبیوں کے باعث متاز تھے، کچھزند گیاں ایسے افراد کی بھی تھیں جوان سے بالکل برعکس صفات کے باعث بدنام تھیں۔ عورتوں کی زند گیاں بھی تھیں بلیکن ان روحوں کی سپرت متعین نتھی، کیونکہ جب روح نئ زندگی اختیار کرتی ہے تولازم ہے وہ بالکل بدل جائے لیکن اورساری صفتیں موجود تھیں ؛ سب کی سب ایک دوسرے میں گذیر، دولت اورا فلاس ؛صحت اور مرض کے عناصر کی بھی آ میزش تھی؛ علاوہ بریں دوسری ذکیل کیفیتیں بھی موجودتھیں۔میرےعزیز گلوکون! یہاں ہے حیات انسانی کا خطر عظیم اور پہیں حدورجہ احتیاط ورکار ہے۔ ہرایک کو جا ہے کہ اور تمام علم کو بالائے طاق رکھ کربس اس ایک چیز کی طلب وجبتو میں لگ جائے۔ کیا عجب کہ ہم نیک وہدمیں تمیز کرنا سیکھ جا تمیں یا ہمیں کو کی شخص مل جائے جو یہ چیز سکھا سکے، تا کہ جب بھی اور جہال کہیں موقع ملے ہم بہتر زندگی منتخب کرسکیں۔اس کے اسباب پر دھیان ر کھنا جا ہے کہ بیجو چیزیں ہم نے اوپر بیان کیس ان میں سے ہرایک علیحدہ علیحدہ اور پھرسب ل کرنیکی مرکمیااثر ڈالتی ہیں؛ اے جانتا ہوگا کہ کی خاص روح میں اگرصورت کے حُسن کودولت ہے یا افلاس سے ملادیں تو اس كاكيااثر موگا چھے يائرے حسب نب؛ خاتكى ياسركارى عهدے، طاقت يا كمزورى، جالاكى اوركندۇنى، روح کی ساری فطری اور کسی صفتیں اور ان کے باہمی عمل، ان سب کے اچھے کرے نتائج سے اُسے آگاہ ہونا چاہے۔ تب کہیں بیروح کی ماہیت کود مکھ کراوران تمام باتوں پر نظر کر کے بتا سکے گا کہ کون کی زندگی بہتر ہے کون ی نہیں۔اوراس طرح انتخاب کرے گا کہ جوزندگی روح کوزیادہ ناانصاف بنائے وہ بُری اور جواُسے زیادہ منصف بنائے وہ اچھی۔ باقی دوسری باتوں کو یہ بالکل نظر انداز کردے گا۔ ہم دیکھ ہی چکے ہیں کرنندگی اورموت دونوں میں یمی بہترانتخاب ہے۔انسان کوچاہے کہاہے ساتھ عالم زیریں میں بھی حق اور صدافت مرابیاا بمان ساتھ لے جائے جو بھی نہ ڈ گرگائے ، تا کہ وہاں بھی دولت کی آرز واور باطل کے فریب اس کی نگاہ کوخیره نه کرسکین، اور بینه موکه ظلم اور استبداداور دوسری بداطواری کی زند گیوں کودیکھ کربیدوسروں کونا قابل تلافی اذیت بہنیائے اورخوداین ذات کواس ہے بھی بوی مفترت دینے کا باعث بے۔اسے جاننا جائے کہای زندگی بین نبیں بلکاس کے بعد کے تمام مراحل میں بھی یہ جہاں تک بن پڑے دونوں طرف کے انتہائی سروں کوچھوڑ کر درمیانی راہ کس طرح اپنے لیے نتخب کرے کہ یبی سعادت وشاد مانی کی راہ ہے۔

دوسرے عالم کے اس خبر دینے والے نے پھر بیان کیا کہ اس موقع پر اس پیغیبر نے یہ اور
کہا'' بالکل آخر میں آنے والے کے لیے بھی اگر وہ مجھ بو جھ کرانتخاب کرے اور محنت سے زندگی گزارے تو
ایک مسرت بخش اور خاصی پسندیدہ زندگی مقرر ہے جوسب سے پہلے امتخاب کرتا ہے بیانہ ہو کہ وہ بے پرواہو
جائے اور جوسب سے آخر میں ہے اسے مایوں ہونے کی کوئی وجہ نہیں'' ۔ بیہ جب کہہ چکا تو جے سب سے پہلا

عقِ انتخاب ملاتھاووآ کے بو صااور و کیمنے ہی و کیمنے اس نے سب سے بوا سے للم اورا۔ تبدا وکوا پے لیے کئن لیا۔ اس کا د ماغ چونکہ حماقت اور حرص ہے تاریک ہو چکا تھااس نے چنا ؤے پہلے سارے معالملے پرخورٹبیں کیااور پہلی نظر میں بیدیات اے نہ بھائی وی کہ مجملہ ویکر برائیوں کے اس کی قسمت میں بیر بھی تکھا تھا کہ بیا ٹی اواا دکو خودنگل جائے گا۔لیکن جب ذراغور کرنے کا موقع ملا اوراس نے ویکھا کہاس کی قسمت میں کیا گیا آیا تواگا چھاتی پیٹنے اور اپنے انتخاب پر رونے وعونے اور پیفبر کے سابقتہ اعلان کو بھول کمیا اور بجائے اس کے کہ اپنی برنقيبي كالزام خودايية آپ كودے ، لگا بخت وا تفاق اور و يوتا ؤل كوذ مددار تفہرائے \_غرض ہرا يك ملزم تھا، بس یمی ایک بے قصور سئو! بدان لوگوں میں سے تھا جوآ سان سے آئے تھے، سابقہ زندگی میں بیا یک نہایت عمد ہ منتظم ریاست میں رہ چکا تھا،لیکن اس کی نیکی خالی عادت پر بنی تھی، اس کے پاس کوئی فلسفہ نہ تھا۔ یہی حال اورول کا تھاجن پرای تم کی افتاد پڑی لینی ان میں ہے اکثر آسان ہے آئے تھے، امتحان وآ زمالیش سے ان كى تعليم نېيى بولى تھى - بال زيين سے آنے والے چونكه تكليفين جھيل سے عظم، اور دوسرول كوتكليفين أشاتے بھی دیکھ سے سے اس لیے انھیں انتخاب کرنے میں جلدی نہیں تھی۔ پچھ تو اس نا تجربہ کاری کے باعث بچھاس سبب ے کہ چھیوں کا نکلنا کچھا تفاق پر مخصرتھا، بہت ی روحوں نے یُری کے بدلے اچھی اور بہت سے لوگوں نے اچھی کے بجائے کری قسمت یائی۔ ہارے قاصد کابیان ہے کہ اگراس دنیا میں آنے کے بعد انسان این آپ کوتمامتر سے فلفے کے لیے وقف کر دے اور پھرچھی نکلنے کے معاملے میں بھی معمولی ساخوش قسمت ہوتو وہ يبال خوش رے اور دوسرى زندگى ميں اس كاسفراور پھروہاں سے دوبارہ واليى دشوارگز اراورز برز مين راستوں ے نہ ہو بلکہ نہایت ہموارا سانی راہوں ہے۔ بیکہتا تھا کہ بیمنظر بھی نہایت جرت خیز اور عجیب تھا ایک ہنے تھی ایک دکھ۔اکثر روحوں کا انتخاب بچھلی زندگی کے تجربوں پرمنی تھا۔مثلاً اس نے بیہاں وہ روح دیکھی جو بھی آ رفیکس (Orpheus) تھی،اے چونکہ عورتون نے قبل کیا تھااس لیے بیغورت کے پیٹ سے بیدا ہونے کے خیال ہے بھی نفرت کرتا تھا اور عورتوں کی ساری نسل سے اس عداوت کے باعث اس نے ہنس کی زندگی انتخاب کی۔اس نے تھیمائرس (Thamyras) کی رُوح کو بھی بلبل کی زندگی منتخب کرتے دیکھا۔ برخلاف اس کے چڑیاں مثلاً ہنس اور دوسرے گانے والے پرندانسان بننا جاہتے تھے۔جس روح کو بیسواں عدوملا تھااس نے شرک زندگی پندی ، بیاجیس بن شامون (Telamon) کی روح تھی جواس کیے انسان بنانہیں عامی تھی کہ ہتھیاروں کے معاملے میں اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی۔اس کے بعد آگا میمنون کی ہاری تھی ،اس

نے عقاب کی زندگی اختیار کی ، کیونکہ اجائس کی طرح اپنی مصیبتوں کا خیال کرکے بیجھی انسانی فطرت ہے نفرت كرتا تفا\_تقريبان مين اللائنا (Atalanta) كانمبرآيا اس في اليك كلارى ببلوان كى شهرت جود يكهى تو اس لالح کا مقابلہ نہ کرسکی؛ اس کے بدینو پیئس (Panopeus) کے بیٹے اپٹیئس (Epeus) نے ایک مکار حرافہ عورت کی زندگی اختیار کی ؟ آخر میں انتخاب کرنے والوں میں کہیں دورکوسخر ہ تھرسیٹیس (Thersites) بھی تھا،اس نے بندر کی شکل قبول کی۔اب اوڈیسیس کی روح آئی کہ اس کا نمبر آخری تھااوراہے ابھی اپنے لیے انتخاب کرنا تھا۔ بچھلی مشقتوں کی یاد نے اس کے حوصلے کو بست کر دیا تھا، یہ بڑی دیرتک ادھراُ دھرایک خانگی آ دی کی زندگی ڈھونڈ تا پھرا جے کوئی غم اورفکر نہ ہو۔اس کے ملنے میں ذرا دشواری ہوئی، یہ کہیں ایک طرف کو یری تھی اورسب لوگوں نے اس کا ذراخیال ند کیا تھا۔ یہ جواس زندگی کود کھے پایا تو بولا کہ اگر جھے بجائے آخر کی جگہ انتخاب کا پہلاحق ملتا تو بھی میں ای زندگی کو نتخب کرتا ،اوراہے یا کروہ واقعی برداخوش تھا۔ بہی نہیں کہ آ دی ہی جانوروں کی زندگیاں اختیار کرتے تھے، میں یہ بھی ضرور کہدوں کہ جنگی اور یالتو جانور آپس میں بھی اپنی زندگیاں بدل رہے تھے اور این طبیعت کی مناسبت ہے انسانی زندگیاں بھی اختیار کرتے تھے، مثلاً اچھے زم مزاج بھلے مانسوں کی زندگی اور یُرے وحثیوں کی ،غرض طرح طرح اور ہرمکن طریقے ہے۔اب جب سب رومیں اپنی اندگی منتف کر چکیں انتخاب کی ترتیب سے لا ہے سس کے سامنے پہنچیں، اس نے ان کے ساتھ وہ فرشتہ کر دیا جو ہرایک نے منتخب کیا تھا، تا کہ بیان کی زندگی کا نگہبان رہے اوران کے انتخاب کو پورا کرے۔ مفرشتہ پہلے تو انھیں کلوتھو کے روبرولے گیااور بیائے ہاتھ ہے جس تکلے کو چلار ہی تھی اس میں رکھ كرانھيں چكرديااوراس طرح كويا ہرايك كي قسمت كى تقيديق ہوگئ \_ پھرخود تكلےكو پھوكريانھيں ايٹرويوں كے یاس لے گیا جو (قسمت کے) ڈورے کات رہی تھی تا کہ بیانا قابلِ تغیر ہوجائے۔ یہاں سے بیہ منھ مچیرے جروازوم کے تخت کے تلے ہے گزرے، جب سب اس کے پنچے سے نکل لیے تو خود فراموثی کے جلتے بیتے میدان میں بہنچے، بیایک چیشل میدان تھا جس میں ندورخت کا پتا تھاند سزے کا نام ونشان۔شام ہوتے ہوتے دریائے تغافل کے کنارے پڑاؤ کیا۔اس دریا کا یانی کی برتن میں نہ ما تا تھا، ہرایک کومجبور کیا سمیا کہاس میں ہے تھوڑا تھوڑا یانی پیش جنھیں عقل نے نہیں سنجالا، وہ ضرورت سے زیادہ پی گئے۔اس کے یعتے ہی سب کے سب ساری باتیں بھول گئے۔ پھرسب بڑے سوتے تھے کہ آ دھی رات کویئ ق وباد کا طوفان اورزلزلہ شروع ہوااور جیسے ٹوٹے ہوئے تارےادھرادھر ہوجاتے ہیں بیجی دیکھتے دیکھتے مختلف راستوں سے

ا پی جائے ولا دت تک پہنچادیے گئے۔ ہمارے قاصد کو یہ پانی البتہ نہیں پینے دیا لیکن یہ کیونکراور کس طرح پھر جسم میں واپس آیا اوراس کا خودا سے پتانہیں ؛ صبح جو یک بیک آئکھ کھی تو دیکھا کہ تا ہوت پر لیٹا ہے۔

اور یوں، میان گلوکون یہ قصہ باتی رہ گیا فنانہیں ہوا۔اب اگرہم بھی قول کے تابع رہیں تو یہ ہیں بھی بچا ہے اور ہم اطمینان سے اپنی روح کوآ لودہ کے بغیر تغافل کے دریا ہیں سے گزرجا کیں۔لہذا میرامشورہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس آ سانی راہ پر ثابت قدم رہیں، ہمیشہ عدل اور خیر کا تنتع کریں، اور یقین رکھیں کہ روح غیر فانی ہے اور ہر طرح کی اچھائی نیز ہر طرح کی کہ ائی برداشت کر سکتی ہے۔ یوں ہم ایک دوسرے کی نظر میں بھی عزیز اور محترم رہیں گے اور دیوتا وی کی نگاہ میں بھی، جب تک یہاں ہیں تو یہاں اور اس وقت بھی جب انعام لینے کے لئے ہم اُن کھیلوں میں بازی جینے والوں کی طرح جا کیں گے جو تھے وصول کرنے کے لیے چکر لگاتے ہیں۔اس سے اس زندگی میں بھی ہمارا بھلا ہوگا اور اس ہزار سالہ سفر میں بھی جے ہم ابھی بیان کر دہے تھے۔



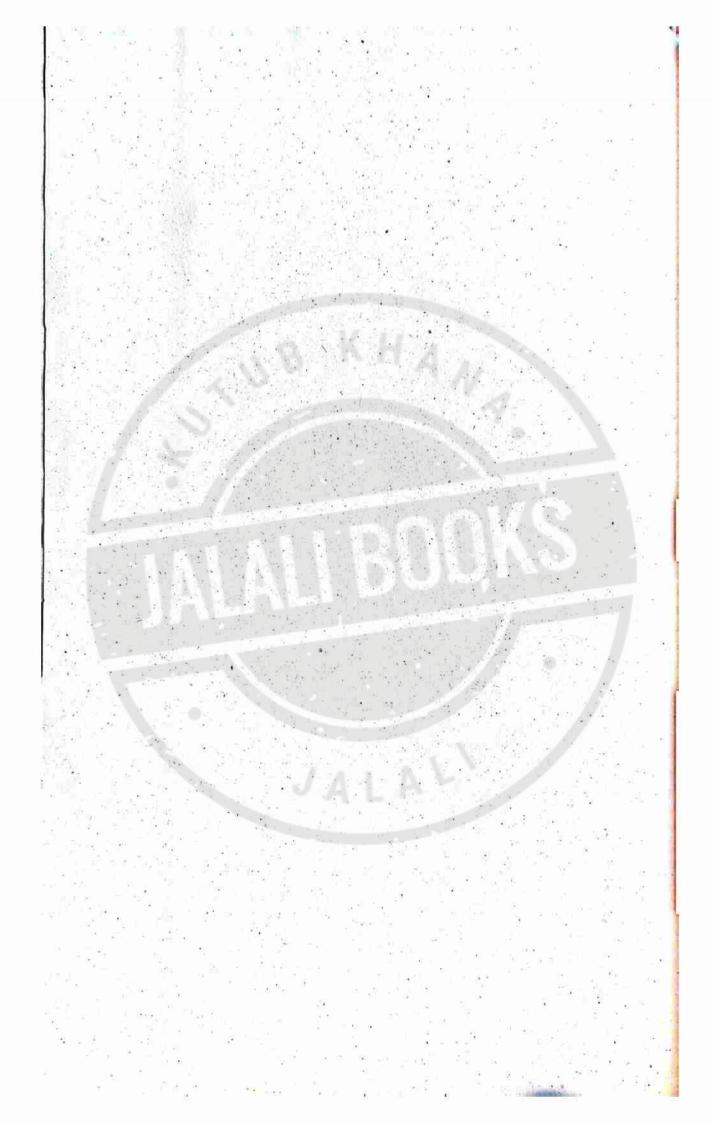

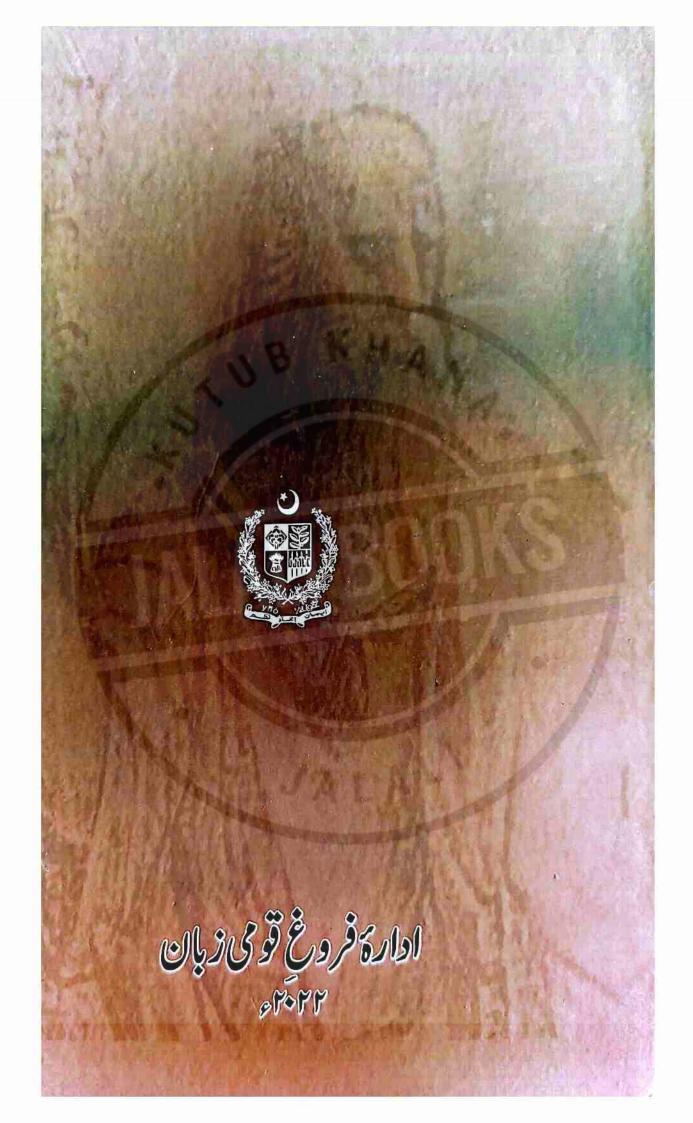